

احُدگام اللَّبَ لِيْغ سِي تبايعت رُنْهُ ع مِن مِن المراع بَرِين جَمَال أَمْرِي مِن يَنْسِيتُ خضرائعكام لونامح فالوقن صنار أنوى فراللم مرقدة مَلتَ فِا وقي لِيرَاوَلُ لِآبادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# فهرسرف (جلداول)

| صفحه       | عنوان                                                                | 1   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ۸          | وض تاثر                                                              | 1   |
| Ħ          | الفرمير                                                              | ۲   |
| 10         | رائے گرای                                                            | ٣   |
| М          | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | 14  |
| <b>P</b> 4 | رف آغاز                                                              | ۵   |
| 14         | بدعت کے لغوی معنی معنی                                               | A   |
| r/A        | بدعت کےشرعی معنی                                                     | 4   |
| 01         | جن طرح فعل رسول سنت ہائ طرح ترک بھی سنت ہے                           | ٨   |
| ۵۵         | تبلغ ك بعض آ داب واحكام                                              | 4   |
| ۷۳         | تبلغ امر طلق ب                                                       | 4.  |
| 40         | تبليغ مروبرتعينات ذائده ادر ميايج صوومنكرات عين وخصو كادرمة يروى دود | II  |
| 91         | اصول وقوا نيمن شرعيه                                                 | 11  |
| 91"        | مطلق سرمعتی                                                          | IP" |
| 99         | ثيوت المطلق لايستلزم ثبوت المقيد                                     | 10  |
| 1+9~       | شب جعد كوصلوة اوريوم جمعه صوم كيلئ خاص كرنابدعت ب                    | Iģ  |

### تفصيلات

| ٠ البليغ في احكام البليغ                                | نام كاب |
|---------------------------------------------------------|---------|
| (يعنى بليغى جماعت كى شرعى حيثيت)                        |         |
| والله مرقدة العلامة مولا نامحمة فاروق صاحب نوالله مرقدة | مستف    |
| ۵۲۲                                                     | صفحات   |
| 11/11/1                                                 |         |
| جادي الاولى مراساه                                      | مطيوعه  |
| مکتیدفارو تیاتراوُں اله آباد                            | ناخر    |

| -      |                                                                         |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 11"+   | ويد الفهلر كرن تكبير بالجيمر بدعت ہے                                    | 61.4 |
| II**   | اليل راوت سے زياد و تر او تي بوعت ہے                                    | rs   |
| 11-1   | ا مّ قرآن کے وقت دعا اجماعاً بلکہ مطاقعاً بدعت ہے                       | 11.1 |
| 11-1   | کونت فطیر بدعت ہے                                                       | P.   |
| 177    | سلوٰ قالرغائب بدعت ہے                                                   | FA   |
| IPT    | ورهٔ کا فرون مع الجمعه پڑھتا برعت ہے                                    | mg   |
| 124    | · مغرت ابن عمرٌ في صلو في حلى كو بدعت فرمايا                            | ď÷   |
| (1")"  | الفرت ابن عمر في نماز عصر بيل قنوت پزھنے كوبدعت فر مايا                 | C1   |
| ll.l.  | م عرت ابو ما لک افتحی صحالی نے ویکر فرائض میں بھی قنوت کو ہدعت فر مایل  | rit. |
| יוייוו | سحابی رسول حضرت عبدالله بن المغفل نے نماز بسم الله بالحجر كوبدعت فرمايا | l+h- |
|        | عبدالله بن مسعود في مجدي بلندا واز يكامه طيباور درود شريف بإسط          | ሰተስ  |
| ira    | والول كوبدعتى فرمايا اوران كوسجدت فكلواديا                              |      |
|        | اجزاء كعياح بون عيئت مركبه كاجائزومباح بوناضروري بين أكرقم ون ثلاث      | ra   |
| 17%    | میں اس بیت تر کمپیہ مجموعہ کا وجود شرقی نہیں تو اس کا احداث بدعت ہے     |      |
|        | ا کر تخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے تو امور مباحد سے | 64   |
| المالم | تخصیص اس شرط سے جائز ہے کہ کوئی بتج ومفدہ لازم نہ آئے                   |      |
|        | اليامورمباحه عادية منقوله تخصيص بوكسي ماموربه كم موقوف عليه وال         | MZ.  |
| 101    | کہ بغیران کے مامور بہ برجمل ٹیس ہوسکنا تو وہ خصیص بدعت ٹیس              |      |
|        | اگر تخصیص معقول ہے تو وہ مندوب ہوگی پاسنت مقصودہ ہوگی ہیں اگر علمایا    | r'A  |
|        | عملآ مندوب ومنتحب كوسنت مقصوده يا داجب كا اورسنت مقصوده كووجوب كا       |      |
|        |                                                                         |      |

Michigan Charles and Company of the Company of the

۵

| 1+14 | جھینک کے موقع پرالحمد للہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے           | М   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1+0  | حضرت ابن عمرٌ نے او ان کے بعد تھویب کو ہدعت فرمایا                            | 14  |
| 1-4  | حضرت ابن عمرٌ نے فجر کے بعد سنت مجھ کر لیٹنے کو بدعت فر مایا                  | iΑ  |
| y*1  | حضرت عبدالله ابن مسعودً في تمازك بعد إنصراف عن اليمين كواصلال شيطان قرمايا.   | 19  |
| 1+9  | حضرت عبدالله ين مسعود في اورادو فا أنف وي منت ما توره برزيادت كوبدعت قرمايا . | *   |
| **** | تماز بین سورت مخصوص کرنا بدعت ہے                                              | P   |
| H/Y  | بحدثماز فجرياعصريا جعد ياعيدين مصافحه بدعت ہے                                 | rr  |
| וומי | سورهٔ کا فرون کا اجتماعاً پڑھنا ہمت ہے                                        | *** |
| 1117 | فرض تماز دل کے بعد سور 6 فاتحہ پڑھنا بدعت ہے                                  | *** |
|      | مباح بلكم ستحب بهى جب حرام كاسب بن جائد ووحرام موجاتا إورجس                   | ro  |
|      | فغل ہے جوام وجہلاء میں مفسدہ وفتنداعتقادیہ یاعملیہ قالیہ حالیہ پیدا ہواس کا   |     |
| 119  | ترک خواص پرواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |     |
| ITT  | جو نعل اور شخصیص فعل منقول نه بهوادر متر وگ بهواسکاا حداث بدعت ہے             | 44  |
| 11/2 | حضرت علیٰ کے نز دیکے قبل نمازعی نفل نماز بدعت ہے                              | 12  |
| ##A  | حضرت ابن عرائے دعامیں سینتک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا                     | ľΛ  |
| IPA  | حفرت این عمال نے دعاء میں سیح کو بدعت فر مایا                                 | 19  |
| 19%  | حضرت ابوبكرصد بيق شروع ميں جمع مصحف كوبدعت سجھتے تھے                          | 100 |
| Irq  | زیدین ثابت جمی جمع مصحف کوابتداء میں بدعت مجھتے تتے                           | ri  |
| 119  | بحد طلوع فجرسنت فجر کے علاوہ عفل بدعت ہے                                      | rr  |
| ( "+ | عیدگاه پین قبل نمازعیدلال پڑھنا بدعت ہے                                       | **  |
|      |                                                                               |     |

| 174    | الفارك دن تكبير بالجهر بدعت ہے                                            | rr             | 1+14  | چھینک مے موقع پر الحمد للہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے        | Н         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11"+   | الل رائعت سے زیادہ تر او کی بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ra             | 1+△   | حضرت این عمرؓ نے اوّ ان کے بعد تھے یب کو ہدعت قرمایا                        | 14        |
| 11-1   | ا مّ قرآن کے وقت وعااجماعاً بلکه مطلقاً بدعت ہے                           | P #            | t+Y   | حضرت ابن عمر ف فجر کے بعد سنت مجھ کر لیٹنے کو ہدعت قرمایا                   | IA        |
| 19~1   | سوف کے وقت قطبہ برعت ہے                                                   | r <sub>e</sub> | 1+4   | حضرت عبدالله ابن مسعود في نماز ك بعدالصراف عن اليمين كواحتلال شيطان فرمايا. | 19        |
| irr    | سلوة الرغائب بدعت ہے                                                      | PA             | 1+9   | حضرت عبدالله بن مسعود في اورادو طاكف دي منت ما توره برزيادت كوبدعت فرمايا.  | <b>[*</b> |
| ITT    | بورة كافرون مع الجمعه راه عنابدعت ہے                                      | F4             | (()** | نمازیں سورت مخصوص کرنابدعت ہے                                               | 11        |
| irr    | مفرت ابن عمرٌ نے صلو قضی کو ہدعت فرمایا                                   | f*+            | ister | بعد نماز فجر ياعسرياجه ياعيدين مصافى بدعت ٢                                 | tr        |
| ۳۳     | منزت ابن عمر في نمازعصر على قنوت بير هية كوبدعت فرمايا                    | e.             | IIr   | سورهٔ كا فرون كا اجتماعاً پڙهنا بدعت ہے                                     | rr        |
| ماسة   | م حرت ابو ما لک اشجعی صحابی نے ویکر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فرمایا     | er             | 110   | فرض تمازوں کے بعد سور کا فاتحہ پڑھنا بدعت ہے                                | T/F       |
| la,la, | سحافي رسول حصرت عبدالله بن المغفل في تما زبسم الله بالمجبر كوبدعت فرمايا  | re-            |       | مباح بلكم تعب بهى جب حرام كاسبب بن جائے وه حرام بوجا تا باورجس              | 10        |
|        | حبدالله بن مسعود في مسجد من بلندا واز علمه طبيبها ورور ووشريف يزهين       | 177            |       | فعل سے عوام وجبلاء میں مفسدہ وفتنا عقادید یا عملیہ قالیہ عالیہ پیدا ہواس کا |           |
| ro     | والول كوبدعتى فرمايا ادران كوسجد سے تكلواد ما                             |                | 119   | ترک خواص پرواجب بے                                                          |           |
|        | اجزاء كے مباح ہونے سے بيت مركبه كاجائز ومباح بوناضرورى نبيس اگر قرون ثلاث | ro             | Irr   | جوفعل اور شخصیص فعل منقول نہ ہواور متر وک ہواسکاا صداث بدعت ہے              | ry        |
| MA     | میں اس بیئت تر کمپیہ مجموعہ کا وجو دِشر کی نہیں تو اس کا احداث بدعت ہے    |                | 11/2  | حضرت علیؓ کے زو کیے قبل نمازعیڈنقل نماز بدعت ہے                             | 12        |
|        | ا گر شخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے تو امور مباحد ہے   | 64             | (PA   | حضرت این عراق دعا میں سین تک باتھ بلند کرنے کو بدعت قرمایا                  | M         |
| بالد   | تخصيص اس شرط ہے جائز ہے کہ کوئی ہتے دمغیدہ لازم نہ آئے                    |                | 11/1  | حصرت این عباس نے دعاء میں سیح کو بدعت فرمایا                                | 19        |
|        |                                                                           | ۳۷             | IFA   | حفرت ابو بكرصد بن تروع من جع مصحف كوبدعت بيجة تھے                           | 9~6       |
| Q1     | کہ بغیران کے مامور بہ رعمل نہیں ہوسکتا تو وہ شخصیص بدعت نہیں              |                | 1119  | زید بن ثابت پھی جمع معحف کوابتداہ میں بدعت بچھتے تھے                        | 113       |
|        | ا گر شخصیص منقول ہے تو وہ مند دب ہوگی پاسنت مقصودہ ہوگی پس اگر علماً یا   | CA             | Ir9   | بعد طلوع فجرسنت فجر کے علاوہ تعفل بدعت ہے                                   | rr        |
|        | عملأ مندوب ومتحب كوسنت مقصوده بإواجب كااورسنت مقصوده كووجوب كا            |                | ll.   | عیدگاه میں قبل نمازعید نفل پڑھتا بدعت ہے                                    | 1"1"      |
|        | -                                                                         |                |       | •                                                                           |           |

# فهرسر • (جلددوم)

| ,3"  | عنوان                                   | لمبرشار                             |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| PTA  | ن ۽                                     |                                     |
| rra  | برعت بونا ثابت ہو چکا                   | جواب: جب تبليغ مروجه كا             |
| rrr  | ير بور ي ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | و سوال جنباین تحریک عا <sup>ل</sup> |
|      | دلېر                                    |                                     |
| M21  | عظیم الشان فا نده ہور ہاہے              | ۳ سوال: چب تبليغ مروجه-             |
|      | 4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |                                     |
|      | لاكك في ذا كدمسلمانول كاعموى            |                                     |
|      | ل يزاكام يوا                            |                                     |
| mr   | ا تفانویٌ کے سامنے تھا                  | ٥ سوال:جب بيامرمولا:                |
| rir  | الزمنيس أتا                             | جواب: نذكورند بونے .                |
| mz   | ماحب كى سوائح بى                        | ۲ حضرت مولاناالياس                  |
| MZ   | وظلم العالى كاخيال عى خيال ب            | جواب: پيمولانا ندوي.                |
| ריין | ع نبي اصالة مبعوث بوع                   | ۵ سوال: جن کاموں کیا                |
| MYZ  | ي سنت نبوي                              | جواب: تواب عاشقالِ                  |
|      |                                         |                                     |

| ior    | درجه ویدیا توحمل مشروع بدعت ہے                                            |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | سنت کی ادائیگی ہے بدعت اور فساد لازم آئے تو اس سنت کوٹرک کردیا جائیگا     | ۴٩  |
|        | اوراً گرواجب کی ادائیگی ہے بدعت اور فسادلازم آئے تواس میں اینتہاہ ہے بعض  |     |
|        | علاء كے نزد يك واجب كورك ندكيا جائے گابدعت كى اصلاح كى جائے گ             |     |
| 14+    | اور بعض علماء كہتے ہيں واجب كو بھى ترك كرديا جائے گا                      |     |
| 145    | امر شروع وجائزايك مروه كانضام عروه وناجائز بوجاتاب                        | ۵۰  |
| 17A    | سی مطلوب شرعی کوتدیناترک کردینابدعت ہے                                    | ۱۵  |
| 144    | مدامنت وترك ني عن المحر                                                   | 01  |
| IAF    | دعابالحجر والاجتماع                                                       | ۵۳  |
| ** (** | تفويض منصب تبليغ وامارت تابل ونساق                                        | or  |
| r+9    | غير عالم مجھی وعظ نہ کہے                                                  | ۵۵  |
| rro    | حضرت مولا نارشیدا تبرصاحب گنگوی قدس سرهٔ کاارشاد                          | ΔY  |
|        | حضرت مولا ناخليل احمرصا حب سبار نبوري رحمة الله عليه كي شرعي وفقيي واصولي | 64  |
| TTT    | متحقیق برا بین قاطعه میں                                                  |     |
|        | حضرت مولا نااشرف على صاحب تفاثوى رحمة الله عليه كاارشا دفرمود وشرعي وفقهي | ۵۸  |
| יוייו  | تواعد كلية نمسه                                                           |     |
| roz    | تبلغ مر دجداوراذ كارمشائخ                                                 | ۵٩  |
| 121    | تبلغ مروجه اور مدادى اسلاميه                                              | 4+  |
| 419    | چين ترب                                                                   | lk. |
|        |                                                                           |     |

# عرض ناشر

والدمحترم حضرت مولا نامحمہ فاروق صاحب، انزانوی نوراللہ مرقدہ جامعہ مظاہرعلوم سہار پیور کے فارغ التصیل اور مصلح الامت حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ صاحب قدس سرۂ کے اخص الخواص متوسلین وخلفاء میں ہتھے، نہایت زہین وظین تتھاوراس کے ساتھ اعلی درجہ کے صاحب نسبت ستھ، تدین وتقوی کے مقام بلند ہرفائز ستھے۔

ان کے علم کی گہرائی و گیرائی مسلم تھی ، حضرت مسلم الامت علیہ الرحمہ ان پراعتماد کرتے تھے، اللہ تعالی نے حق وباطل اور صواب وخطا کے پیچائے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، بالخصوص طریقة سنت اور رواج بدعت کی کامل شناخت رکھتے تھے اور اسے فلام کرکے اور چھوانے کا خاص سلیقہ انہیں حاصل تھا، ہمارا علاقہ جہاں ہمارا آبائی

وطن اتراؤں ہے، روافض اور اہل بدعت سے پٹاپڑا ہے، ان کے رسوم ورواج ، اہل سنت کے درمیان اس طرح گذشہ اور ٹلوط ہیں کہ فرق کرنا وشوار ہے، والدصاحب کو اللہ نے شاخت کا ملکہ بھی عطافر مایا تھا، (اور شایداس ہیں ان کے نام کا بھی دخل تھا) ساتھ ، ی اظہار حق کی جرائت بھی بخشی تھی، وہ بغیر کسی خوف کے حق کا اظہار کرتے تھے مان کے قلب میں وین حق کی جرائت بھی بخشی تھی، وہ بغیر کسی خوف کے در دکا حصہ وافر تھا۔ انہوں ان کے قلب میں وین حق کی جمایت و فصرت اور امت کے در دکا حصہ وافر تھا۔ انہوں نے اپنے علم فضل ، اعتماد علی اللہ اور اس فطری شجاعت سے ان باطل فرتوں سے مقابلہ بطریق احسن کیا اور اللہ نے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی ایک خاص تھی اور ان ہوگئیں اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد نے بدعات کی بیز یوں سے آزادہ وکر سنت کی وسیع اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد نے بدعات کی بیز یوں سے آزادہ وکر سنت کی وسیع وحریض فضاء میں راحت کی سائس کی ، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی کدوکاوش سے علاقہ کارنگ بدل گیا۔

حضرت والدصاحب علیہ الرحمہ کی نظر جہاں پرانے فتنوں پر رہی ہے، وہیں ان فتنوں کا بھی احتساب کرتے تھے جوموجودہ دور میں رنگ بدل بدل کر سامنے آرہے ہیں، بھی وینی رنگ میں، بھی سیاسی رنگ میں، بھی نیم دینی وینیم سیاسی رنگ میں، بھی نیم دینی وینیم سیاسی رنگ میں! ہرا یک کے حسن وقتح پر حضرت کی نظر تھی۔

حضرت مولا نامحمد الیاس صاحب کا ندهلوی علیه الرحمه کی بر پاکردہ تبلیغی تحریک ابتداء ہی سے علماء کی نظر میں رہی ہے۔ یہ ایک مفید ویٹی تحریک تحقی، جس کے فوائد سے لوگ متاثر ہور ہے تھے الیکن آغاز کار ہی ہے بعض حضرات علماء کے دل میں کھٹک محسوس ہور ہی تھی جوں جوں بیتحریک بردھتی رہی اورعوام کا اس پرغلبہ ہوتا رہا،

### تفترمه

### از ابوالقلم: حضرت مولا نامفتي عبد القدوس رومي دامت بركاتهم مفتي شهرآ گره

### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم اما بعد!

براور عزیز و محترم مولانا محد فاروق اترانوی مظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے میری پہلی ملاقات فالبارک شین اپنے ایک عزیز کی فر مائش پر پھول پور (الآباد) تراوی سنانے گیا تھاوہ بھے ہے اپنے برادیہ محترم حافظ محمد حنیف صاحب مرحوم کے ہمراہ ملاقات کرنے پھول پور آئے تھے میں فر انہیں ای وقت ہی مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دکی تھی چنانچہ وہ شوال میں میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور وار الطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی شوال میں میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور وار الطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی و فرہین بذلہ بڑے اور خوش مزاج آدی ہے اور طبیعت بھی بھے موزوں پائی تھی انداز مناظرانہ بھی رکھے تھے ان کے بوے بھائی صاحب جوان کے پہلے مربی کی تھے وہ بھی مناظرانہ بھی رکھے تھے ان کے بوے بھائی صاحب جوان کے پہلے مربی بھے وہ بھی مناظرانہ بھی رکھے تھے ان کے بوے بھائی صاحب جوان کے پہلے مربی شے وہ بھی

اس میں غلو کا رجحان بڑھتا رہا، پھراس پر بدعت کا رنگ تمایان ہونے لگا، عام طور سے علماء نے اغماض سے کام لیا، یاشا بداس کے فوائد دیکھ کرخاموشی اختیار کرنے میں مصلحت سمجھی گو کہ اہل علم کی خاص مجالس میں زیرلب اس کا تذکرہ رہا، گر برسرعام یہ بات نہیں کہی گئی۔

اس موضوع پرتح برااورتقر برا برطا پیش رفت حضرت والد محتر م نورالله مرقد و نے ک، پہلے ایک مختصر سار سالہ نہایت علمی اور اصطلاحات درسے وفتہ یہ سے لبرین تصنیف فر مایا، جس میں اصول وقواعد بدعت کو واضح انداز میں لکھ کر تبلیفی تح یک کے اشغال ورسوم کا ان کی روشنی میں جا نزہ لیا یہ رسالہ ہر منصف صاحب علم کے لئے تسلی واطمینان کا مامان تھا، گرضر ورت تھی کہ اس موضوع پرتغصیل سے کلام کیا جاتا، جس میں دلائل کا بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شبہات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شبہات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ سے اس کا جواسخسان دلوں میں قائم ہوگیا ہے، اسے تی وناحی کے معیار پر، پر کھا جاتا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آیک تفصیلی کیاب لکھ کراس ضرورت کو پورا کیا، لیکن ان کے دور مرحیات میں اس کے شائع کرنے کی نوبت نہ آئی ۔ اب اے اللہ کا نام لے کرشائع کیا جاتا ہے، اور نیت اللہ کے دین کی تحریف و ترمیم سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما نمیں۔ اور اسے عام مسلمانوں کی ہوا ہے۔ کا ذریعہ بنا نمیں۔ تا مین۔

وما علينا الا البلاغ المبين والله يهدى من يشاء الى صواط مستقيم كياز ضدام بارگاه فاردتى طالب دعا: خادم محمة عمراتز انوى، المظاهرى

نهایت شجیده اورخوش سیرت آ دی تنه ،الله تعالی ان دولوں کی مغفیرت فر ما نمیں اور ان کے ساتھ لطف وکرم کامعاملہ فر ما نمیں۔ آمین

حضرت مولا نامحمرالياس صاحب كاندهلوي رحمة الله عليه جو مندوستان كي تبليغي جماعت کے بنیادنہاد تھے موجودہ تبلیغی جماعت کا طریقہ تبلیغ انہیں اگر چہ خواب میں القاء والهام كيا كيا تقا (جيها كه لفوظات معرت مولانا قرالياس مني ٥٠ مرتبه مولانا محر منظور تعماني ميس ب لیکن اندازہ بہی ہے کہ میہ خاص طریقہ بانداز فرض انہیں اختیار کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی مگران پراس کا حال اس درجہ غالب تھا کہ وہ اے ہرایک پر فرض ہی كردية اگرانهام يرعمل كرنے ميں الله تعالى كى طرف سے انہيں راہ اعتدال برندر كھا كيا موتا بكين چونكه الله تعالى كوبهاري امت محمد بيلي صاحبها الصلوة والخية كوامت وسط معتدل الامم ركهنا منظور تفااس لئے الله تعالى نے حضرت عليه الرحمه كوغلو يجا مي محفوظ بھی رکھا، اچھا ہوتا کہ اہل دعوت وتبلیغ بھی اس بنیا دی نکتہ کو ذہن نشیں اور ملحوظ رکھتے۔ احقر جب مظاہرعلوم میں زرتعلیم تھا اس وقت حسب ہدایت حصرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کامل بوری جمارے اہل حجرہ چندطلبہ قریب کے بعض دیباتوں میں تبلیخ کیلئے جایا کرتے تھے لیکن وہ تبلیغ مخالص نہیں ہوتی تھی صرف تبلیغ خالص ہی کے طور پر ہوتی متى جس ميں ندگشت موتاتھا ندتھكيل - بات تھكيل كى آگئى تو بے تكلف بديات بھى صاف صاف کہدووں کہ اگر بالفرض دعوت وبلیغ کوفرض ہی کے درجہ میں رکھ لیا جائے تو بھی تشکیل کی بعض صورتیں نا جائز کی حد میں داخل ہوجاتی ہیں،تشکیل کے ذریعہ جماعت میں بعض نکلنے والے تو محض شر ماحضوری ہی میں تیار ہوتے ہیں طیب خاطر اورخوشد لی کا ان میں دور دورتک پر تنہیں ہوتا۔ مروجہ تبلیغ کے مسلم میں پچھ تر دواور المجھن جو مجھے طالب علمی کے دور سے ہی رہی ہے وہ یہ کہاس دور میں جب مرکز تبلیغ

نظام الدين وبلي كيليخ طلبه كي جماعتيں جاتيں اور مجھ ہے بھی شركت كوكہا جاتا تواس وقت ميراان سے بيسوال مونا كدفر يضتبلغ اداكرنے كيلئے سب سے مركز نظام الدين كاطواف كيول كرايا جاتا ہے۔اى طرح اب سے جاليس سال پيشتر بھى اس سلسله میں ایک بات سے کہی تھی کے فضائل کی حیثیت ٹا تک کی ہواور مسائل کی حیثیت دواکی ہاور ظاہر ہے کہ محض ٹا تک ہم یض امت کا علاج ململ نہیں ہوسکتا۔احقر جب مفتی شہر کی حیثیت سے دارالا فقاء جامع معجد آگرہ سے وابستہ ہوا تو اہل شہرنے ہر معاملہ میں میرامسلکی مزاج سمجھنے کیلئے اس فتم کے سوالات کئے جن کے جواب کی روشنی میں انہیں میرامسلکی مزاح نظر آجائے چٹانچاس ونت تبلیغی جماعت ہے متعلق بھی میرا مسلک ومزاج سمجھنے کی کوشش کی گئی ایسے سوالات کے جواب میں احقر نے ای قتم کاجواب وینامناسب سمجهاجس میں اعتدال طحوظ رہے مثلاً میں نے ایک سوال ے جواب میں لکھاتھا کہ بلیغی جماعت میں خیر کا پہلو غالب ہے یعنی فی نفسہ کارتبلیغ تو بہر حال اچھا ہی کام ہے اگر کچھٹرانی ہے تو وہ مبلغین کے طریقۂ کار میں ہے۔اس سلسله میں میر اسمجھنا اور کہنا رہ بھی رہاہے کددین مضامین کیھنے والا ، وین کا وعظ کہنے والا اوروینی مدرسہ کا مدرس بھی مبلغ ہی ہے کیونکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تبلیغ دین مختلف اور متعدد صورتوں سے تابت ہے اس کو کسی ایک خاص شکل میں متحصر سمجھنا غلط ہے جس طرح ستایمولود کے مثبتین ذکررسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کومیلاد مروجد کی خاص شکل میں مخصر مجھتے ہیں اور جب تک ان کے متعینہ ومقرر وطریقہ کے مطابق میلا دنه جووه اس کوذ کررسول کا مصداق نہیں سمجھتے اسی طرح نفس دعوت وتبلیغ کو مروجه دعوت وتبليغ كي صورت بي مين جولوگ مخصر بجهة بين تو ظاہر ب كدالسي صورت میں دونول کا حکم ایک ہی ہوگا۔

### رائے گرامی

حضرت مولا نامفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتهم جو نپوری شخ الحدیث مدرسه ببیت العلوم سرائے میر ضلع اعظم گڑھ بسم الله الرحمٰن الرحیم

نحمدة تعالى ونصلى على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد

اس ناکارہ محد حنیف عفرلہ نے حضرت مولانا محدفاروق صاحب اترانوی فوراللہ مرقدہ کی تصنیف الکلام البلیغ متفرق مقامات سے دیکھی جس میں انہوں نے اپنے خاص انداز میں مروجہ بلیغ پر کلام فرمایا ہے اور بہت ہے تجربات وکام کی باتیں تحریر فرمائی ہیں اس میں شہبین کہ بیکاوش لائق پزیرائی اور قابل قدر ہے باتی بحول چوک خاصہ انسانیت ہے لہٰذا حد معاصفا و دع ماکدر کے اصول پر صفحون کو بنظر انصاف و کھنا چا ہے اور بحول چوک سے درگذر کرتے ہوئے جوتی ہو، کام کی بات ہوتیوں کر لیزا چا ہے اور بحول چوک سے درگذر کرتے ہوئے جوتی ہو، کام کی بات ہوتیوں کر لیزا چا ہے ، مقابلہ مباحثہ میں وقت ضائع کرنا بربادی اوقات کے سواء اور بحول کے کارستور بھی غالباً بہی ہے۔

والسلام محمد حنیف غفرلہ زیل بیت العلوم سرائے میراعظم گڑھ

كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلاً تعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلاً تعمد القدوس رومي عقرلا مفتى شهراً كره مفتى شهراً كره

### مقدمه

### حضرت مولا نااع زاحمه صاحب اعظمي

#### صدرمدرس مدرسه شيخ الاسلام، شيخوپور، اعظم گڑھ

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه الذين هم نصرو االدين القويم. امابعد!

بدعت کی بیمعصیت ایک بدترین معصیت ہے، شریعت کی نافر مانی آ دمی کرتا ہے، تو اسے گناہ مجھتا ہے، کیکن' بدعت'' کوآ دمی دین وشریعت مجھتا ہے، گناہ پر سنمبہ

ہوج تا ہے اور پھر توب کی تو فیق مل جاتی ہے، گرجے گناہ نیس شریعت سمجھا ہواس کے مناہ ہونے پر تنب مشکل ہوتا ہے۔اس لئے امت کے اجماعی مزاج نے ''بدعت'' کو سمجھی تبول نہیں کیا ہے، ورند دین وشریعت سٹے ہوکررہ جائے۔

عام گناہ براہ راست شریعت سے گراتا ہے، وہ تھم شریعت کے بالقابل مر منے
سے آتا ہے، اس کا دین وشریعت کے خلاف ہونا بالکل نمایاں ہوتا ہے اسے کوئی گناہ کے،
دین سے بغاوت کے شریعت سے انحراف کے تو کسی کونہ استجاب ہوگا، نہ اعتراض الکین
"بیوعت" ہوئی سے منے سے تھم کھلانہیں آتی ہے۔ یہ کوئی ایسا دروازہ تلاش کرتی ہے جس کے
فلاف شریعت ہونے کا وہم نہیں ہوتا بظ ہراس دروازے سے داخل ہوئے میں کوئی قباحت
میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال ہیدا ہوتی ہے، اے "بیوعت" کے علاوہ اور پچھ
میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال پیدا ہوتی ہے، اے "بیوعت" کے علاوہ اور پچھ
میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال پیدا ہوتی ہے، اے "بیوعت" کے علاوہ اور پچھ
میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال پیدا ہوتی ہے، اے "بیوعت" کے علاوہ اور پچھ

(۱) رسول اکرم صلی الندعایہ وسلم کی محبت فرض ہے، اس فرض کی ادائیگ کیلیے جو بھی شرعا جو بھی شرعا جو براسیاب جول گے انہیں اختیار کیا جاسکتا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کا شرع میں تذکرہ، درود شریف کی کثر ت، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کی شان میں لغتوں کا پڑھنا اور سنما، بیدہ اسباب ہیں، جن ہے آپ کی عظمت و محبت پیدا بھی ہوتی ہے، اور بڑھتی بھی ہے ایہ سبام وراگر شریعت کے احکام کے مطابق ممل میں لائے جا کیں، تو کسی کو اس پر تکیر کرنے کا حق نہیں ہے، پھر د کھنے کہ اس مال میں لائے جا کیں، تو کسی کو اس پر تکیر کرنے کا حق نہیں ہے، پھر د کھنے کہ اس مال مال میں لائے جیز داخل ہوئی۔ جس کا نام دوم علی اللہ علیہ دسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد کی گئی، اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد کی گئی،

ا تناغبوكيد كه أنهيل مسلمانوں كے زمرے ميں شاركر نامشكل ہوگيا، حال نكر محبت كا بدرى فرقدائي بى كومومن كبتاب اورباتى تمام مسلمانول كو كافر تجيمتاب، ابتدائی مرحله بهت خوشما ہے، مگر جب اے مخصیصات کی قیدوں میں جکڑ اگیا، تو كتنا بهيا كب بن كيا، بدعت كي ابتداء اورائتها كي عمو ما يهي شكل موتى ---(٣) ایک ایب شهر جہاں احناف کے ساتھ غیر مقلدین کا مقابلہ اور مجادلہ چلتا رہت ہے، بسلسلہ وعظ میراوہ ال جانا ہوتار جتا ہے اور بسااو قات ہفتہ عشرہ وہاں قیام ہوتا ہے، وہاں میرے طالب علموں کی تعداد بہت ہے اور ان کے واسطے ہے اس شہر کے لوگ ایک تعلق محبت کا رکھتے ہیں ، میرے وعظول میں چونکہ عام ، ٹی ومعاشر تی اصلاح ہوتی ہے اس نے وونوں طبقے مانوس جیں کیکن بہر حال میں حنی ہوں ،اس لئے غیر مقلد حضرات گو کہ میرے وعظ میں شریک ہوتے ہیں،لیکن اپنی مساجد میں وعظ کے لئے مجھے دعوت نہیں دیتے،ایک بارایک صاحب نے جعد میں مجھے دعوت وی کہ چل کر ہماری مسجد میں وعظ کہتے۔ میں تے بوٹھی رواروی میں یو جھ لیا کہ س موضوع پر وعظ کہنا مناسب ہوگا ،قر ماتے لگ البرعت " كے موضوع ير ، بيل نے عرض كيا آپ كى متحد ميں چونكه صرف ابل حدیث طبقہ ہوگا۔اس کئے میں اس میں بدعت پر وعظ کہوں گا۔جس میں آپ كاطبقه بتلا ب، ده جو كاور كني لك، بهم توبدعت مل بحد الله بتلانبيل ہیں، میں نے عرض کیا بدعت کہتے ہیں دین میں ٹی بات کا اضافہ کہ کرنے کو اور معلوم ہے كه شريعت ميں قروى اختلافى مسائل مثلاً قرأة غلف الا مام ألمين بالحجير، وضع يدين تحت السره، حلسهُ استراحت، رقع بدين كا معامله دورصحاب

میحفل اپنی سادہ شکل میں بالکل جائز تھی، اس ہے ایک افضل بلکہ فرض مقصود ادا ہوتا تھا اس کے بید بالکل قابل اعتراض نیتی بگر آ ہستہ آ ہستہ اس محفل کی ایک خاص شکل متعین ہوتی چلی گئی، اس کے پچھے لوازم وآ داب مقرر کئے گئے، کچھ خاص مضامین کی یابندی کی گئی گئی ایک رسیس اس کے ساتھ التزاما جوڑی مستنیں اور پھر بیرخاص شکل وہیئت انہیں اوازم وآ داب اورمضامین درسوم کے ساتھ مقصود بن گئی بہاں تک کدان کے بغیر محفل میلا دیا ذکررسول کا خیال ہی کالعدم ہوئے لگا، اور اس کو ایک ورجہ میں معیار محبت رسول قرار دے دیا اور شریعت میں اے مقاصد کے درجہ میں پہنچا دیا گیا، تو علماء حق نے اس کے بدعت ہونے كافتوى ديا، پھر بہت بنگامہ بوا، يهاں تك اس قول حق كى ياداش میں علی علی علی کو مین ورسالت کا مجرم گروانا گیااور ڈیڑ ھادوصدی بیت جانے کے بعد بھی اب تک بیشور وغونا قائم ہے، حضرت مولانا محد اساعیل شہید سے حضرت مولانا سید حسین احمد دنی تک اور پھراس کے بعد علی ء دیو بند کا پوراط بقہ کفر کے فتاویٰ کی ز دمیں ہے کمیکن حق یمی ہے، کمحفل میلا وجس ہیئت والتزام کے ساتھ رائج ہے، وہ دین ٹیل ایک نئی اختر اع ہے اور بدعت ہے۔ (r) حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كآل داولا داورآب كا قرباء جنهون في آپ ك وعوت قبول کی اور آپ کی نصرت کی ان کی محبت عین ایمان ہے،امیرالموسین حضرت على كرم الله وجهه اسيدنا حضرت حسن وسيدنا حضرت حسين رضي المتدعنهماء اوران دونوں بزرگوں کی مقدس ماں فہ طمہ زبراءرضی القدعنہا کی محبت ہے س کوانکار ہوسکتا ہے، ایک فرقہ نے ان حضرات کی محبت کو محبت کی صدے نکال کر

واصدحابی(۱) ہے مناسبت کم ہے، کونکہ نبی صلی ائندعلیہ وسلم ہوں یا اصحاب نبی کسی کے بیہاں خالص بجز اسل می احکام وتہذیب کے کسی اور چیز کا گزرنہ تھا، حتی کہ ان لوگوں نے اسلامی تہذیب کے اختیار کرنے کے بعد اپنی قدیم آبائی تہذیب کو اختیار کرنے کے بعد اپنی قدیم آبائی تہذیب کو بھی بکسرزک کردیا تھا۔

اسی جماعت اسل می کے ایک براے ادارے میں وہ مفتی صاحب فتو کی تو لی کا کام کرتے تھے، وہ بذات خود جماعت اسلامی ہے نسبک ندیتھے، گرای مجمع میں ریتے تھے اور وہیں ہے ان کی معاش کا ظاہری انتظام تھی ، ایک دن کسی دینی موضوع پر بات كرتے ہوئے ،انہوں نے فرمایا كه مجھے بدعتوں سے بخت نفرت ہے اوراس بات براتنا زور دیا کہ بس حد کردی، ٹیل نے اوب سے عرض کیا کہ آپ کی میہ بات کلیت ورست نہیں معموم ہوتی ، جھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بدعتیوں کا ایک طبقہ جسے ہر ملوی کہا جاتا ہے، اس سے آپ کوغرت ہے، ورشہ جو بھی بدعتی ہو،اس سے آپ نفرت کرتے مول، یہ بات مشکوک معلوم موتی ہے، انہول نے اس کی وضاحت جابی میں نے عرض کیا بدعت ہراس ہات کو کہتے ہیں ، جو مجموعہ دُین میں اصافہ کی حیثیت رکھتی ہو، انہوں نے تضویب کی ، میں نے کہاخواہ وہ بات از قبیل عقائد ہو، یا از قبیل اعمال ہو، یا از قبیل اقوال ہو، فر مایا بیٹک امیں نے کہااب جماعت اسدامی کا دستور دیکھتے ، اس میں لکھا ہے کہ' رسول خدا کے علا وہ کسی کو تقریر سے ہالہ تر نہ سمجھے،اور نہ کسی کی جنبی غلامی میں بہتلا ہو اس دفعہ کو انہوں نے اپنی وینی جماعت کی اساس بنایا ہے، بیقول اللہ (۱) رسول اكرم ملى الله عليه والمع في المدير كالمت تبتز فراق مين تنسيم جوجات كي جس مين أيك جماعت ناري (نجات پائے والی کادوگی جی بر کرام نے دریافت کی کروہ کوان کی جماعت ہوگی؟ فریدا کروہ لوگ ال طریقة پر دو سنگے بھس پر ش اور مير الماعلب مين (ماناعليدا محالي) السي من يقرق كيمنى وقواس خاكساركارسال حق وبالل كي شناحت كالمطالعة كريس

بلکددور نبوت سے رہا ہے اور لوگ مختلف طریقوں سے عمل کرتے رہے ہیں کی سلیل لیے کئی کے خلاف اصرار نہیں کی ، نہ کسی مسئلہ کوخلاف سنت کہ ، نہ کسی کی تھلیل وتھسین کی ، اب آپ لوگوں نے دین بیں ایک نئی بات نکالی حدیث کے کسی ایک پیبلو کو لے کراڑ گئے اور اس کے علاوہ کوخلاف سنت کہنے گئے اور اس کو ایران کو آپ نے پہاں معیار جن وباطل بن گیا ، آپ نے اپنا دین و ند بہب بنالی ، بہی آپ کے یہاں معیار جن وباطل بن گیا ، اس کی دوشنی بیس عقائد تک ڈھینے گئے ، جب کہ اس غلو ، اصرار اور شک نظری کا دین میں ، اس دین بیس جس پر رسول انڈسلی اللہ علیہ وسم حضرات صحابہ کوچھوڑ دین میں ، اس دین بیس جس پر رسول انڈسلی اللہ علیہ وسم حضرات صحابہ کوچھوڑ کرگئے تھے۔ پنہ اور نشان نہیں ہے اور آپ کے دین کیلئے بہی ما ہا الا متیاز بنا دوبارہ انہوں نے دعوت ہے ، اس پر وعظ کہہ دول ؟ تو وہ ٹھنڈے ہوگئے پھر دوبارہ انہوں نے دعوت ہے ، اس پر وعظ کہہ دول ؟ تو وہ ٹھنڈے ہوگئے گئے۔

اس موضوع پر غور سیجے ؛ تو بدعت اور غلوکا وجود خلاف شریعت کس معاملہ ہے نہیں ہوا ہے بلکہ ایسے مسائل وا دکام کی بنیاد پر ہوا ہے ، جن کا ثبوت صبح حدیث سے ہوت کے ساتھ صریح بھی ہوت کی جو تھے کہ اس پر نگیر کر ہے ، مگراس کو اتنا برد ھایا گیا کہ بالآخراس کا انجام بدعت کی حدیث واخل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اصل دین کا حلیہ بڑا گیا۔ بدعت کی حدیث واخل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اصل دین کا حلیہ بڑا گیا۔ بدعت کی حدیث واخل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اصل دین کا حلیہ بڑا ہے اور اس کی استعماد علم اور مفتی ، جماعت اسلامی کے ایک بڑا ہے اور رنگ ہے ، علی استاذ اور مفتی تھے ، جماعت اسلامی کا ایک خاص مزائ اور رنگ ہے ، جوانگر بیزوں کی تہذیب اور اسلامی احکام دونوں کو ایک ساتھ آ میز کرویے جوانگر بیزوں کی تہذیب اور اسلامی احکام دونوں کو ایک ساتھ آ میز کرویے بلکہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسا علیہ باہم گوند ھو دیئے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے میں انسان کی اس کو تھوں کو اس کی تیار ہوا ہو اسے دیار ہوں کو کا کو تھوں کو کیا گوند ہوں کو تھوں کو کی تھوں کی تھوں کی تھوں کو کی کی کو تھوں کو کیا کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کو کی تھوں کی تھوں کی تھوں کو کی تھوں کو کی تھوں کی ت

رضا مندی کیلئے کیا تھ ، لیکن جید اے نبا ہنا جا ہے تھا نباہ نہ سکے ، پھر ہم نے ان لوگوں کو جوائیان دار تھے۔ کو جوائیان دار تھے۔ ان کا بدلہ دیا اور بہت ان میں نا قرمان تھے۔ اس آیت میں غور کرنے ہے چند با تیل معوم ہوتی ہیں۔

اول بیر که بعض او قات امت کےعلماء وصلی مجھ اللّٰہ کی خوشنو دی ورضا جو کی اور ا بینے وین کی حفاظت کی خاطر بعض ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں، جن کا انہیں حکم نہیں ہوتا، بعنی وہ شرعی احظام میں داخل نہیں ہوتے الیکن دین مصلحت سے انہیں اختیار کر لیتے ہیں، یہ ہوتی تو ہے ایک نئی بات کیکن بذات خود دین میں مقصود ومطلوب نہیں ہوتی ،صرف کسی مقصد دین کے حصول کیلئے بطور ذریعیہ كے موتى ہے اور اس نسبت محمود موتى ہے اللہ تعالى في اس كے بارے مِن ربايا"ابتدعوها" انهول \_ني بات تكالى "ماكتب اها عليهم" اسے بم ق مقررتبیل کیا تھا" الا ابت اورضوان الله" ان کامقصد محص الله كى رصًا جو فَى تفى \_اس طريقه برالله \_ تكيرتبيل كى اس معلوم جواكربير ووبدعت تبين ہے جوشر بعت كى اصطلاح ہے اور حق تعالى نے سے روئيس كيا، بدا بتدائی حالت ہے، ای حالت پر بداختر اع قائم رہے، آو کچھ مضا كقت بيس-عیسائی علاء وصلحاء نے اپنے وین کی حفاظت کیلئے رہبانیت اختیار کی تھی، رہبانیت کا تعارف اوراس کے اختیار کرنے کی ضرورت تفسیر معارف القرآن مؤلفہ حضرت مواد نامفتي محد شفع عليدالرحمدين الاحظافر ماي - لكصف مين.

"ر بہانیت، رہبان کی طرف منسوب ہے، راہب اور رہبان کے معنی میں ڈرنے والا ، حصرت عیسی علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق وفجور ورسوں کے بہاں کہاں ہے؟ پھراس قول کا اضافہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور بےلوگ جو اپنے وین وند مہب کی اسے بنیو و بنائے ہوئے میں بدعتی میں یا نہیں؟ تو کیا ان سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہے، جتنا آپ نے ذکر کیا ہے؟ پھر وہ مان گئے اور کہنے گئے، میرے ذہن میں بیرہات نہتی۔

و کیھے ابظاہر میہ ایک معصوم ساجملہ ہے، اگراس کے چیھے عقائد وافکارا ورتقید واعتراض کا ایک جلوس نہ چل ہوتا، تو شاید کی کوتوجہ بھی نہ ہوتی مگر جب اس معصوم جمعے کی تفصیلات کے برگ وبار نگلنے شروع ہوئے، اور ان بیس وسعت اور استحکام پیدا ہوا۔ تو سب چو نئے بخصوص اہل جسیرت تو ابتداء بیس ہی چو کئے ہوگئے تنے اور انہوں نے تعنیہ بھی کر دی تھی۔ مگر ، م لوگوں نے اسے تنگ نظری پرمحمول کی اور سمجھے کہ یہ جملہ معصوم ہے، مگر بعد میں سب کواحساس ہوگیا کہ ہے۔

قلندر جرجية كويدديده كويد

برعت اپنی ابتداء میں کیا ہوتی ہے؟ اور بحد والے اس میں کیا الجسنیں ڈال وہة والے اس میں کیا الجسنیں ڈال وہة وی اس کی طرف اشرہ بلک قدرے وضاحت فی تعیل فرآن کریم میں خود فرہ دی ہے، بدعات پر خور کرنے کے لئے یہ آیت رہنما ہے، سورہ حدید میں عیس کیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تی تعیل ارشاد فرہاتے میں "و صعلنا فی قلوب المدین اتبعوہ رافة ورحمة ورهبائية ابتدعوها ما کتباها علیهم الا ابتعاء رضواں الله فسما رعوها حق رعایتها، فاتینا الله بس آموا مسهم احسوهم و کئیر منهم فاسقون (سورة الحدید ۱۳۸۰) اور بم نے ان کے ساتھ چلئے والوں کے دلوں میں نرمی اور مہر بائی رکھدی اور رہا نیت بھی رکھی ، جس کوانہوں نے خود بی اختر اع انہوں نے محض الله کی

نصرف المبيازي اوصاف سے متصف كئے محكة ، بلكدان على خدائى اختيارات بھی تسلیم کے گئے،ایک ایساعمل جے اللہ نے مقررتیس کیا تھا،ازخودلوگول نے اختیار کیا تھا، اس کو بجالائے والا بزرگی اور ولا بت کے اتنے بلند منصب بر فائز مان لیاج کے کہ خدائی اور بندگی کی حدیں گذید ہوجا سی غلوکا آخری درجہ ہے۔انہوں نے رہانیت کواس کی حدیز بیں رہنے دیا، بلک عام احکام شرع سے اس كادرجه بهت بوحاديا فمارعوها حق رعايتهاك أيك صورت بيب-ووسرى صورت حق رعايت كى يقى كدجس مقصد كيليّ است اختياركيا، وبى مقصد پیش نظرر بتا بگر راہبوں نے بہاں بھی حدود کی رعابیت تو ڑی اور رہبانیت کوعزت و جاہ اور دولت وحشمت کے حصول کا ذرایعہ بنالیو اور اس کی آٹر میں فواحش ومنکرات کا ارتكاب كرنے لكے كليساكى تاريخ ان دونوں قىمول كے گناموں سے لبريز ہے۔ (m) تیسری بات معلوم ہوئی کہاس طرزعمل میں جونوگ صاحب ایمان ہول کے اور حدود شرعید کی رعایت کے پابند جول کے، وہ تو اجرو او اب کے ستحق جول گے اور جولوگ اس کے برخلاف غلواور خلاف مقصد راہیں اختیا رکریں محےوہ فاسق قرار یا کیں گے۔اللہ تعالی کے ٹرویک ان کاایمان بھی غیر معتبر ہوگا۔ (٣) چوشی بات بیمعلوم ہوئی کہ اس طریقہ عمل میں اکثر لوگ غلوا ورتعدی حدود کی وجدے فاسق ہوتے ہیں، زیادہ تعداد انہیں کی ہوتی ہے۔ معدم ہوا کہ دین کی حفاظت ہی کیلئے سہی الیکن دینی رنگ میں کوئی نیا طریقہ افتیار کراایک پرخطرراسته ہے، ابتداء میں تووہ قابل قبول ہوگا۔ گرحدود کی رعایت نہ ہوگی بتواسے غلواوراس کے نتیجے میں برعت بنتے ویرینہ کی گ۔

ی م ہوگی، خصوصاً موک اور رؤساء نے ادکام انجیل سے کھنی ہواوت شروع کردی، تو ان بیس جو پچھے یہ ، وصلحاء ہے ، انہول نے اس برحملی سے روکا تو آنیں تقل کردیا گی، جو پچھ تا کہ رہ ، انہول نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کردیا گی، جو پچھ تا کہ رہ ، انہول نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے آگر ہم ان لوگوں میں ال جل کر دہے، تو ہمارا دین بر باد ہوگا، اس سے ان لوگول نے اپنے اوپر سے بات لازم کر لی کہ اب دنیا کی سب جو نزلذ تیں اور آ دام بھی چھوڑ دیں تکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جع کرنے کی فکر نہ کریں، دہوشوں کی تریک سیاحت بیل سے دور کسی جنگل بہاڑ میں ہر کریں، یا چھرخانہ بدوشوں کی تریک سیاحت بیل گزار دیں، تا کہ دین کے احکام پر آ زادی سے پورا پورا میل کرسکیں، ان کا بیمل گزار دیں، تا کہ دین کے احکام پر آ زادی سے پورا پورا میل کرسکیں، ان کا بیمل چونکہ خوف سے تھاس سے ایسے لوگوں کورا ہب یا رہبان کہا جائے لگا،

(معارف القرشن جليد ٨، سورة الديد)

(۳) دوسری بات بید معلوم ہوئی کہ ایک کام جو کی دینی مصلحت کے لئے اختیار کی گیر، اس کے صدود کی رعایت بیتی کہ وہ ہ جس درجہ کا کام تھا، اسے اسی درجہ بیس رکھا جاتا، وہ ایک وسیلہ اور ڈریجہ کے طور پر اختیار کیا گیا، تو وہ بی رہتا اسے مقصود دینی نہ قرار دیا جاتا اور نہ اس کے ساتھ مقصود دینی خرار دیا جاتا اور نہ اس کے ساتھ مقصود دینی جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا پھرجس مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھ وہ بی مقصود دینی جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا پھرجس مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھا وہ بی مقصود دینی جیسا کیوں نے ال وہ بی مقصود قطر رہتا ، اس کو کسی اور مقصد کا ذریعہ نہ بنایا جاتا، عیسا کیوں نے ال دونوں باتوں جس کوتا ہی کی، رہبانیت کو مقاصد دینی جس شامل کر دیا، اس کی اہمیت اس درجہ بی حدال کی دیا ہیں کی دربہانیت اختیار کرنے والے افراد عیس کی دنیا ہیں

اس نسبت بزرگ کی وجہ ہے اس میں تقدی کا رنگ جم جاتا ہے، پھر بدعت ظاہر ہوئے

ہونے تک اس میں ایسا استحکام ہو جاتا ہے، کہ لوگ اسے سنت قائم کہ بچھنے لگ جاتے

ہیں، پھر جب اس کی تر وید کی جاتی ہے تو شور ہوتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہور ہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مسند دار می میں غل کیا گیا ہے کہ

دمترت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مسند دار می میں غل کیا گیا ہے کہ

دمتر ت کیا حال ہوگا، جب تم پر فقتہ چھا جائے گا، ایسا طویل و مدید فقتہ کہ بڑی عمر

کا آدی اس میں انتہائی بوڑھا ہوجائے گا، اور چھوٹی عمر کا بچہ جوان ہوجائے گا، اور لوگ

اس فقتہ کوسنت قر ارد ہے لیں گے، کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی بتو لوگ کہیں گے کہ

سنت بدل دی گئی۔ (مند داری، جا/ص ۱۵ ساب تعییر الزمان و ما یہ حدث فیه)

يد بندة خاكسار • ١٣٩ ه مطابق • ١٩٤ ء بين مدرسدكي اصطلاحي طالب على ت فارغ ہوا۔ اب کسی ایسے میدان میں قدم رکھنے کی تیاری تھی جس میں رہ کروین کی خدمت ہو سکے اور لبقد رضر ورت مع ش بھی حاصل ہو، ایسے کسی میدان میں قدم رکھنے ے پہلے تقدری انتظام نے بندے کہستی حضرت نظام الدین بنگلہ والی معجد و بلی میں پہنی ویا، اکابر ویوبند کی عقیدت ومحبت ول کے ہررگ وریشہ میں پیوست تھی، حضرت مولانا محد الياس صاحب تورائقد مرقدة اور اكابر ديوبندكي طرف تبليغي جماعت كے منسوب ہونے کی مجدے دل کے کسی گوشے ہیں اور ذہن ود ماغ کے کسی خانے ہیں اس وہم کا گزر بھی ندتھا، کہ بیٹھیم دین تحریک جس سے ہزاروں مسلمانوں کی زئر گیال دین کے راستے پرلگ گئی تھیں۔ اور جس کے افرادسب سے بے غرض ہو کربستی بستی ا پے خرچ ہے جا کر لوگوں کو دین اور نماز کی تلقین کرتے ہیں اور کوشش کر کے ان لوگوں کو جودین کی طلب بلکہ فہم ہے بھی خالی ہیں ،اس تحریک کے ساتھ جوڑتے اور

اس طرح کی بدعات غالبًا غیرشرگ قیاسات کی بنا پر وجود پی آتی ہیں، شاید عیسائیوں نے سوچا ہو کہ سیدناعیسی عدیدالسلام زندگی بحر مجردر ہے، بیوی بچول کی الجھن ے آزاور ہے، ندکوئی گھر بنایا، ندکسی ور کے پابندر ہے، حضرت کے یہال میج کہیں شام تحہیں کا ساں ہوتا، سیاحت فرماتے ،لوگوں کورینی احکام ومواعظ کی تلقین فرماتے ،اسی طرح ان کی والد و مقدسہ بھی نکاح کی قید ہے آزادر ہیں ،اللہ نے ایک برگزیدہ نشان قدرت أنهيل بنايا تفاوه بمرتن اور بمددم مصروف عبادت ربيل اورغيب سان ك لئ رزق آیا کرتا، شایداس خیال ہے، یہ سوچ کر کہا ہے بیشوا کے طریقة زندگی کی بیروی بھی ہوگی اور دین کی حفاظت بھی ہوگ لیکن برا ہو''نمو'' کا بیکسی چیز کواپٹی حدیر نہیں چھوڑتا، اس لئے رسول الله على الله عليه وسلم في اس يرام كانى حد تك بندش لگادى ہے۔ بدعات کی و نیامیں اس طرح کی مثالیس بہت ملیں گی کہ کسی و بٹی جذبہ ہے کوئی غیر منصوص کام شروع کیا گیا اور رفتہ رفتہ غلواور پھر ہدعت کے ہونے تک جہ پہنچ ہم نے الگ الگ طبقول ہے آیک ایک عامقهم مثال تحریر کی ہے؟ ورند بریادیت اور اہل بدعت کے تصوف کا بورا گلزاراس طرح کی خوبصورت بدعات ہے کہلہار ما ہے ، نڈر و نیاز ، تیجه فاتحه، عرس دساع ،قبرول پر اذ ان اور بهت می رسوم کی ابتداء کسی دینی جذبه ادر دینی رنگ میں ہوئی ، ان میں متعدد دینی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا تھا، گر کیا ہوا؟ بدریا جلدیسب رسیل بدعت کے چہ بچہ بین جا گریں۔

بدعت کا دستنوریبی ہے کہ وہ شریعت کی مدمقابل بن کرنہیں آتی ، وہ عموماً دین ک کسی مصلحت اور کسی دین سئے کی حمایت میں خاہر ہوتی ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ سمی مسلم بزرگ شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اس دینی مصلحت وحمایت اور

اسلام کے نقشے میں انہیں ڈھالتے ہیں۔ بچپن ہی سے میں اس جماعت سے مانوس تق، ہمارے گاؤں کی مسجد میں جماعت کے لوگ آئے تھے اور ان کے تعلیم و ندا کر بے کے طلقے لگا کرتے تھے، کون سوچ سکتا تھا، بلکہ سوچنے کارواد ار ہوسکتا تھ کہ بیہ جماعت کی طلقے لگا کرتے تھے، کون سوچ سکتا تھا، بلکہ سوچنے کارواد ار ہوسکتا تھ کہ جہوہ ہوگ برعت کی طرف منسوب ہوگ نوگوں کواگر کوئی چیز کھنگتی تھی ، تو صرف بید کہ جب وہ جماعت میں نگلنے کیلئے دعوت و ہے ہیں، جس کو تبلینی اصطلاح میں ' تشکیل'' کہا جاتا ہے ، تو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور کسی کا کوئی عذر سننے کیلئے تی رنہیں ہوتے ، لیکن اس کی مناسب تاویل کرلی جاتے تھی۔

میں + ۱۹۷ء کے جاڑوں میں دہی بہتی نظام الدین پہنچایا گیا،عقیدت ومحبت ہے میں معمور تھا اور مرکز کے بارے میں بہت ی باتیں سن رکھی تھیں وہاں پہنچنے کے بعدوہ تاثر جو پہلے ہے تھا، مجھے اس میں کم محسوس ہوئی اور ویکھنے کے بعد بعض ا شكال ت سيد دوچ رہونے لگا، ميں ئے اپنے علم اور عقل كى نارسائى سمجھ كروبار كے بعض علاء سے سوال کئے، و ولوگ شاید سوال و جواب سے شنا نہ تھے، یاس کومفر سمجھتے تھے، مجھے حضرت جی کی خدمت میں پہنچا ایان سے یو چھنے کی ہمت میں ندکر کا کسکین دومرے بعض ایسے علاء ہے میں یو چھار ہا، جن سے قدرے بے تکافی ہو گئی تھی ،ان سب نے متفقہ طور پر اصرار کیا کہتم جا کیس دن کے لئے جماعت میں نکل جا وَاور پھر ایک تجربه کاربزرگ کی ا، رت میں مجھے بنگال بھیج دیا گیاایک چلد میں ان کے ساتھ ر ہا،ان کے ساتھ رہ کر مجھے تی دینی فوائد حاصل ہوئے ،گراس تحریک ہے میرے اندر دل برداشتگی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی ،اس کو میں اپنے ایمان کی کمزوری سمجھتا تھ اور اعتراض کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ میہ مقبول عندانتہ تح بیک ہے ،کہیں میرے دل کی پید

مالت مجھے اللہ کامبغوض نہ بنادے ، توب کرتا ، دعا کیں کرتا ، بزرگ امیر کی باتیں بہت خور سے سنتنا، ان سے بحثیں کرتا، وہ شفیق تھے، ٹھنڈے دل سے جواب دیتے، مگر ماحب علم ندينها، البند صاحب يقين بهت تنظ من ان كي ايماني توت أوريقين كي پھٹلی کی وجہ ہے بہت مرعوب تھ، مگر ان کی کم علمی اور بلند ہا نگ گفتگو سے میری بے الميناني برهتي، وه مجھ سے كہتے كه مولويوں كا كام ايك چله سے نہيں ہوگا انھيں سات ملے لگانے ہو نگے تب بیکام ان کےول میں اترے گامیں ان سے بار بار کہتا کہ آپ کی اس جماعت میں چلنے کیلئے شرط اول یہ ہے کہ آ دی نے مدرسوں میں جو کچھ پڑھا لکھا ہے سب بھول جائے تبھی وہ بے تکلف جماعت میں جل سکتا ہے ،اور شاید سات چے بیں یہ بات حاصل ہو جائے ،غرض وہ میرے حق میں سات چلے کی کوشش کرتے ر ہے اور میں ون میں میمنصوبہ بنا تار ما چد بورا ہوتے ہی رخصت ہوجا وَل گا، میں تو ملے ہی رخصت ہوجا تا ،گر امیر صاحب کا اصرار اور جماعت کے ٹوٹے پر وعیدول کی محراراورمیری طبیعت کا کیا پن ماشرمیدا پن مانع رہا، جو باتول کرے چید ہورا کر کے محمر آگي اليكن جي عت كي عقيدت ومحبت دل ميں قائم ربي ، پيرخيال ہوتا تھا، كەب علم لوگ غلطیاں کررہے میں اور وہ شعطیاں جماعت کا جزیفتی جار ہی ہیں ، ورنہ مجموعی اغتبارے جماعت صرف حق تبین "معیارحق" ہے۔

1942ء میں بسلسلۂ تذریس ارد آباد جانا ہوا، مشہور بزرگ مصلح الامت، مارف بائند حضرت مولانا شاہ دصی اللہ صاحب قدس سرۂ جن کی وفات کودس سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگران کی بزرگی ،ان کے علم وفضل ،ان کے تقوی وطہارت اوران کی اصلاحی جدوجہد اوراس کے ہمہ گیراٹر ارت کا غلغلہ اب تک قائم تھا، انہیں سرگ کی

طرف منسوب مدرسہ وصیۃ العلوم ہیں مذرایس کیلئے حاضری ہوئی، یہاں آگر سنا کہ
ایک عالم اور بزرگ، جوحظرت مصلح الامت کے اخص متوسلین وخلفاء ہیں ہے ہیں۔
اور بہت پختہ اور گہراعلم رکھتے ہیں، وہ بلغی تحریک و'' بدعت'' کہتے ہیں، مجھے یہن کر
بہت الجھن ہوئی بہلیغی جماعت جس کے سر پرست علائے دیو بند ہیں، جس کے بانی
حضرت مواد نا محمد امیاس صاحب جیسے مخلص اور صاحب نسبت بزرگ ہیں جس کے
استے استے نوائد ہیں وہ جماعت کیونکر بدعت کی طرف منسوب ہوسکتی ہے، کسی بر بلوی
نے تو اس کی بنیاد تیوں رکھی ہے، انہیں خیالات میں غیطال وہ بیچاں تھا اور متنظر تھا کہ
مودا نا محمد فاروق صاحب آئے ہی دہ جے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملول گا، ان سے
مودا نا محمد فاروق صاحب آئے ہی دہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملول گا، ان سے
مودا نا محمد فاروق صاحب آئے ہی دہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملول گا، ان سے
مودا نا محمد فاروق صاحب آئے ہی دہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملول گا، ان سے
مودا نا محمد فاروق صاحب آئے ہی دہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملول گا، ان سے
مودا نا محمد فاروق صاحب آئے ہی دہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملول گا، ان سے

وہ آئے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ۲۷ مرک رسال کا نوجوان اور وہ بزرگ معمرصاحب علم، مجھے رعب وجلال سے بھر جانا چاہئے تھ گر چونکہ بحث کرنے کیلئے تیار ہوکر گیا تھا،اس لئے بے جھجک ان سے سوالات کرنے زگا۔

بھریش نے دیکھا کہ جس نقط نظر کے تحت میں ان سے سوال کررہا تھا، اس
ہے بکس مختلف وہ جواب دے رہے تھے، میں ان سے دیو بند کے ہزرگوں جم عت
کے فوا کد ومص کے کے حوالے سے سوال کررہا تھا اور وہ جھے فاص علمی اصطلاحات اصولی احکام اور قواعد فقد کے حوالہ سے سمجھ رہے تھے وہ علمی اصطلاحات وہ اصولی احکام اور قواعد فقد کے حوالہ سے سمجھ رہے تھے وہ علمی اصطلاحات وہ اصولی احکام اور قواعد فقہ جنہیں میں اصول فقہ اور فقہ میں پڑھ چکا تھا اور انہیں مسلسل پڑھارہا تھا اور سیاصول اور ان کی روشنی میں تبلیغی تھا اور سیاصول اور ان کے جز کیات مجھے صحضر تھے، وہ ان قواعد کی روشنی میں تبلیغی تھا اور سیاصول اور انٹال و مشاغل کو پر کھارہے تھے اور میر سے سامنے علم و تفقہ کا بنا

عالم جنوه گر جور باخفایس بحث تو بهت زوروں ہے کرر بانتا۔ مگرمبراعلم اورمبری عقل کا رنگ ان كے علم وعقل كے آ كے وفن ہو چكاتھ \_ ميں اپني بات كى چكا ميں ان كى بات كے تسليم كرنے كا اقرار تونہيں، كيكن غور وفكر كے تے دروازے بيل داخل ہوگيا۔ انہوں نے نہم وتفقہ کی ایک ٹی راہ پر مجھے ڈال دیا۔ان کی گفتگو میں جذباتیت با کل نہ تقى، إنہوں نے اپنی بھاری بجركم شخصیت كا كوئى وزن بھى نہ ڈالا تھا۔ اپنے علم كى وہشت، تفقہ کی گہرائی ، عقل کی میرائی اور حافظے کی بے ظیر توت کا کوئی رعب بھی نہ جمایا تفاوہ بالکل میری سطح پر اتر کرمجت ہے، سادگی ہے سمجھا رہے تھے، البتدان کی تفتگوے میرے مامنے بیاب الم مشوح ہوتی جاری تھی ، کدوہ شریعت حقہ کالملہ کی محبت وعظمت سے سرایا معمور ہیں۔اس میں ذرابھی کی بیشی انہیں گوارانہیں ہے ان میں وین غیرت بدرجہ اتم ہے،اس کے ساتھ سے بات بھی کھلی جار ہی تھی کہ اللہ نے انبیں علم وعقل کے ساتھ شجاعت وبسالت سے نوازا ہے، حق کے اظہار ہیں وہ کسی برد لی اور مداہنت کے روا دار تبیں ، انہیں اس کا کوئی خوف نہیں کہ لوگ ان کوکس تگاہ ہے دیکھیں گے ،کس طرح بدنا م کریں گے ، تجیب بجیب سبتیں تر،شیں ہے۔

وہ آئی گفتگو میں بڑے بڑے علماء کا حوالہ بھی نہیں دے دہ تھے، حالا نکہ ان کے پاس حوالے بہت تھے، بس اصولی گفتگو کر کے علم اور عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کررے بتھے۔

ای ایک مجلس پر اکتفانبیں کی، بلکه متعدد مجاس ہیں، میں نے ان سے مقابلہ آرائی کی، ہیں گرم گفتگو کرتا ، مگر وہ نرم اور تصند کی ، توں سے میر کی گری ، کچھادیتے ، وہ میر کی ، قرب کو بہت غورا ورالتفات سے سنتے ، بھراس کے ایک ایک جز کا تجزیہ کرتے قابل قول ہا تیک شرت

صدرے مان لیتے اور دوسری طرح کی ہاتوں کامعقول دلائل سے جواب دیتے۔

پھران کا چھوٹا سارسالہ اس موضوع پر آیا، جو خالص علمی اور اصطلاحی زبان
میں لکھا گیا ہے، بیرسالہ عوام کے بس کا نہیں اور شاید اس لئے اس خاص انداز میں
لکھا گیا کہ عوام فقتہ نہ بنالیں اور خواص اہل علم کوغور کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ
رسالہ بہت وزن دار ہے پھر معلوم ہوا کہ اس موضوع پر مفصل کتا ہے بھی لکھ رہے
ہیں، جس میں سنت و بدعت کی تھمل بحث ہے۔ اور پھر اس کا انطب تی بہت سے
مسائل وا حکام پر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں جو دلیایں اور حکمتیں پیش کی گئی ہیں ان کا
مفصل جائزہ بھی لیا گیا ہے۔

میں چونکہ مصنف کو تفصیل ہے پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد ' بقامت کہتر وہقیمت بہتر'' کا مصداق رسالہ پڑھ چکا تھا، اس لئے شوق تھا کہ وہ فصل کتاب آجاتی ، مولانا نے اس کی کتابت بھی کرائی تھی ، مگر اس کی طباعت واش عت حضرت مولانا کے گرامی قدر صاحبز اور ہے مولانا محمد عمر صاحب کے حق بیر مقدر تھی ۔ اس کتاب کرتو رہ ، میں مجمد کچھ کہنا نہیں ، حضرات علی عکر ام خاص طور ہے اس کا مطالعہ کریں ، کتاب خودا پنی قیمت ان ش عاملہ بچودا گیگی ۔ بیل نے حضرت مواد یا کو بایس ویکھ تھا ہے و کرکر ، جا بہت تھے۔

حقیقت ریہ ہے کہ حضرت مول تا ایک بیند پایہ صاحب علم وفقیہ تھے، مجہدانہ و ماغ رکھتے تھے، گروہ دماغ ایسا تھا، جونہایت بااوب اور اسلاف کے اجتہدات کا پیندتھا، بلکہ اسلاف کے اجتہادی مسائل واحکام پرشرح صدر کا حائل تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک صحت وخشیت نبی صلی التدعلیہ ساتھ وہ ایک صحت وخشیت نبی صلی التدعلیہ وسلم کے تعلق وعشق اور شریعت کی عظمت ومجبوبیت ہے ہبریز تھا، صاحب تقوی انسان

تھے، دین حمیت وغیرت کے نمایاں نثال تھے، مزید میر کدوہ نہایت شجاع تھے، حق کے احیاء کیلئے کسی لومۃ لائم ، کسی بدنا می ، کسی عداوت سے قطعاً متاثر ندہوتے تھے۔

پھر قانع اور متوکل ایسے کہ علم اور وعظ وتحریر میں بلند پایہ ہونے کے باوجود دنیا اور حلام دنیا کی طرف نگاہ بھی ندا ٹھائی اور جفائش کی مجاہداند زندگی گزار گئے۔

میں نے ان کے اندر جاہ اور شہرت کا جذبہ بھی تہیں دیکھا اپنے عظیم علم کو سینے میں لئے ہوئے ،این علاقے میں شرک وبدعت کے خلاف جہ وکرتے رہے اور بحداللد بهت كامياب رب بحضرت موادناك اس كتاب كمتعلق اتناعرض كرفيكو جی جا ہتا ہے۔ کداس وقت جب کے بلیغی تحریک کا پھیلا وَعالَی پیائے ہم ہو چکا ہے اور عمو ہا مسمہانوں کے قلب ہیں صرف اس کا استحسان نہیں ، بلدا سے ما ننا اور نہ ما ننا معیار حق وہاطل قرار یا چکا ہے تبلیغی حلقوں کی نقار ہر میں اسے سفینہ نوح سے تشبیہ دی جاتی ہے،علیء بھی خاموش میں بلکہ بعض عملاً اس میں شریک میں، بڑی بات ہے کہ ہے تحریک مسلمانول کے اس حلقے ہے اٹھی ہے، جس نے ہتد استان میں برعت اور امل بدعت کاسب سے بڑھ کرمقابلہ کی ہے،اس کے بارے میں بیقصور بھی گناہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہے کوئی بدعت وجو دمیں آسکتی ہے ، پھر جو جماعت اور جو تحر کیا۔ اس قدر ہمہ گیر ہوجاتی ہے۔ اس میں جارحاندرویہ پیدا ہو جانا کچھے بعیدنہیں ہوتا۔ ان حالات میں جماعت تبینغ کے مقابلے میں کچھ کہنا ،ایک بڑے جلقے کواپنا مخالف بناتا ہے، مولانا کے ساتھ یہی ہوا،مولا ناکوانند تعالی نے جس شجاعت سے نواز اتھ ،اس کا تقاضا یہی تھا کہ مولانا جو کچھ جن سمجھاور ، مکھار ہے تھے ،اسے بغیر کسی خوف کے ظاہر کردیں۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیااور پھرانہیں بہت کچھٹالفتوں کاسامنا کرنا پڑا۔

ابري كرباي-

حصرت مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی نورالله مرقدهٔ نے جب استبلینی تحریک کا جائزہ لیا اوراس میں بدعت کی نشائدہ ہی کی توبالکل اسلیے ہے اوراب بھی تنہا ہی جی انہار مگا وراب بھی تنہا ہی جی انہار مالہ ہی انہوں نے جرائت تو کرڈ الی اور بہت وضاحت سے دلائل کا انبار مگا دیا بگر برطا ان کا ساتھ دینے والے ان کی بات کی تھلم کھلا تا تد کرنے والے کتنے ہیں؟ باس اب آٹار ایسے ہیں کدت کا جا ند ناکھل کررہے گا۔ کیونکہ است کسی بدعت پرجمع نہیں ہو کتی۔

چیں حضرت مولانا کے لائق فرزندمولانا محمد عمرصاحب اس فکر میں تھے، کہ یہ کتاب شائع ہوکر منظرعام پرآئے ، مگر وسمائل کی قلت کی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئی۔ شائع ہوکر منظرعام پرآئے ، مگر وسمائل کی قلت کی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئے۔

اب بیکتاب ناظرین کے ہاتھوں میں ہے، بیدین وشریعت کی حفاظت تحریف و تبدیل سے بچاؤ، کی غرض سے ایک مخلصانہ کا وش ہے، اگر گروہی عصبیت کو وخل نہ دیا گیا۔ تو آیک بہت مفید کتاب ہے اور اگر عصبیت کا وخل ہوجائے، تو فقنہ برپا کردینا آسان ہوگا۔ گرجذیات وعصبیت سے الگ ہوکر پڑھنے سے دالک ویرابین کی دنیاروش ہوتی چلی جائے گ۔

میں مسئلے میں اٹھاف اور دیانتداری سے اختلاف ہوتو اس سے علم میں وسعت ہوتی اس سے علم میں وسعت ہوتی ہے، ورنیعلم وتفقہ سکڑ کررہ جاتا ہے۔ وسعت ہوتی ہے، ورنیعلم وتفقہ سکڑ کررہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی اے امت کے حق میں نافع بنائے۔ آمین

اعجازاحداعظی ۲رصفرالمظفر ۱۳۳۸ھ

اس جگه حضرت مولا تارشیداحد صاحب گنگوی قدس سرهٔ بادآت میں ،حضرت مُلنگوہی کے دور میں محفل میلاد، تیجہ، فاتحہ، نذر ونیاز، علم غیب، حاضرو ناظر وغیرہ بدعات کا غلبہ تھا، غلبہ ہیں، وہی رسوم و بدعات مسلمانوں کے طلقے میں وین وائمان ہے ہوئے تھے، بوے بوے علیء دمش نخ ان رسوم کو بجالانے کوسعادت سمجھتے تھے، صرف مندوستان بی نبین، مرکز اسلام مکه معظمه و مدینه منوره اور بیت المقدس اور دیگر مما مک اسلامیه میں ان رسوم کا بڑاز وروشورتھا۔حضرت گنگوہی قدس سرہ نے تقریراً اورتح ریا ان کا بدعت ہونا طاہر کیا،تو ایک طوفان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک صاحب فے ان بدعات کی تا ئيد ميں اور انبيس عبادت ثابت كرنے كيدے ايك مفصل كَتَابُ 'انوارساطعه' 'لَهِ معرت كوغيرت في كاجلال آيا ،ا ہے خاص خيفه حضرت مولا ناخبيل احد صاحب سهار نيوري رحمة الله عليه كواس كاجواب لكھنے مرمتعين كيا، انہوں نے نہایت تحقیق تقصیل سے اس کا جواب "برامین قاطعہ" کے نام سے تصنیف فرمای<sub>ه ج</sub>وایک طرف مص<sup>ونی (و ۱</sup>، ار ساطعهٔ <sup>(اسی</sup> مفوات کا دندان شکن جواب ہے آت ووسری طرف بدعت کی نہایت محققانه تفصیل وتو هیچ بھی کی واس کتاب نے اس وقت کی رائج پدعات کا بالکل قلع قمع سرویا مخافقتیں بہت ہو کمیں ، بریڈویت ابھی تک اس خالفت کی بیما کھی ہے چلتی ہے، گر حقیقت یہ ہے کداب ان کا برعت ہونا کھل چکا ہے۔ وہ وقت اس موضوع کیلئے بہت سخت تھا، اُن رسوم کو بدعت اور صلالت کہنا مسمانوں کے عام طبقہ ہے مخالفت مول لین تھی اس کا سابقہ بچھے پہلے حضرت مولانا محمد اساعیل شهبید قدس سرهٔ کو پژه چکاخها ،اب مولانا گنگو بی اور مولانا سهار نپوری اور ان کے جلومیں پوراطبقهٔ و یو بند بخت می افت کی زومیں آیا۔ ۱۰ راس کا شوروغو غااہمی تک

حرف آغاز

حامداً ومصلياً ومسلماً اما بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر دین کے عظیم ترین شعائر اور مسلمانوں کے اہم فرائض میں سے ہے۔ بیدین میں قطب اعظم کی حیثیت رکبتا ہے اس ذمہ داری کے لئے حق تعالی نے تمام انبیائے کرام علیم السلام کومبعوث فرمایا ہے۔

نصوص کثیرہ وشہیرہ میں اس کی فضیلت واہمیت بہت واضح طور پر وارد ہے اور اس کی بہت زیادہ تا کید کی گئی ہے۔ نمونعۂ چند آیات قرم انسیاورا حادیث نبویہ کا ذکر کیا جار ہا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَلْمَتُكُنُ مِّنَكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ الَّى اورَثَمَ مِن سے ایک جماعت ایک جونی چہنے اللہ حیور ویا آمُرُون بِالْمعُورُوفِ جو جرکی طرف لوگول کو وجوت دے۔ اور ایجھ وَیَ خَسِنِ اللّٰمُنَدُکُ وِ کَامُول سے وَیَ نَهُ وَلَ مَا اللّٰمُنَدُکُ وَ کَامُول سے وَاوُلَیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُون O دوکے۔ اور بی وگ قلاح یانے والے ہیں۔

ادرامت محمد میلی صاحبهاالف الف تحتیة کی اس فریضه کی انجام دہی پرتعریف میں فر مایا۔

خُدْتُم عَيْرَ أُمَّتِ أُخُوجَتُ تَم بَهِ إِن امت بولو كول كى بَطالَ كَ لِنَهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ الْمُعَوُولِ بِيدِاكَةً كَيْ بُونَ يَكِ كَامُول كَا بَطَالُ كَ لِنَهُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا لَكَ عَنْ اللَّهُ مَا لَكَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّ

اس آیت شریفه میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوامیان پر بھی مقدم کیا ہے حالا نکدامیان بی بھی مقدم کیا ہے حالا نکدامیان بی تمام اعمال صالحہ کی بنیا و اور ان کا سرچشمہ ہے۔ تو درحقیقت اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ سیہ جھاجائے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہی کے ذریعہ سے ایمان اور بقاء اور حف ظت ایمان متصور ہے اور اس سے اس فریضہ کی اہمیت بھی ٹابت اور واضح ہوتی ہے۔

اور فرمایا

وَالْمُرُ بِالْمُسَعُرُوفَ وَاللَّهُ عَنِ الْمُسُكَّيرِ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا اصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرُم الْالمُورِO

اولوانعزی کام ہے۔ میں تاہد فریاں سے کی اور میں کا

اس طرح متعدد آیات قرآنی شاس کی طرف توجه دلائی گئی ہے۔

احادیث رسول انتصلی الله علیه وسلم میں بہت کثرت سے اس کا ذکر اور تا کید

ہے۔ چنانچےرسول الله صلى الله عليه وسلم تے ايك موقع يرارشا وفر مايا كه:

اے لوگو! ای تھے کاموں کا تھکم کرو اور برے کاموں سے روکو، قبل اس کے کہتم دعا کرو

اور نیک کام کا تھم کیا کرواور برے کاموں

سے روکا کرو۔ اور جو کچھ تکلیف مہنچ اس پر

صبر کیا کرو۔ بیشک میہ بردی جمت اور

ايها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المكر قبل ان

اور قبول نه مورا دراستغفار کرواور مغفرت نه تدعوا فالايستحاب لكم، هو بينيك امر بالمعروف اور نبي عن المنكرينه رزق دور کرتا ہے اور نہ ریم موت کو قریب کرتا ہے(رزاق حق تعالی ہیں اور موت کا وقت مقدر اورمقرر ہے) علاء يہود ونصاري نے جب امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كو حچهوژ دیا تو الله تعالی نے ان کے انبیاء کے زبانی ان برلعنت بجيجي، پھرسب آ زمائش ميں مبتلاء کردیتے گئے (اورسپ عذاب الٰہی کی

لييث مين آڪئے)

تم میں ہے جوکوئی برائی دیکھے تو جا ہے کہا ہے

ہاتھ سے منادے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو

زبان سے روے ،اگراک کی بھی طاقت ند ہوتو

دل سے براسمجھادر برایمان کاسب سے کمزور

وقبسل ان تستعفروا فلا يغفرلكم ان الامر بالمعروف والمهي عن الملكر لايدفع رزقاً والايقرب اجلاً، وان الاحسار من اليهود والرهبان من النصاري لما تركوا الامر بالمعروف والنهيءن المنكر لعبهم الله على لسان الانبياء ثم عموا بالبلاء

اورفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے که

من رأى منكم منكراً فىلىغىرەبىدەفان لەم يستطع فبلسانه فان لم يستبطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

ایک مؤمن کامل، برائیاں اور الله ورسول کی نافرمانی، حدود الله برمتی وخلاف ورزي ديکي كر برداشت اور صبط تهيس كرسكتا - بال منافق! جس كا ايمان كمزور ہوتا ہے۔ برائیاں دیکھ کرطرح طرح کے مہمل عذرتر اش لیتا ہے۔ لیکن اگراہیے ذاتی یا خاندانی یا جماعتی وگروہی وغیرہ کے نفع ونقصان کا معاملہ ہوتو فورا نمیظ وغضب میں

مجرجاتا ہے۔اپنے فائدہ کے سئے ہرطرح کا جھڑا مول لے لیتا ہے۔ ولعم ماقال العلامة ابن القيم. وعند مُوادِ الله تفنيُ مكيّتِ وعند مراد النفس تسدى وتلحم

ودليني جب الله كا كام موتا بي تو اس طرح غائب موجات بيل كم كويا مرده میں اور جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو تندرست وتو انا ہوجاتے ہیں''۔ مرسچا مسلمان تلم البي كي خلاف درزي اورسي كي حل تلفي كے وقت غصه اور رنجیدہ ہوتا ہے۔ انبیائے کرام اور علمائے باعمل کی یہی سنت ہے۔ اللہ ورسول کے عکموں برعمل ترک کرنے اور اللہ ورسول کی منع اور حرام کی ہوئی با توں برحمل کرنے کی مورت غصداورغيرت كالظهارانبياءكرام اورصديقين كاشيوه --

حضرت عا كشرصد القدرضي الله عنها كي معروف روايت بـ فرماتي جين

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تىنتھك حسرمة اللُّه فينتقم لله بها.

( بخاري مسلم وغيره )

بعنی رسول الله سلی الله علیه وسلم اینے کئے غصبہ نہیں ہوتے تھے ندانقام لیتے تھے ہاں جب كداللدكي حرمت يهازى جاتى تقى يعنى الله ك احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تھی تو بھر اللہ ك لئرة بالكانقام ليت تهد

ایک دومری حدیث انہیں کی روایت سے بیہ کہ

نی صلی اللہ علیہ وسلم اینے لئے عصر ہیں ان النبى صبلى اللَّه عليه فرماتے تھے۔لیکن جب سی شرع علم کی وسلم كان لا يغضب لنفسه خلاف ورزی ہوتی اللہ تعالی کی حربات کے فحاذا انتهك شي من لیا جائے اور بیدامر بالمعروف ونمی عن المنکر کا تنیسرا درجہ ہے۔ جواضعف الایمان ہے۔اس دینی واجب کی ادائیگی ہرایک کےبس کی بات ہے۔ بالجمله امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک بہت ہی افضل ،اہم ، انفع اور بہترین وحمد عمل شرعی اور فریضہ کوئی ہے۔

### لتيكن

کوئی عمل شری اس وقت عمل شری ہوتا ہے جب کہ شری دلیل سے تابت ہو۔
اگر شری دلیل سے ثابت نہ ہوتو خواہ وہ عمل کیں ہی عمدہ اور کتنا ہی مفید کیوں نہ ہوشری فہ ہوگا۔ غیر شری ہوگا۔ اور القد تعالی کے یہاں مقبول اور پیندیدہ نہ ہوگا۔ مردوداور پاپند ہوگا۔ اور الآری کوشری ہوگا۔ اور الآری کوشری ہوگا، یا خود شری نہ بچھنا مگر شل شری کے انجام پاپند ہوگا۔ اور اس عمل غیر شری کوشری ہجھا ، یا خود شری نہ بچھنا مگر شل شری کے انجام وینا جس سے دوسرول کوشری سمجھ جانے کا ایک بیشہ اور گمان ہوتو اس عمل پر بدعت وطلالت کا تھم جاری ہوگا۔

امر بالمعروف ونبی عن المنكر با تبلیغ بھی عمل وظلم شری ہے۔ بھی فرض ہوتا ہے مجھی واجب بہھی مستحب ومندوب بہھی ممنوع ہمنوع ہوتو ندکر ہے۔ضروری اور جائز ہوتو ضرور کرنا چ ہے ۔لیکن جوطریقہ تبلیغ کا اختیار کر ہے تو اس کو دلیل شری سے ثابت ہونا ضرور کرنا چ ہے۔

اور دلائل شرعیه جاریں۔ (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) اجماع است (۴) قیاس مجتبلد یعنی کوئی عمل شری اسوفت عمل شرعی ہوگا جب کے قرآن شریف سے تابت ہو۔ حومات الله تعالىٰ لم يقم صدودكوتو ژا ج تا ـ تو يُعرآ پ ك غسه ك لغصبه شين . آككوتى چيزتين تشهرتى تشي \_

لیں ہر قدرت والے خص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کوایٹائے۔ تا کہ مراہیوں اور بدعتوں کا دائرہ وسیج ہے وسیع تر نہ ہوجائے۔ اورشر بیت البيه، سنت نبويه كے منت بيا وادحق كے نشانات دهند لے نه برد جاكيں ـ قدرت کے ہوتے ہوئے امر بالمعروف ونہی المنکر کے کام میں رخصت نہیں۔ اس کام میں ستی کرنے والے یا ترک کردینے والے دین میں تقصیر کے مرتکب ہیں۔ان کا ایمان کمزور ہے ان کے قلوب خوف خدا ہے خالی ہیں۔ و نیاوی فوائد، جاہ ومال کے طبع، ظالموں، نافرمانوں، گراہوں اور بدھتوں اور ہوا پرستوں کی نظر میں اپنا مرتبہ گھنے کے ڈر سے امر ونہی کی ذمہ داری چھوڑ کر گناه عظیم کے مرتکب اور غضب خداوندی کے متحق ہور ہے ہیں اگر کسی جانی یا مالی نقصان کے اندیشہ ہے خاموثی اختیار کرلے تو پیرچائز ہے بشر طبیکہ وہ نقصان یقینی اورموثر ہو۔اوراس اندیشہ کے باوجودا گرامردنبی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اوراس سلسلے میں مشکلات دمصائب برصبر کرے تو تو ابعظیم کامستحق ہوگا۔اور اس کائیمل اللہ کے محبت اور دین کے لئے ایٹار کی دلیل ہوگا۔

مبر حال مدامنت فی الدین کی بالکل اجازت ورخصت نہیں۔ اگر فاموثی پرمجوری ہوتو خائین، فاسق، ضال اور ہوا پرست کو تقیر سمجھنا اور اپنے کو ام محصاتو جا مُزنہیں ۔لیکن ان سے اعراض کرنا، ناخوش رہنا اور کنبی بغض رکھنا ضروری ہے۔جس کی علامت یہ ہے کہ کم از کم اس سے صن معاملت سے پر ہیز

. (

اگر قرآن میں اس کا تھی تہیں ہے تو حدیث شریف سے ثابت ہو۔ اگر قرآن وحدیث سے ثابت نہ ہوتو پھراجماع است سے ثابت ہو۔ اوراگر ان تینوں سے ثابت نہ ہوتو قیاس مجہ تدسے ثابت ہو۔ اوراجماع وقیاس بھی وہ معتبر ہیں جو مستدومن الکتاب والسنة ہوں۔ اگر ان جاروں دلیلوں میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہوگا تو وہ عمل شرکی نہ ہوگا ، بدعی ہوگا۔ کہ ہوالمذکور آنفا۔

للذا تبلیغ میں بھی دلائل وقوا نین شرعیہ کالحاظ کرنا اور اس کے آواب وشرا دکا اور حدود کی پاس ورعایت کرنا ہر فرداور ہر جماعت کے لئے ضروری ہے۔ تا کہ تغییر شرع محمدی، تعدی حدود اللہ، اعتدال سے نکل کر افراط وتفریط وغلو فی الدین اور بدعت وصلالت کا ارتکاب نہ لازم آجائے۔ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق نہ ہوج ئے۔ شرا نکا وار کا حداق نہ ہوج کے۔ شرا نکا وار داب کے ماتھ کرے۔ اندھادھند نہ کرے۔

عالم ہوتو کتب فقہ واصول فقہ کی طرف مراجعت کرے۔ فقنہا ، وعلمائے مختفین سے مذاکرہ کرے۔ غیر عالم ہوتو علمائے مختفین ومفتیان شرع متین سے بوچھ کر کر ہے اپنی رائے اور قیاس کو ہرگز وظل ندد ہے۔ دلیل شرعی سے جو ٹابت ہواس پڑھل کرے۔

پھر جانتا جا ہے کہ جب عمل کے شرعی ہونے و بدعی ہونے کا معیار دلیل شرکی ہے معتبر وغیر معتبر ہونے کا دار و مدار، صحت وسقم کا انحصار دلائل شرعیہ ہی یہ ہے تو کوئی بھی عمل اگر دلیل شرعی سے ٹابت نہ ہو۔ گر بکشرت علاء اس میں شریک ہوں یا وہ عمل عام لوگوں میں بہت مقبول

ہو۔ اور اس عمل کی شہرت عالمگیر ہو جائے۔ اور اس کے بہت مفید ہونے
کا مشاہرہ ہو۔ کسی ولی اللہ کے قلب میں اس کا القایا الہام ہو۔ اس عمل
کی کوئی کرامت ظاہر ہو، یا اس کی کسی خوبی کا کسی کو کشف ہو، یا خواب
میں بشارت ہو، یا اس عمل کے نتیجے میں بہت سے غیرمسلم اسلام قبول
کرلیں۔ یا اس عمل کے نتیج میں بہت سی معجد میں وجود میں آجا کیں۔ یا
بکشرت لوگ دیندار اور نمازی بن جا کیں وغیرہ تو بیا امور شریعت کے
نزد کیک کوئی معتبر دلائل نہیں ہیں۔ ان امور سے کسی عمل کے سیجے اور غبط
ہونے کا فیصلہ نہیں ہوسکنا۔

البتہ اگر کوئی عمل دلیل شرعی سے ثابت ہوتو ان امور کے لحاظ کے ظاہر ہونے سے اس طریق علی کے خاہر ہونے سے اس طریق علی کی ترجیج ضرور فابت ہوگی اور بیاس عمل کے مقبولیت کی ملامت ہوگی۔اور بیشک بیاموراس وقت ذریع بیلمائینت قلب ہول گے۔

لبذاان امورکومعتبردلیل مجھنا اور سمجھ ناغط مضاد قطیم، فتن عظمی اور داہیے رکبری ہے۔
اس لئے کداہل باطل نے اپنے عقا کد باطلہ اور اعمال بدعیہ ومحرمہ کے جواز
واسخسان ٹابت کرنے کے لئے اکثر اس مشم کے دلائل پیش کے ہیں اور پیش کرتے
رہتے ہیں۔ اور علمائے حق اس کا جواب دیتے اور مرد وو تھم رائے رہتے ہیں۔ اگران
امور کو دلائل شرعیہ کی حیثیت دیدی جائے تو پھر بہت سے غلط اور باطل مسائل کا
قائل ہونا پڑے گا۔

علامه شاطبی این کتاب الاعتصام کے ا/ ۱۵۱ رفر ماتے ہیں:

لو فتبح هذالساب لبطلت

اگريدوروازه كھوں ديا كيا تو دلائل صيحد باطل اورمبمل ہوکر رہ ج سمينے اور ان کی کوئی حیثیت المحجج وادعى كل من شاء شدرہ جائے گ۔ اور بر مخص جو جاہے گا دعوی مباشاء واكتفي بمجرد القول كريكا اومحض قول اي براكتفا كرے كا اور خصم فالبجأ الحصم الى الابطال اس كابطال برججور موگا۔ اور سيام جيسا مجھ وهبذا يبجر فسادا لاحفاء له فساد ہر یا کرے گا دہ فخی ٹیس ہے۔اورا گراس کو وان سلم فذلك الدليل ان التليم كرليا جائة وأكردليل فاسد بإواس كا كان فاسداً فلاعبرة به وال کوئی اعتبار بیں اور اگر سیح ہے تو وہ ادلہ شرعیہ ک كمان صحيحاً فهو راجع الي طرف راجع ہوگ۔ تب تو کوئی ضرر ہی نہیں'' الادلة الشرعية فلاضرر فيه

اور۲/۲۸۲/رفرمات بين:

بعض روايات حديث يش آيا بي كر: اعتظمها فتسة الديس يقيسون الامور برأيهم فيحلُّون الحرام يحرِّمون الحلال.

لیمی فتنوں میں سب سے برا فتندامت پر رہے کدلوگ اپنی رائے سے قیاس كريں\_پس طال كريں حرام كواور حرام كريں طال كو\_

اس مدیث میں برو فتناس کو قرار دیا کہ لوگ اپنی رائے ہے قیاس کریں۔ لیکن ہرقیس ایہ نیس بلکہ وہ قیاس جس کی کوئی اصل نہیں اس سے کرتمام اہل قیاس كاس براللاق بيك جوتياس كسي اصل برنه جوتوده قياس يحج نبيس يتياس يحجوده ہے کہ جو کس اصل پر ہولین کتاب پر یاسنت پر یا اجماع معتبر پر۔جو تیاس کس اصل ير ند بويعن تياس فاسد بواس كودين كاموضوع اوردليل بنانا سيح نيس ب

كيونكدىيى لفت شرع كى طرف مودى موكار شرى علال حروم قراريائ كااور شرى حرام حلال قرار يائے گا۔اس من رائے من حيث الرائے سے كوئى قانون شرى منضيط تبين موتاء كيونك عقل مصتحن شرى مستقيح اور ستقيح شرى مستحسن نبين موسكمار جب بيات ب-توباصل قيس لوكورك لي فتنه حضرت مولانا المنعيل الشبيدٌ الصناح الحق الصريح / ٢٦ ير قرمات جي جو تكم كه قیاس فاسدےمتنبط مودہ بدعات کی قبیل سے ہے اگر چداشنباط کرنے والا معذور ہو۔ وہ سنت حکمیہ کی قتم ہے نہیں ہے۔ اور جب کہ تھم ندکوراحکا م شرعیہ میں ہے سمجھا جائے گا اور شار کیا جائے گا تو وہ امر وین محدث ہوگا اور بدعت کے بیم عنی ہیں۔

الغرض غيرشرى دليل \_\_ كوئى تقلم شرى ثابت نهيس ہوسكتا۔ اور غير شرقى دليل كو شرى دليل مجماً بدعت بــــ تو بدعت سے بدعت كيلئے استدلال كرنا كرى سے نيجنے كيلية آك كى يناه لينااور بهارى سے شفا حاصل كرنے كيليے بهارى سے على ج كرنا ہے۔ شاعر کہتاہے:

فحاكثر ما اعلك ماشفاك ادا استشفيت من داءِ بداءِ '' جسبتم کسی بیاری سے بیاری کاعلاج کرو کے جتنا بھی کروگر جو چیزتم کو بیار كر كى دەتم كوشفاندد كى " ـ

ایک شعر کہناہے۔

اقسام يسعسمل اينامناً رويّتنه فشيه الماء بعذ الجهد بالماء " يعتى و ، يجهدن انتها كى غور وقكر سے كوشش كرتا رہا۔ اور يردى مهنت كے بعد ياتى ے یانی کوتشبید دیا"۔

### بدعت کے لغوی معنی

ماا حدث علی غیرمثالِ سابقِ (المنجد العربی) وہ چیز جو بغیر کسی سابق مثال کے منائی جے نے (المنجد أردو) بغير تمونہ كے بنائي موئي چيز' دين ميں نئي سِم' وہ عقيدہ ياعمل جس کی کوئی اصل قرون مشہوداہا بالخیرمیں ندمے۔(مصباح اللغات)

البدعة اسم من ابتدع الامو اذا ابتداء ة واحدثه كالرّفعة اسم من الارتفاع والحنفة اسم من الاختلاف ثم غلب على ما هو زيادة في الدين او نقصان منه.

بدعت ابتداع كاسم بيس محمعنى بياب كه كوئي تي چيز ايجاد كرے۔ جيسے و نعت ارتفاع كاسم اور خلفت اختلاف كاسم ب-يمريدعت كالفظ وين مين زيادت يا وين مين تنظمي راستعال غالب ہو کمیا (المغرب)

امام راغب اصفهانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں ا

البيدعة في البمذهب ايراد قول لم يبن قائلها او فاعلها فيسه بصباحب الشريعة واماثلها المتقدمة واصولها المتقنة.

نه بيب بيس بدعت كا اطلاق ايسے قول پر ہوتا ہے جس کا قائل یا فاعل صاحب شریعت کے نقش قدم پرنه چلا جو- اورشرایت کی منقدم مثالوں اور محکم بصولوں کے مطابق نہ جو۔

مختار الصحاح بیں ہے: السدعة التحدث في الدين بعد الأكمال.

بدعت وین کے اکمال کے بعد اس میں احداث لین فی چیز پیدا کرتا ہے۔

الخضر دلاكل اربعه شرعيه يعنى كتاب وسنت ،اجماع اور قيس مجتهد بي معيار صحت ہیں۔ اور کوئی امر معیار نہیں ہے۔ ان ہے سیج اور غط کا فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ یہی راہ حق ہےاور پیصراط منتقیم ہے۔

> الله تعالى ارشاوفر مات مين وَأَنَّ هُلِلَهُ الْمِلْسِيِّ الطِّلْسِيُّ مُسْتَقِيدها فَاتَّبِعُوْهُ وَلاُّ تَتَّسِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصَّكُمُ بهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونُ ٥

اورالله تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ أَمَّ لَسِهُمْ شُـِرَكَاءُ شسرَعُسُوا لَسَهُمُ مِسنَ السبديث مَالَمُ يَادُنُ ا بەللە.

ليني دين حق كوتو خدا نے مشروع ومقرر فرمایا ہے گریاوگ جواس کونبیں مانتے تو) کیا ان كُ (تجويز كئے ہوئے) كچھٹر يك (فدائى) میں جنہوں نے ان کیلئے ایساد مین مقر کردیا ہے جس کی اجازت خدانے نیں دی۔

بیمبراسیدهاراسته ہے بس ای کی پیروی کرو

اور دوسرے راستول کی انتاع مت کرد۔ وہ

تمہیں اللہ کی راہ ہے جدا کردیں گے۔ اللہ

حهبیں اس کی وصیت کرتا ہے۔ لینی تھم دیتا

ے تا كرتم متقى بن سكو۔

مقصودا متفهام انکاری ہے یہ ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوادین معتبر ہو سکے۔(بیان انقرآن)

اس آیت ہے تا بت ہوا کہ کوئی امر بدوں اذن شرعی دین کے طور پر مقرر کرنا نا جائز ہے۔ اور بدعت میں ہے۔ (وعظ السرور، مولانا تھانوی )

### بدعت کے شرعی معنی

حافظ بدرالدين يتني "عمدة المقادي "شرح بخاري من فرهت بي

بدعت اصل میں اس نو ایجاد امر کو کہتے ہیں۔ جو آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے ز ما نەملىن ئىلىن تھا۔

دوسری جگه یمی عینی قرماتے ہیں ا

البدع جمع بدعة وهو مالم يكن له اصل في الكتاب والسمة وقيل اظهار شئ لم يىكىن فىي رمىن رصول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة.

البدعة في الاصل احداث

امىرلىم يكن في زمن رسول

اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم

بدع بدعت کی جمع ہے۔اور بدعت وہ ہے کہ جس کی اصل کہاب وسنت میں نہ ہو۔ اور کہا كياب كم برعت اليي چيز كاظامر كرناب كدده تەرسول اللەصلى اللەعلىيە دىملم كے عبد مبارك

میں تھی اور شاہر صحاب میں۔

البادی "شرح بخاری مین فرماتے میں حافظ ابن حجر عسقدا لي " **هنتج** 

> البدعة اصلها ميا احدث عملسي غيسر مشال مسابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة.

بدعت دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی مثال سابق اور نمونہ کے ایجاد کی گئی ہو۔اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔الہذاہ ہذموم ہی ہوگی۔

صفظ این رجب طبی "جامع العلوم والحکم" بیل فره تے ہیں

والممراد بالبدعة ما احدث ممالا اصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليسس بمدعة شرعاً وال كان بدعة لعةً.

"المحيط"ش، السبشدع هو الذي يفعل ما لمم يأمر الله ورسوله ومالم تفعله الصحابة.

"**الكشف**"شي السدعة الأمُرُ الْمُحْدِثُ في الدين البذي ليم يبكن عليسه الصحابة

راك "البدعة" يل ب

البدعة وهي المخالفة للسنة قسولاً او فبعبلاً او احداث ماليس فيه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقريره لقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه يامو بالفحشاء

بدعت ہے مرادوہ چیز ہے جس کی شریعت بین کوئی اصل تہ ہو۔ جو اس پر دار کت کرے یاتی وہ چیز کہ جس کی اصل شریعت بی*ں ہو جو اس پر دال ہو*تو وہ ب*رعت ٹبیں*۔ اگر جهاغةُ بدعت بن بهو..

مبتدع وہ ہے جو کہ الیا کام کرے جس کا تھم الله اورال كرسول صلى القدعلية وسلم في نبيل دیا ہے۔ اور شھابہ نے وہ مل کیا۔

بدعت وہ نیا کام ہے دین میں کداس پر شہ صى بدر ہے ہوں شرقا بعین -

بدعت سنت كى مخالفت كانام بي يقول جويا فعل یاا ہے کمل کا احداث وا یجاد ہے کہ نہ وه حضور صلی الله علیه وسعم سے فعلاً ثابت ہونہ تقریراً بیجاللدتعالی کے ارشاد کے کوند بیروی کروشیطان کے نقش قدم کی۔ اس لئے کہ وہ بے حیاتی اور بری باتوں کا تھم کرتا

ہے۔ این عبس رضی اللہ عنبی نے فر مایا۔ کہ منکر وہی ہے جو نہ کتاب اللہ جانا جائے۔ اور ندسنت میں ہو۔ والمنكر قال ابن عباس المنكر مالم يعرف في الكتاب ولا في السنة.

#### "شرح مصباح لابن الهلک "شرے

مس فعل فعلاً او قال قولاً في المدين ماليس في القرآن ولا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز قبوله ويسمين ذلك السفسعل اوالقول بدعة

جو شخص بھی کوئی فعل کرے یابات کیے وین سمجھ کر، اور نہ ہووہ قرآن میں ہونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ تو اس فعل یا قول کو قبول کرنا جا تزشیس اور اس فعل یا قول کانام برعت ہے۔

برعت ہروہ نیا کام ہے۔ جواصوں وین میں

ے کی اص کے قیار پرنہو۔

#### "شرح السنة للبغوى "شرے.

السدعة ما احدث على غير قياس على اصل من اصول الدين

#### "البحر الرائق" يُرے

البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلم او عمل او حال سوع شبهة او استحسان وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً

بدعت وہ محدث امر ہے جورسول الدّ صلی الله علیہ وسلم سے اخذ کئے ہوئے حق کے خلاف ہو۔ خواود وعلم ہو۔ یا حال ہو۔ سی اختسان کی وجہ سے اور اس کو دین تو یم اور صراط منتقم قرار دے۔

(فائدہ) اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ جس طرح علم اور عمل میں اس بات کا

لحاظ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی ابتدعایہ وسم کی ماک ہوئی شریعت سے ٹابت ہو۔ اس طرح اس عمل کے حال میں بھی بدلحاظ کرتا ضروری ہے۔ یعنی قول بد فعل نو ٹابت ہوگروہ حال ٹابت نہ ہوتو وہ بھی بدعت ہوگا۔ مثلاً تا کدوالتزام، تداعی واہتمام، اصراراور کسی امر کمروہ یا نجیر کمروہ کا انظم م وغیرہ۔

چنانچ دھزات عددے کرام فر ماتے ہیں کہ کسی جو نزمطنق کے ساتھ ایسے امور منظم
ہوجہ ویں کہ وہ ممنوع وکر وہ ہوتو مجموعہ منوع ہوج تا ہے۔ اور جوالیے امور منظم
ہوں کہ مباح ہیں یا مستحب ہیں تو اگر درجہ ابا حت واستخب پر رہیں تو ورست
ہوں کہ مباح ہیں یا مستحب ہیں تو اگر درجہ ابا حت واستخب پر رہیں تو ورست
ہوا درجہ ہے بڑھ جاوی تو بدعت ہوجاتے ہیں۔ لیمنی مجموعہ مقید کا
بسبب قید کے غیر مشروع و بدعت ہوجاتا ہے۔ اصل کی وجہ سے غیر مشروع
مبیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہوج تا ہے۔ اور جائز منصوص بسبب
تاکدوا ہمتمام بدعت ہوجاتا ہے۔ جاسا کہ ''صلو قضیٰ'' کہ تدائی اور اہتمام
سے مساجد ہیں اوا کرنے ہے صلوق ضی مستحب کو حضرت ابن عمر نے بدعت
فر مایا۔ پس محدث خواہ خور ذوات شے ہو۔ خواہ دصف و حال وقید شے کا ہو۔ خواہ
احداث بنا واسطہ ہو۔ خواہ بواسطہ مر دود و بدعث ہوگا۔

#### $\sim$ شرح مقاصد لسعدالدین الثقثاز ائی $\sim$

ان البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير ان يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي.

بدعت ندمومه سیر ده بیجودین کاندرنی ایج دکی گئی جو اور ده صحاب کرام اور تا بعین عظام کے عہد میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور نداس پرکوئی دلیل شرک دلالت کرتی ہو۔

"بهجة النفوس" لاتنالي ترة "ش ب

البدعة هو ان يعمل في التعبد مالم يامر الشارع عليمه الصلواة والسلام به ولم يفعله

بدعت وہ ہے کہ عبادت کے طریقے ہے وہ عمل کرے اور اس عمل کا نہ شارع نے تھم دیا ہو، نہاس کوخود کیا ہو۔

"**خلاصة الحقائق**" <sup>ي</sup>ن ب

البدعة مايفعل من الدينيات مالم يفعل البي صلى الله عليه وسلم ولا اذن فيه.

الله جائے اور وہ کام نہ تو نی سلی اللہ عدید وسلم نے کیا جواور نہاس کی اجازیت دی ہو۔

"شوح الاربعين" لابن جركى بين بيك.

البدعة كل شي عمل على برعت بروه كل على غير مشال سابق ومنه بديع اوراك لفظ برعت السيم و الارض " لكلا. والارض " لكلا. موجدهما على غير مثال كآسان وزير ما احدث على والا اور شرعاً برعم حلاف امر الشارع و دليله اوراس كي وليل الخاص و العام.

برعت بروه ممل ہے جو کی مثال سابق پر نداو اورای لفظ برعت سے "بدیع المسلوت و الارض" نکلا ہے۔ یعنی بغیر مثال سابق کے آسان وزین کا ایجاد اور تخلیق کرنے والا اور شرعاً بدعت یہ ہے کہ شارع کے امر اور اس کی ولیل خاص اور عام کے خلاف

بدعت وہ ہے کہ جو دینی کام قرار دیے کر کیا

(فنائده) اس قول می اس بات کی تصری ہے کہ شریعت میں کوؤ، عمل بطریق عموم ثابت ہوتو اس کی بشخصیص 'اورا گربطریق خصوص ثابت ہوتو اس میں ''تعیم''

بدعمت ہے۔

"الاعتصام" للشاطبي لي

البدعة طريقة في الليس مخترعة تصاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالعة في التعبد للله مبحانه ويقصد ما يقصد بالطريقة الشرعية.

بدعت وین بین گڑھے ہوئے طریقہ کا نام ہے جوشر بیعت کے مشاہبہو۔اوراس طریقہ پ چینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش ہو۔ اور جوشری طریقہ پر چینے کا مقصد ہوتا ہے۔وہی مقصداس کا ہو۔

"اقوال محققين" كاظامه يبكه

البدعة امر محدث في اللين ما لم يثبت من كتاب الله وهدى سيد المرسلين عليه الصلواة والسلام وعلى اله واصحانه اجمعين. (اشإع الكام)

برعت ومن میں ایبانیا کام جاری کرنے کا نام ہے جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہو اور نہ سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحاب اجھین کی سیرت ہے ثابت ہو۔

جس طرح فعل رسول سنت ہے ای طرح ترک بھی سنت ہے

سيد جمال الدين "المحدث" قرمات إن:

.. تىركە صلى الله عليه وسلم سنة كما انّ فعله سنة.

حضور صلی الشعلیه و کلم کا (باوجوددای) کے کی فعل کوئزک کرنا سنت ہے جس طرح آپ کا

(باربار) كى فعل كاكر ناست ب-

لہذاا یے فعل کودین مجھ کر کرنا بدعت ہے۔ **مواهیب لمطیفه** شرح مسندانی حنیفہ میں نلفظ بالنیۃ کی بحث میں ہے

## تبلیغ کے بعض آ داب واحکام

علامه في تفيير " مدارك" مين فره ت بين -

ادر جائے کہتم میں ہے ایک جماعت ہوجو خیر کی طرف وجوت دے اور نیک کامون کا تھم كري يتن ال چيز كائكم كريه جس كوشرع اور عقل مستحس مجھیں (اور روکیس بری باتوں ے) لینی اس چیز ہے جس کوشرے اور عقل برا مسجھیں یا معروف وہ ہے جو کتاب اور سنت کے موافق ہو۔ اور منکر وہ ہے جو کتاب وسنت كے خلاف ہو۔ يامعروف مے مرادط عن اور منكر سے مراد معاصى بين \_ اور دعوت الى الخير عام ہے۔ شامل ہے تمام مامورات اور منهیات کوخواه وه افعال جون با تروگ اور اس پر جوعطف ہے وہ خاص ہے۔ بعنی دعوت الى الخير عام ب اور امر بالمعروف وتمي عن المنكر خاص ب اور من تبعيض كے لئے ب اس کئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر

(ولْسَكُنُ مِّنَكُمُ أَمُّةٌ يَّدُعُونَ السبى السخيسر ويسافسرون بِمَالُمُعُرُّوُفِ) بِمَا استحسنه الشرع والعقل (وَيَنْهوُن عن المنكر عما استقحه الشسرع والسعسقسلء او المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ماخالفهما أو الممعسروف الطباعة والممكر المعاصي والدعاء الى الحير عام في التكاليف من الافعال والتروك ومباعيطف عليه خاص ومن لسلتبسعيسض لان الامسر بالمعروف والنهيعن

اتباع جس طرح تعلی میں ہوتا ہے ای طرح ترک میں ہوتا ہے ای طرح ترک میں بھی ہے۔ چنا نچے جس فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قبل میں کیا جس نے کوئی ایس عمل کیا جس بے تو وہ مردود ہے۔

ملاسى قارى "موهاة" ش بحث انما الأعمال بالنيات مين قرمات بين

یفعل جس فے مواظبت کی اس فعل پر جس ٹوشرع علیہ علیہ علیہ السلام نے بہیں گیا (یا جمعی ایک آ دھ بار) بتابعة کرلیا دہ مہتدع ہے۔ اور پیروی جس طرح محون فعل میں ہوتی ہے۔ ای طرح ترک میں بھی جوتی ہے۔

"اشعة اللمعات"للشيح عبدالحق "المحدث" والوي ش الي مديث كرَّمت هــــــ

آگاد مواظبت نماید برنعل آنچ شارع ند کرده باشد، مبتدع بود کذا

قال امحد تون، انتاع بچنال کد درنعل واجب است درترک نیز باید اینی جوشخص مواظبت کرے ایسے فعل پر جس کو شارع علیه انسلام نے نہ کیا ہوتو وہ مبتدع ہے۔ ایسا بی محدثین نے کہا ہے کہ انتاع جیسا کفعل میں واجب ہے۔ ترک مبتدع ہے۔ ایسا بی محدثین نے کہا ہے کہ انتاع جیسا کفعل میں واجب ہے۔ ترک مبتدع ہے۔ ترک

والاتباع كمما يكون قى الفعل يكون فى الترك ايضا فمن واظب عليه ما لم يقعل الشارع فهو مبتدع لشموله قوله من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردًّ.

ف من واظب على ما لم يفعل المسارع صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، والمتابعة كما تكون في المعل يكون في الععل يكون في التوك ايصاً

السمنكر من فبروض الحكفاية ولانه لايصلح له الامن عبلم النمعروف والمنكر وعلمكيف يترتب الامتر في اقامته فأنه يبدأ بالسهل فأن لم ينفع ترقى الى الصعب قال الله تعالىٰ فاصلحوا بينهما ثم قال فقاتلوا او للتبيين اي وكونوا امة تسامرون كقوله تعالى كنتم خيمر امة اخرجت لسلسنساس تسامسرون ببالتمعروف وتنهون عن المنكر.

اور الميان قربات الى (ادع الى سبيل ربك) الى الاسلام (سالسحكمة) الاسلام السحيحة وهو الدليل الموصح للحق

فروض کفامیہ میں ہے ہے۔اس سے کہ اس بالمعروف اورنبي عن المنكر فهيك طورير وبي کرے گا جس کومعروف دشکر کاعلم ہو۔ادرعلم موکداس کی اقامت میں کام کی ترتیب کیا ہونی ج ہے'۔ چنانچہ ہل کے ساتھ شروع کرے گا جب وہ نافع نہ ہوگا تو صعب اور ڈرائخی کی جانب ترتی کرے گا۔ دیکھو! اللہ تعالٰ نے پہلے فاصلحوا بینہما قر،یا۔اس کے بعد قرمایہ فقاتلوا یا من تبیین کے لئے ہے تب اس کے معتی یہ ہوں گے۔ کہتم سب ایک الی بماعت بن جاؤ جو كهامر بالمعروف اورنبي عن انمنکر کرتی ہو۔(جیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ب- تُحسَّمُ الله عَم الله على بمترين امت موجو ظاہر اور پیدا کی گئی ہے لوگوں کیلئے کہ امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كرتے ہو۔

(وعوت دے اپنے رب کے سبیل کی طرف) لینٹی اسلام کی طرف ( حکمت کے ساتھ ) یعنی صحیح اور محکم مقالہ کے ساتھ۔ اور وہ ایسی دلیل ہے جو من کو واضح اور شہر کوزائل کرنے والی

المزيل للشبهة (والموعظة الحسنة) وهي اللتي لايحفي عليه انک تناصحهم بها وتقصد مايسععهم فيها او بالقرآن اي ادعهم بالكتاب الذيهو حكمة وموعظة حسنة، والحكمة المعرفة سمراتب الافعال والموعظة الحسنة ان يخلط الرغبة بالرهبة والانذار بالبشارة (وجَادِلُهُمُ بِالَّتِيُ هِيَ أَحُسَلُ) ببالبطريقة اللتسي هبي احسنء طرف المحادلة منن الرفق واللين من غيره فيظاظة اوبما يوقظ القلوب ويعظالنفوس وينجلني العقول وهورد عملي من يابي المناظرة

في الدين.

ہوتی ہے (اور مواعظ هنه کے ساتھ) اور موعظ حسنہ وہ ہے کہ لوگوں پر خوب ظاہر موجائے لیشیدہ نہ رہے کہتم بذراید امر بالمعروف ان كي خيرخوانل كردب جو .. اور تمہارامقصدان کو نفع اور بھد، کی پہنچانا ہے یعنی وگ میں مجھیں کرتم ان کے اجھے کے لئے کردہے ہو یا موعظ حسند میہ ہے کہ قرآن کے ڈرابید وعوت دولینٹی اس کماب کے ڈرابیہ جو سراسر حكمت اور موعظ حب اور افعال كمراتب كاجاننا حكمت بياورموعظ حسنه يهيه كدامر بالمعروف اورجي عن المنكر ترغيب وتر ہیب نیز انذار وبثارت سے ملا جلا کر ہو۔ لیعنی ہر دو سے کام لیا جائے۔ (اور مجادله کراان سے ایسا کہ وہ عمدہ اور بہتر ہو) یعنی ایبا طریقہ ہو کہ جو مجاد لے کے تمام طريقول ہے بہتر ہو۔ رفق ولينت ہو يختي ند مور يا اليا موكد جوسوئ موئ تكوب كو بیدار کردے اور عقول کو روشن کردے۔ اور بیمنکرین مناظرہ فی الدین پررد ہے۔

#### حطرت شاولى الترمحدث ويوى" القول الجميل" يل قراءت إل

مُدَيِّرُ لِين نفيحت كرئے والے اور واعظ كے فاما المذكر فلابدان يكون كئے ضروری ہے كہ مكلف ہو\_ یعنی مسلمان ہو، مكلفا عدلا كما اشترطوا في عاقل مو بالغ مو-اورء دل يعني متقى مو-جبيها راوى التحديث والشاهد کہ راوی حدیث اور شاہد کے معالمے میں محدثا مفسرا عالما بجملة على نے تکلیف اور عدالت کی شرط لگائی ہے۔ كسافية من اخسار السلف محدث بومفسر جو سلف صالحتين ليعني صحابيه الصالحين وسيرتهم، ونعي تابعين اورتنع تابعين كاخبار اورسيرے في بالمحدث المشتعل بكتب الجملد بفذر كفايت واقف ہو۔ اور محدث سے الحديث بان يكون قرأ بم يدمراد ليتية بين كدكت حديث يعني صحرح سته وغيره سے اشتغال رکھتا ہواس طرح پر کہ لقظهما وفهم معناها وعرف اسكالفه ظاكواستاذے يزھ كرسندهاصل كر ديكا صبحتها وسقمها ولو ہو۔اوران کےمعانی کو سمجھا ہواورا حادیث کی بـاحبار حافظٍ او استنباط فقيه صحت اورسقم كومعلوم كرچكا بهواگر چيە صحت وسقم وكذلك بالمقسر المشتعل کی معرفت حافظ حدیث یا فقیہ کے استنباط بشرح غريب كتباب الله ے حاصل ہو۔ای طرح مفسرے جاری مراد وتنوجينه مشكله وبماروي یہ ہے کہ قرآن کی شرح غریب ہے اشتغال عين السيلف في تفسيره ر کھتا ہو۔ آیات مشکلہ کی توجیہ و تاویل سے ويستسحب مبع ذلك ان وانف ہو۔اورسلف ہے مروی تفسیر کی معرفت ر کھتا ہو۔ اس کے ساتھ مستحب بدہے کہ تئے ہو يكون فصيحا لايتكلم

مع النساس الأقبار فهمهم وال يكون دا وجه ومروة وامسا كيسفية التدكير ان لايىذكر الاغبيا ولايتكلم و فيهمم مللال بمل اذا عنوف ليهسم الوغبة ويقطع عنهم و فيهم رغبة، ولا ينخص في الترغيب او الترهيب فقط بلاهو يشرب كلامهمن هذا ومن ذلك كساهو سمة الله من اراداف الوعد بالوعيد والبشارة بالانذار وان يكون ميسراً لا معسراً ويعم بالحطاب ولايخص طائفة دون طائعة ولا يشافه پىدە او اسكار على شخص بىل يىعرص مثل ان يقول ما

وگول سے الح فہم کے مطابق گفتگو کرتا ہو۔ مهربان ذى وجاجت اورص حب مروت جو رای کیفیت مذکیراموید ہے کہ ناغہ سے کرے ہرروزیا ہروقت نہ کہ کرے۔ سامعین مدال اور انسردگی کی حالت میں ندہوں۔ بلکداس وقت وعظا فصیحت شروع کرے جب لوگول میں رغبت اورشوق كودريانت كرليداو قطع كلام كروي ورصور حيكه ان شن رغبت بق موسه كلام كو فقط خوشخرى اور بشارت سانے اور رغبت ولانے می*ں مخصوص نہ کرے اور نہ فقط خوف د*لانے اور ڈ رائے میں۔ بلکہ کارم کو ما تا جارتا رہے۔ بھی اس۔ بھی اُس۔ جیما کرمی تعالی کی عادت ہے۔ وعدہ کے پیچھے وعیدلا ناء بشارت کے ساتھ انذار اور تنویف کو ملانا ( کیونکہ فقط ترغیب ے آ دمی بیاک ہوج تا ہے۔ اور فقط تربیب سے یاس اور ناامیدی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہرایک کواپنے اپنے موقع پر ذکر کرنا جاہے) اور فدكر وسلغ كولازم بك كرآساني کرنے وال ہو۔ سختی کرنے والا نہ ہو۔

المعيل المسكدكي بيديك،

(۱) جو شخص امر بامعروف ونهي عن المنكر ير قادر جو يعني قرائن غالب علان رکھتاہے کہ اگریس امرونہی کرون گاتو مجھ کوضرر معتدبدلاحق ندہوگا۔اس کے لئے امور واجبہ میں امرونہی کرنا واجب ہے۔اورامورمستحبہ میں مستحب۔مثلا نماز پنجگان فرض ہے۔ تو ایسے تخص پر واجب ہوگا کہ بے نماز کونھیجت کرے اور نوافل متحب مين اس كونفيحت كرنامتحب بوگابه

- (۲) جو تحض بالمعنی المذکور قادر نه جواس پر امرونهی کرنا امور واجبه میں بھی واجب نہیں البتہ اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا۔ پھرامرو نہی پر قادر کے لئے امور واجبه میں تفصیل ہے۔
- (٣) اگرقدرت باتھ سے ہوتو ہاتھ سے اس کا انظام واجب ہے۔ جیسے دکام محکومین کے اعتبار سے۔ یا ہر مخض خاص اپنے اہل وعمال کے اعتبار سے۔ اورا گرز ہا ن سے قدرت ہوتو زبان ہے کہنا واجب ہے۔اور غیر قادر کے سئے اتنا کافی ہے کہ تارک واجبات ومرتکب محرمات سے ول سے نفرت رکھے۔
- (۴) پھر قادر کے لئے منجملہ شرائط کے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امر کے متعلق شريعت كالورائكم ال كومعلوم بو\_
- (a) اور منجملة واب كايك ضرورى اوب سيب كمستخبات يس مطلقاً نرى كري اور واجبات میں اولاً نرمی اور شمائے پرکنی کرے۔
- (۲) اورایک تفصیل قدرت میں یہ ہے کہ دی قدرت میں توجھی امر ونہی کا ترک جائز نہیں اور زبانی قدرت میں ماہوی تفع کے وقت ترک جائز ہے۔ لیکن

اور بیا کہ خطاب عام کرے خاص نہ کرے۔ ایک گروہ کو جھوڑ کرایک گروہ ہے خطاب نہ كري- كسي مخصوص قوم كي يكسي معين شخص ير بالشافدا نكار ومذمت ندكرے بلكه بطريق تعریض واشارہ کے مثلاً یوں کے کد کیا حال ب لوگول كا كهابيا ايما كرتے ہيں۔ اور وعظ ونصيحت مل كلام ساقط الاعتبار اور بيهوده، تراق اور ول كى كانه كرے۔ نيك بات كى تحسین کرے اورامرہیج کی برائی کھول کھول کر بیان کرے۔معروف کا امر بھی کرے اور منکر ے بی بھی کرے۔اور دور کالی ہر جائی تہ ہب نہ ہو کہ جس محفل میں جاوے ان کی خواہش نف ٹی کے موافق دعظ کیے اور کام کرے۔

بال اقوام يفعلون كذا وكذا ولايتكلم بسقط وهذل ويحسن الحسن ويقبح القبيح وينامر بالمعروف ويمهمي عن المنكر ولا يكون امعة، واما اركانه فسالتسرغيسب والشرهيب والنمثيل بالامئال الواصحة والقصص المرفقة والنكات المنافعة فهذا طريق التدكير والشرح. الغ

کھر چندسطروں کے بعد فر ماتے ہیں

اد كسان وعسط و قبليغ. ترغيب اورتر بيب، والشّح مثالون سيمثالين ويالشيح اور دل کوٹرم کرنے والے قصے بیان کرنا اور نفع دینے والے تکتے بیان کرنا میں بس بیطر یقدہے تبلیغ ومذ کیراورشرح کا۔

حضرت حكيم الامت مول نا اشرف على تها نوى رحمة التدعليه بيان القرآن ب٢ مين تحت آيت ولتكن منكم امة الع فرمات مين.

مودت و خالطت کا بھی ترک واجب ہے گر بہ ضرورت بشدیدہ۔ پھر قادر کے ذمہ اس کا وجوب علی الکفا ہے۔ اگراشنے آ دمی اس کام کوکرتے ہوں کہ بقدر حاجت کام چل رہا ہوتو دوسرے اہل قدرت کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گا۔ میکل چیں مقام پر ذکر کیے گئے۔

''اورعم کی شرط ہونے ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو اکثر جابل یا کا لجابل وعظ کہتے چھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات اور احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں۔ خت گنہ گارہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سنمنا ہو ترنہیں'' اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سنمنا ہو ترنہیں'' اور رسالہ حقوق العلم میں قرماتے ہیں:

ایک اعتراض مولو ایوں پر بید کیا جاتا ہے کہ بیدلوگ مخدوم ہے گھروں اور مدرسوں میں بیٹے دیتے ہیں۔ اور قوم کی جابی پران کو پچھر مخبیس آتا۔ اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دینگیری نہیں کرتے ۔ لوگ چگڑتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ کوئی احکام ہے محض ہے خبر ہے لیکن ان کو پچھ پرواہ نہیں۔ حتی کہ بعض تو بلانے پر بھی نہیں آتے اور آرام ہیں خلل نہیں ڈالتے۔

جواب اس کا میہ ہے کہ میاعتر اض اس وقت کسی درجہ میں سیح ہوسکنا تھا کہ تبلیغ اسدہ واحکام
اب بھی فرض ہوتی ۔ تب بیشک ضروری تھ کہ گھر گھر ،شہرشہر سفر کر کے جائے ۔ یا
کسی کو بھیجتے ۔ اور او گول کو احکام سن ہے ۔ لیکن اب تو اسلام واحکام شرقا وغر بامشتہر
ہو بچکے ہیں ۔ کو کی شخص ایسانہیں جس کے کانوں میں اصولاً وفر وعاً اسلام نہ بینج چکا
ہو۔ اور جولوگ کسی قدر پڑھے لکھے ہیں ۔ ان کوتو بذراید رسائل مختف غدا ہب تک
کاعلم ہے ۔ اور اگر کسی مقدم پرفرضاً کوئی احکام ہتلانے والا نہ پہنچا ہوتا ہم اس مقام

کے لوگ اگر کل نہیں و بعض ہی دوسرے مقامات پر پہنچے ہیں۔ اور ا دکام سنے میں۔اوران بعض ہے دوسرے بعض کو پہنچے ہیں۔

بہر حال جن مقا،ت کا ہم کوهم ہان میں ہے کوئی مقام ایسانہیں جہال پر اسلام واحکام نہ پہنچے ہوں۔ اور فقہاء نے کت ہا اسیر میں تصریح فرہ دی ہے اور مقل میں بھی ات آتی ہے کہ جہاں اسلام واحکام پہنچ گئے ہوں و بال تبلیغ واجب نہیں۔ البعة مندوب ہے۔ پس جب تبیغ واجب نہیں وائل کے ترک پر ملامت کیسی؟ اورا گر ترک مستحب پر بید الزام ہے تو اول تو وہ کل الزام نہیں۔ دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو کوئی شخل مروری نہ ہوتو گئج انش میں جو لوگ اسد می دوسری خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بھی المب ضروری خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بھی المب ضروری کاموں میں لگ رہے ہیں تو کوگر گئج اکثر اس شری کہاں ہے۔

دوسرے جس طرح علی نے کومشورہ دیاج تا ہے۔ کدان گمراہوں کے گھر پہنچ کر ہابت واصلاح کریں خو دان گمراہول کو سیرائے کیوں نہیں دی جاتی کہ فلال جگہا ہاء موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح کرلو۔

تیسرے بیرخدمت کیا صرف علماء ہی کے ذمہ ہے۔ دوسرے دنیا وارمسلما توں کے ذمہ ہے۔ دوسرے دنیا وارمسلما توں کے ذمہ نہیں۔ یعنی ان کو چاہئے کہ سمجھیں کہ عماء کو معاش سے فراغ نہیں۔ آپس میں کافی سرما مید بیٹن روپیہ جمع کر کے معام ایک جماعت کو خاص اس کام کے لئے مقرر محمل میں۔ اور ان کی کافی مالی خدمت کر کے معاش سے ان کومستغنی کر دیں۔ پھروہ علیء معاش سے بال کومستغنی کر دیں۔ پھروہ علیء معاش سے بالگر ہوکراس خدمت کو انجام دیں۔

حصرت موما نا حبیب الرحمٰن صاحب مهتم دارالعلوم دیو بندا پنی کتاب''اشاعت املام'' / ۸۷۲ پرفر ماتے ہیں۔

شریعت نے جس طرح تمام احکام کے صدود طرق استعال مقرد قرمائے ہیں۔
امر بامعر دف کے لئے بھی کچھٹر اکھ وصدود طرق ہیں۔ مثلا بیشرط ہے کہ نیت اس ک
درست دف مص ہو۔ مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہو۔ ریاوسمدا پنی شہرت وعزت طبی کا دخل
نہ ہو۔ باید کہ جس معروف کا امر کرتا ہے اور جس متکر سے نہی کرتا چا ہتا ہے۔ اس کے
معروف ومتکر ہونے کی دیمل اور حجت بھی جو نتا ہو۔ اور کم سے کم بورق ق علم ان کے
معروف ومتکر ہونے کا ہو۔ ورٹ نفع سے زیادہ معنرت کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب آ مر
وٹائی خودا ہے مدعا کی دلیل یااس کو باوثو تی ذریعہ سے بیان نہ کر سکے گا۔ تو اس کی سعی
دائے ال ج ہے گی۔ دوسرول کو دلیری وجرائت بڑھے گی۔

یا یہ کہ مامورومنی عنہ کے درجات کو جاننالازم اورضروری ہے۔ اگر مامور بہ واجب ہے۔ سنت یا مستحب ہے تو وہ بھی سنت یا مستحب ہے منکر میں یہ واجب ہے۔ سنت یا مستحب ہے منکر میں بیدد یکھنا ہے کہ جس تعلی منکر سے اس شخص کورو کنا جا ہتا ہے۔ آیوہ فعل اس سے واقع ہو چکا ہے تو اس کا فعل اس سے واقع ہو چکا ہے تو اس کا روکن نہی عن المنکر میں داخل نہ ہوگا۔ بلکہ اب اس کا کچھ کہنا ندمت علی المنکر میں داخل ہوگا۔ جوگا۔ بلکہ اب اس کا کچھ کہنا ندمت علی المنکر میں داخل ہوگا۔ جوگا۔ جوگونود فی حدد انت حسن ہے گرنی عن المنکر نہیں ہے۔

یا بیدکدامر بالمعروف و نمی عن المنکر کرنے میں اس کوائد بیشد نہ ہو کہ میرا بیغل اس خص کے لئے اور جرائت واصرار کاسب بن جائے گا۔ اگر ایساائد بیشہ ہے تو سکوت بہتر ہے۔خواہ مخواہ بن حق گا اظہار ضروری نہیں ہے۔ یا مثل ہر جگدامر بامعروف کا ایک بی طریقہ نہیں ہے۔ یا مثل ہر جگدامر بامعروف کا ایک بی طریقہ نہیں ہے۔ باپ کواگر کسی مشکر میں مبتلہ دیکھئے تو جیٹے کو چاہئے کہ ایک مرتبہ زمی ہے کہ و سے نہ مانے تو سکوت کرے۔ بار بار نہ کے۔ البتہ اس کے لئے وعا

کرے ای طرح رعیت اوم ، زوج ، زوج ، نظام ، آقایل اگر ضرورت امر بالمعروف ونبی عن المنار کی ہوتو رعیت کے ذمہ امام کی ، زوجہ کے ذمہ زوج کی ، غارم کے ذمہ آقا کے درجات ومراتب کی رعایت الی ہے جیسے ولد کے ذمہ والدین کی ۔ اس کے ذمہ اظہار ضرور کی ہے ۔ مگر رعایت ومراتب بھی یا زم ہے۔

عنیٰ ہذاہ یہ پھی ضرور ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المئکر رفق وملائمت، نرمی وطلطفت کے ساتھ ہو۔ عنف وشدت نہ کرے۔ نرمی وملطفت سے کہنے کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ شدت وعنف بسا اوقات مضر ہوجاتے ہیں۔ سننے والے میں بجائے انقیا و اصرار ہڑھ جاتا ہے۔ ہال نرمی کام نہ وے التی جرائت ہڑھ جائے تو شدت وعنف کی ضرورت ہے۔ زبان سے تحق کرکے ناملائم الفاظ استعمال کرے۔ ہاتھ سے کام لے ان سب کی اجازت ہے۔ قربی ایسے لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس پر کسی فخش کا افزام لگتا ہو، جائل ، احمق ، کودن ، یوقو ف ، نا دان ، فاسق وغیرہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں۔

اسی طرح امر یا لمعروف ونہی عن المنکر کے تمام نصوص کے جمع کرنے سے سے
متیجہ نکلتا ہے کہ اول ملاطفت ونری ہے اور پھر شدت وعنف ، برایک کا موقع ہے ہا
ایک وقت ایسا بھی مالیوں کا آتا ہے جب نری ورنق ، شدت وعنف دونوں ہے کام
منیں چاتر کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی ذریعہ وقوت مجبور کرنے کی نہیں تب تکم ہے
منعلیک بعاصة مفسک " تجھ کوفاص اپنے نفس کی آفکر چاہئے۔

''تفسیر احدی'' میں ملاجیونؓ نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے مسئلہ پر قدر نے تفصیل سے بحث فر مائی ہے۔ پھراس کےشرا نکا کے بارے میں فرمایا

ثم ذكسر والمه شرائط ان يكون لمه تحت قدرته وان لايسكمون موحبا للفتسة والقساد وريائة الدبوب كمما صرح به في المواقف وبدل عليه قوله فان لم يستبطع الحديث ولعلهم لهذا قالوا ان الامر باليد الي الامسراء ويسالسلسيان الي المعلماء وبالقلب الى العوام وان لا يسمئمله اتفعل كذا لا تفعل كذا لانه تجسس مسهىي عينه لقوله تعالى ولا تتحسسوا صرح بنهفى الممواقف ايصاً وان لا يامر ما لايـفـعله بنفسـه وان كان لايشترط عمله على جميع الشرائع بل على قدر المامور مه فقط لقوله تعالى يا ايها المذيس آمموا لم تقولون مالا تفعلون ولقول ه تعالئ

چرعلائے نے امر بالمعروف وٹہی عن المنكر کے شرائط بیان کئے ہیں میاکہ اس پر قدرت هو۔اور ریا کہ امرونہی موجب فتنہ وفساداور گنا ہول کے اور بردھ جانے کا باعث نہ ہو۔ جیسا کہ مواقف میں اس کی تصریح ے۔جس پر صدیث کا لفظ فسسان لسم يستطع النه ولالت كررباب عالبًااي ئے علی نے فرمایا کہ ہاتھ ہے امر وقبی امراء کے لئے ہے اور زبان سے علی ءاور قلب سے عوام کے لئے اور بیا کہ مامور ے بیند پوچھے کہتم ایسا کرتے ہو۔ اور ایہامت کرور کیونکہ ریجس ہے جو کہ نہی عند ہے بوجد الله تعالی کے قول ولا تجسسوا کے اس کی بھی مواقف میں تصریح ہے اور یه که جس کام کوخود نه کرتا ہواس کا امر نه کرے اگر چہ پوری شریعت پرعمل ضروری نه ہوتا ہم جتنے امور کی تبلیغ کررہا ہے اسنے كاعانل ضرور بوب بوجدالله تعالى كے قول ب

ايها اللدين امنوا قوا انفسكم الآية

اتنامرون السناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وامثال ذلك وان اراد ان ينامر بالمعروف ينبغي ان يامر او لا عبلبي ننفسته ثم على عياله واطفاله وعشيرته كما يدل عليه قولمه تعالى وانلر عشيرتك الاقربين وقوله تعالى ياايها اللين آمنوا قوا انفسكم واهليكم ساراً ثم على غيرهم، صرح به في بعص الرسائل.

أوراتامرون الباس بالبو وتجيرهءأور بيكه أكرامر بالمعروف كااراده كرية لائق ہے رہے کہ پہلے اپنے نفس کو امر سرے پھراپٹے اہل وعیال پر۔ پھر انے خاندان والوں پر۔ اس پر اللہ تعالى كا قول يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم ولالت كرربا ہے۔ اور وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر ان کے عذاوہ اورلوگول کوجهیها که بعض رسائل میں اس ک تفری ہے۔

#### عالمگیر یه جلدفاس س ہے۔

الامر بالمعروف يحتاح الي امر ہالمعروف کے پانچے شرائط ہیں۔ محمسة اشياء الاول العلم لان النجاهل لايحسس الامر بالمعروف الثامي ان يقصد وحمه اللمه واعلاء كعلمة العلياء الثالث الشفقة على الساسور به فيامره باللين

اول علم چاہئے کیونکہ جائل سے بخو بی امر بالمعروف نبيس جوسكتاب ووم امر بالمعروف ے اللہ تع کی کی رضا اور خوشنو دی اور اعلاء كلمة العليا مقصود بور سوم جس كو امر بالمعروف كرتاب اس كے حال پرشفقت کی نظر ہو۔ اس کو نرمی ومہربانی ہے

والشفقة والرابع ان يكون صبوراً حليماء الحامس ان يكون عاملا بما يامر كيلا يمدخمل تحت قوله تعالى لم تسقبولون مالاتفعلون ولايمحور للرجل من العوام ان ينامر بالمعروف لنقاضي والمفتسي والعبالم الدي اشتهر لانه اساءة الادب ويتقسال الأمر بسالمعروف باليدعلي الامراء وباللسان على العلماء وبالقدب لعوام النباس كدا في الظهيرية وهو احتيار الزبدويسي ور مختار ۲۵۲/۵ يس ي

التذكير على المسابر والاتحاط سنة الانبياء والمرسليس، وللرياسة والمال وقبول عامة من ضلالة اليهود والصارى.

امرونی کرے چہرم یہ کدآ مرصابراور هیم ہو۔ پنجم یہ کہ جس بات کے کرنے کا تھم دیتا ہوا کہ القد تعالیٰ کے اس ہے اس کوخود کرتا ہوتا کہ القد تعالیٰ کے اس ایک بات کہ جس کوخود نیس کرتے۔ ایک بات کہ جس کوخود نیس کرتے۔ اور نہیں جائز ہے عوام میں سے کی کو کہ قاضی یا مفتی یا عالم مشہور کو امر بالمعروف کرے اس کے کہ دیہ ہے ادبی ہے۔ اور کرے اس کے کہ دیہ ہے ادبی ہے۔ اور بان بلامو وف بالمعروف کا مام علاء نے فرایا ہے کہ ہاتھ سے امر بالمعروف بالمعروف کے المحروف کے الم

سے علاء اور ول سے بر، جاننا عوام ان س

كيلت واجب ب-ايابى ظهرىيمس ب

اوراسی کوا، م زندولی نے اختیار کیا ہے۔

وعظ ونفیحت کے لئے متابراور تخت پرتشریف رکھنا تو انبیاءومرسین کی سنت ہے۔گرریست مال،عزت،قبولیت عامداور ناموری کے سئے کرنا یہود ونصار کی گیراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔

احرح ابوداؤد عن عوف بن مالک الاشحعی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لایقص الا امیر او مامور او محال.

حضرت عوف بن مالک ہے روابیت ہے کہ وہ فرمایا فرمائے ہیں کہ حضور صلی اللہ عبد وہ سلم نے فرمایا کہ وعظ نہ بیان کرے گر خلیف یا وہ شخص جو وعظ گوئی پر مامور ہو۔ یا پھر وہ شخص بیان کرے گاجونتگہر اور ریا کارہے۔

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں

" حديث كامفهوم يه واكدوعظ كبنا اول توامير ينى حاكم كاحل بي كيونك وهرابت يرسب ے زياده مهر بان موتا بهاور رعايا كى اصداح كاموركووه بخو لى جاتا ہے۔ اگر حاکم خود وعظ ند کے تو الا این سے جوعالم تقوی اور تقدی میں سب ے الفنل واعلی ہو۔ اور دیاوی طبع ندر کھتا ہود واے مقرر کریگا۔ تا کہ والوگوں کو وعظ ونصيحت كرتار ب\_لبترا، مور بيه مرادا يك تووه عالم جوگا جس كوحاكم وقت نے رعایا کی اصلاح کیلئے مقرر کیا ہو۔ یا مامور سے مراد دوسرا و محف ہے جو مني نب الله مخلوق كي مدايت كيليج اوراصداح كيليج ماموركيا كيابهور جيب علاءاور اوسیاء اللہ جولوگوں کے سمنے وعظ بیان کیا کرتے ہیں۔ اور مخلوق خدا کی اصلاح وہدایت میں لگے رہتے ہیں۔اس حدیث سے ایسے لوگوں پرزجروتو تخ مقصود ہے جوطلب جاہ اور دولت کی خاطر وعظ بیان کیا کرتے ہیں۔ حارا تکہتہ و على حيثيت بياس عظيم منصب ك الل بوت جي الملي طور يروه اس قابل ہوتے میں کہ لوگوں کی اصلاح وٹر بیت کا کام کرسکیس وعظ واصلاح کامنصب تو على ي ربانين اورمش ك الحق كاحصب اوريكي اسكة متحق اورال بير ان کے علاوہ جودعظ بیان کرے گا تو اس کا مطلب میہے کہ وہ از راہ فخر و تکبراور حصول جاه ومنقعت کی خاطر میکام کرر ہاہے۔جو باعث عذاب خداوندی ہے "

\*\*\*

بخارى شريف يس بـــاذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

عن ابن عمرٌ لا تامر بالمعروف ولا تنه عن المنكر حتى تكون عالماً وتعلم ماتامر به، (این ابخار والدیلی) حضرت ابن عمرے منقول ہے کہ ندامر بالمعروف كرواورندنبي عن المنكر كروجب تك كهتم عالم ندمواورجس بات كوكهه ربي بوال كوجائة اور يحية بحى بو-

وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعم الرحل الفقيه في الدين ان احتيح اليه بقع وان استغنى عنه اغنى نفسه (مَثَكُوة) حضرت على رضى الله عنه حضورصني الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین فقيدوه ہے كہ جب لوگ اس كى ضرورت محسوس كريس تو ده انہيں نفع بہيائے اور جب اس سے بننے کی کوشش کریں تو وہ خودہث جائے۔

حضرت سيدنا عبدالقا درجيلاني قدى سره "الفقع المد جلنى" / ٢٣٨ يرفر مات ييل-

ويحك كن عاقلا لا تراهم القوم بجهلك بعدما احبرجنت من الكتباب صعدت المنبر تتكلم على النياس هيذا امر يحتاج الي احكمام الظاهر واحكام الباطر ثم العني عن الكل.

یعنی جب کام نااہل کے سپر دکیا جائے گئے تو قیامت کا نظار کرو۔

افسوس ہے جھھ پر بمجھدار بن ،اپٹی جہالت لے كرحكمائ امت واعظين كي صف مين مت آ تومدرے سے نکلتے می منبر پرچڑ در بیٹھا۔ اورنگا لوگوں کو وعظ کہنے۔اس وعظ گوئی کے لئے اول ضرورت ہے خاہر وباطنی مضبوطی کی کہ اعمار وعقا کدرونوں موافق شرع ہوں۔اس کے بعد ضرورت برب سيمستغني بون كا

*پرا ۸۷م پرفر* ماتے ہیں

تو خود اندھا ہے۔ وگول کی آتھوں کا علار اعميٰ كيف تداوي الباس كيونكر كريكا تو كونكا ہے پھر وكول كو كل طرر احرس كيف تنعلم الباس تعلیم دے گا تو جاتل ہے پھر دین کو کس طرر حاهل كيف تقيم الدين من ورست كرسك كاجو مخض دربان نة ووه لوكول ليسس بمحاجب كيف يقيم شاہی درواز ہ تک کیونکر پیش کرسکتا ہے۔ الناس الى باب الملك.

حضرت شيخ الحديث مولانا زكرياصا حب رحمه الله عليه كتاب تبليغي جماعت عمومی اعتراضات کے جوابات/۲۵ پر فرمائے ہیں:

" وعظ در حقیقت عالموں کا کام ہے۔ جاباوں کو وعظ کہنا ج تزمین -اس کے لئے عالم ہونا بہت ضروری ہے۔

پر بحوالہ بھجة العنقوس/۵۰ يرقرماتے بيل

" عام بو گول كو وعظ كى صورت تى تېنىغ نه كرنا جا بىت كەرىيەمنصب الل علم كاب-جالل جب وعظ كهمّاشروع كرمّا بي فغلاجي جوزبان برآتا به كهرجاتا بال لئے عوام کو وعظ نہ کہنا ہے ہے بلکہ گفت وشنیدا ورتھیجت کے طور پر ایک دوسرے كواحكام يمطلع كرناج بيئا-

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمدالله کتاب دین دعوت کے قرآ اصول/اساير فرماتے بيل.

"وعوتى يروكرام كيسلسله مين داعى اور منطع كامقا صد تبليغ ك حن من عالم اور بإخبر مومنا ضروري تفهرتا بمحض لساني اور بول مونا كافي نهيس جالل محض اورشري ذوق سے بہر مقیقی دائی یا منصب دعوت کا الل نہیں ہوسکتا۔ اور خواہ مخواہ

تبلیغ امرمطلق ہے

ان تصریح ت علم ہے ظاہر ہوا کہ ملغ کے سے تو سیحجہ قیودوشرا نظ ہیں کہم وقیم ہوقد رت ہو عمل ہولٹہیت ہو وغیرہ ۔ تکر تبلیغ کی کوئی خاص صورت منجانب شارع متعین نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ ترام اور مکر وہ تعیید یالغیر و نہ ہو۔

جب، جہاں، جس چیز کی ادر جوصورت مناسب اور مفید اور جائز صورت ہو اختیار کی جائے گی۔ بیسب طریقے اور ذرائع رسول التد صلی القدعلیہ وسلم اور صحابہ سے خابت ہیں۔ اور اصحاب حفقہ مین ، صحابہ و تابعین ، جبح تابعین ، مجتهدین ، محدثین تمام سلف صلحین کااسی میر برابرعمل رہااور آئے تک چلا آر ہاہے۔

الم شاطبي رحمة الله عليه افي كمّاب "الاعتصام" المحمار فرمات بي ..

ی تبلیخ شربیت کا تھم (مطلق) ہا وراس میں با کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بیجہ اللہ تعالیٰ کے قول کے کہا ہے رسول جوآپ پرآ پے رب

الامر بتبليغ الشريعة و ذلك لاخلاف فيه لقوله تعالىٰ يا ايها الرسول بلغ ماانزل بن بیٹا تو لوگوں کے لئے گمرائی کا سبب اور خطرہ ایمان ہے گا۔ جیسے ہم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور پھر اس کی روک تھام یا مشکل ہوگی پیا فقنہ کا سبب بن جائے گی۔جیس کرآئ اس کامشاہرہ جور ہاہے۔ بہت سے لسان مرجال واعظ تبلینی انٹیجوں پراچھتے کودیتے نظرا تے ہیں۔ جوابے وہی تخیلات کو بے رنگ شریعت پیش کر کے تکلوق خدا کو گراہ کررہے ہیں ۔ جس ہے توام میں دھڑے بنديال قائم جورتي بيل اورامت كاكلمه بي عمتحد بوت كزيده سيزيده منتشر ہوتا چلا جارہا ہے۔جس ہے امت اجتماعی لی ظ ہے کمزور اور بے وقار جوتی جاری ہے۔جوہلی کے حق میں قلب موضوع ہے محض اس لئے کہاں قتم كى تبليغ تسجى عالم اور تسجى علم يرور م بوقى ب-اس لئے ديوتى يروگرام كى اس س وبنی دعلم النی کے سواد وسری جیز نہیں ہوسکتی جوتشر یعتید کا پہلا مقام ہے۔ اوروعظ"الهدى والمعفوة" عن معزت مور ناتها تويٌ قرمات بين غيرعالم بھی وعظ نہ کیے۔اس میں چندمفاسد ہیں۔ایک تو اس میں حدیث کی مخافف ہے رسول النفسى الله عليه وسلم كاامر ہے كد بركام كواس تے الل كے سيرو كرنا جائية -اورآ بصى الله عليه وسم فرات يسافا ومد الاموالي غيسو اهله فالمنظر الساعة (بخاري) كهجب كام نااياول كريروك جانے لگیس تو قیامت کے منتظر رہو۔ کو یا نائل کوکوئی کام سپر دکریا آتی ہخت بات ب كداس كاظهور قيامت كى علامات سے باور بيام مصرح اور ثابت بك چوفعل الحتیاري علامات قیامت سے مول وہ محصیت اور ندموم ہے۔ اور ضا مر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کا اہل مہیں۔ بیمنصب علمائے کاملین کا ہے اس لئے غیر عالم کواس کی اجازت ہرگز ندو بجائے۔ بخ اس کے بعد دوسرے مقاسد ذکر فرمائة ميں۔وعظ فركوريس ملاحظ فرمالياجائے۔ منسوص اجنّاعی تله وت بسین شریف، تقدیم ونصب الجهال علی منصب العلماء امارت ناابل ونساق "منقیص وتحقیروتقصیم معاءومشائخ ، و خانقاه و مدارس ، مداهنت فی الدین جمعه فی القریٰ ،شرکت مجانس موبود به وغیره

پھراس پراصرار وتا کد،التزام مان پلزم، تداعی واجتمام وغیرہ سے مقید ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریاصہ حب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ' تبیغی جی عت پرعمومی اعتراضات کے جواہات' کے صفی ۱۳ پر بحوالہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب تعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ

اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں تبلیغ سے مراد ایک خاص نظام ممل ہے یعنی ایک خاص قتم کے دینی اور دعوتی ماحول میں خاص اصولوں کے ساتھ کچھ خاص اعمار واشغال کی پابندی کرتے ہوئے خاص پروگرام کے مطابق زندگی گذارنا۔

چندسطروں کے بعداس عمل خاص کے لئے تداعی واہتمام کی طرف یوں اشارہ
کیا کدالغرض بیبال تبلیغ ہے مرادیمی خاص عملی پروگرام ہے۔اوراس لئے ہرمسمان کو
خواہ اس کے عم وعمل بیس کتنی ہی کی جواس کی وعوت و یجاتی ہے بلکہ جہاں تک بس چلتا
ہے تھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اور کتاب نہ کور کے صفحہ اسم پرخود حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ

تبلیغ میں صرف چھ نبیر متعینہ بتائے جاتے ہیں۔ان بی کی مثل کرائی جاتی ہے اور انہیں کو بیام کے طور پر شہر درشہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے۔ان کے اصولوں میں سے مید بھی ہے کہ چھ نبیرول کے ساتھ ساتو اس نبیریہ ہے کہ ان چھامور کے علاوہ کسی دوسری چیز ہیں مشغول نہ ہول،

طرف سے نازل کیا گہے ہے۔اس کو پورا کا پورا اليك من ربك وامته مثله وفي الحديث ليبلغ الشاهد و بنجا و بيجيئه اور آپ کي امت بھي مثل آپ ك مامور ب حديث ميس بكر جائد كاتم مسكم الغائب والتبليغ كما لا يشقيد بكيفية معلومة لانه میں سے جو حاضر میں وہ غائب کو پہنچادیں۔ اور تبینغ جبیا که کسی خاص صورت کے ساتھ من قبيل المعقول المعني مقیر نہیں ہے۔ کیونکد رید معقول المعنی کے قبیل فیصبح بسای شیئ امکن من ے ہے۔ البدا بصورت عقین زبانی ، تحریری، الحفظ والتلقين والكتابة وغيره وغيره جس چيز ہے بھي ممکن ہوئيج ہے۔ وغيرها كذلك لايتقيد ایہ ہی شریعت کی تحریف اور زیغ ہے حفاظت حفظه عن التحريف والريغ مجھی کسی صورت اور کیفیت سے مقید نہیں ہے۔ بكيفية دون احرئ.

تو جب تبلیغ کا مرمطلق اور عام ہے۔ تو حسب قواعد شرعیہ ندکورۃ السابق تبلیغ کسی خاص طریقہ، کیفیت اور بیئت سے مقید، محدود، متعین اور مخصوص اپنی رائے ہے کرنا شرع محدی کا حدید بگاڑ دینا ہے۔ اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے۔ یکی تغییر شرع، تعدی حدود اللہ ، احداث فی الدین اور بدعت وضلالت ہے۔

ال ردشن میں غور قرمائے تو واضح ہوگا کہ

تبلیغ مروجہ تعینات زائدہ اور هیئات مخصوصہ ومنکرہ سے متعین ومخصوص اور مقید ومحدود ھے۔

چنانچة ببیغ مروجه خروج ، چد، گشت ، تشکیل ، امورسته ، ترک اکثر معروف ترک نبی عن المنکر برأسه، وعا بالجمر و بالا جناع ، قیام و بیداری شب جمعه در مسجد ، بوقت

کے بدعت وضالت ہونے اور انضام مکروہات کی دجہ سے محروم ومکروہ ہونے غرض مجموع بدائیت كذائيد كے ممنوع مونے ميں كوئي شك تيس ره جاتا۔ اور اس كے محدث ومخصوص عمل ہونے ہی کی بناء پر بجائے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مولانا محد الهاس صاحب نورالله مرقده کی طرف اس طریقة تبلیغ کومنسوب کیا جاتا ہے۔ اور مولانا بي كوباني تبليغ كر اورلكها جاتا ہے۔ اور رسول القصلي القدعدية وسلم كي طرف اس متعین وخصوص تبلیغ کومنسوب بھی کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ جب کے شریعت محمدی میں اس

مخصوص ومتعین تبلیغ کانام ونشان تک نہیں ہے۔

ا يك طالب في جويد رسه بين تعليمي خدمت انج م و برب تھے۔ مصلح الامة حضرت مولانا شاه وصي الله صاحب نورالله مرقده كي خدمت ميں لكھ كه طبیعت جا ہتى ہے كەحضرت مولانا محمد اليس صاحب كى تبيغى جماعت مين شريك موكر كلمه ونمازكى نوگوں میں تحریک کروں۔اگرمیرے لئے بہتر ہوتو اجازت فریا دیں۔ حضرت مويا نَّائے جواب بيل تحرير فرمايا كه.

"آپ جو پڑھ رہے ہیں۔ کو یہ جبیع نہیں ہے۔ اور ہر عالم کو اختیارہے بلغ کا۔ سى كى طرف منسوب كرئے ہے كيامعنى؟ أگرمنسوب أى كرنا ہے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف منسوب سيجيح "-

(بید خطامعرفت حق شاره ۳ جد ۸- بجرید محرم الحرام و ۱۳۹ مطابق ورج النوام شائع بوا ب اور میں وجہ ہے کہ اس مخصوص طریقہ تبلیغ کے آ داب وقواعد اور احکام ومسائل معلوم کرنا ہوں تو علی ہے وین ہیں ومفتیان شرع متین رہنمانی کرنے ہے مجبور وقاصر رہیں گے اور نہ ہی ش می وعالمگیری ، کنز وہداریاور فناوی قاضی خان وغیرہ میں مل سکیس کے۔ ادر اگر اس سلسلے میں کسی کو بچھ یو چھے کچھ شکوہ وشکایت کرنا ہوتو پھر وہ مرکز بہتی

انيزصفحه الهمير مزيديه كه

" عالم فا وعله كبناحق ب يكر ببيغي اسفاريين اورتبليغي اجتماعات مين وه بهي اس کے پائد ہیں کہ بیٹے کے چے نمبروں کے علاوہ اس اجھاع میں دوسری چیزیں نہ

اور کتاب " کی تبلیغی کام ضروری ہے " کے حصد دوم صفحہ ۱۵۱ پر حضرت مولانا محد منظورصا حب نعمانی مدخلدار شادفر مائے ہیں۔

"جہاں تک اس کے خاص ذمہ دار بزرگوں کا تعلق ہے جن کوتح کیک کا روح ردال کہا ج سکتا ہے۔ سواان کا حال تو یہ ہے کدا پی اس دعوت کے سوا اور اس کے لئے و بواندوار جدو جید کے سواوہ کسی دوسرے اجٹما کی کام سے خواہ وہ سیاحی ہو یا غیرسای ہوکوئی تعلق اور دلچین نہیں رکتے۔ بلکہ سے کہنا انشاء اللہ میالغہ شہوگا کہ ان کے دل ور ماغ میں کوئی چھوٹی میگہ بھی کسی دوسرے اجماعی کام اور دوسری کسی تحریک کیلئے خالی نہ ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جولوگ ان بیجاروں کے حادت ہے و تف نہیں ہیں۔ وہ مجھی بھی ان کے لاشر یک عشق وجنون کا اعداز ہ حبیں کر سکتے "اور یہ ہاکل ظاہر ہے کہ بینخاص نظام عمل، خاص انٹمال واشغال کی پابندی، خاص پروگرام کے مطابق زندگی گذارنا۔ لاشریک عشق وجنول مروب بديك تركيبي مجموى كيساتها ندتوني كريم صلى التدعيب وسلم كوزه نديس تقى ندحفرات صى پررضوان الله ليم اجمعين كزيانديل ماندتا بعين مدتنج تابعين سلف صافحین کے رہ ندیں۔ بلک میاس چور ہویں صدی کی ایجاد ہے '۔ لیں اس جیئت مخصوصہ مقیدہ کے التزام واصرار، پابندی وتا کدعموماً علماً خصوصاً

عملأ وايبهام وجوب ومفضى الى فساد وعقبيدة العوام اورتداعي واجتمام كي بناء يرتبيغ مروجه

خاص صورت کوسب کیلئے لازم کردینا بھی تصییق و تحییز ہے۔ اگر کسی فردیا
جماعت کیلئے اسبب خاصد کی بناء پردیگر طرق مسدود ہوں یا معتقد رہول اور کوئی
ایک بی اطریقہ تنعین ہوتو ظاہر ہے۔ کہ اک واجب کی اوائیگی کیلئے ای طریق کو
مشخص تصور کیا جائیگا۔ واجب مخیر کی اوائیگی اگر ایک ہی صورت بیل مخصر
ہوجائے تو ظاہر ہے کہ ای صورت کولازم کہ جائیگا اور تخییر بیل تحیر ہوگ ۔
مشلا کفارہ بمین بیل اشیائے ہلئہ "تحریر قبر" اطعام عشرة مساکین "اور" کموجم"
میں تخیر ہے۔ لیکن اگر کسی پران میں دوکا راستہ مسدوہ ہوتو ایک کی تعین خود بخود
ل زم ہوجائیگی۔ اور جیسے اضحیہ بیل اشیائے شاخہ تا ہے "کھور" ایل "میں تخیر ہے۔
ل زم ہوجائیگی۔ اور جیسے اضحیہ بیل اشیائے شاخہ تا ہے "کھور" ایل "میں تخیر ہے۔
ل کر دو کے مفقود ہونے ہے۔ ایک کی تعین خود بخود وہ دوجائے گئی۔

حضرت مفتی صاحب مد ظلہ تبلیغ مروجہ کی مثال واجب مخیر سے دے رہے ہیں۔ گراس فرق کا لحاظ نہیں فرمارہے ہیں جو تبلیغ اور داجب مخیر کے ، بین ہے۔ کیونکہ تبلیغ واجب مخیر کے شل نہیں ہے بلکدا مرمطنق ہے۔

واجب مخیر میں تو قید مطلوب ہوتی ہے۔ بدوں قیداس کا وجود بی مععدرہ۔
ابسته احل ق وقت میں ہے۔ یعنی مطلق عن الوقت ہے۔ اور وہ قید مطلوب اس صورت
میں ہے جب کدو دسرے رائے مسدود اور مفقود ہوں۔ جیس کہ حضرت مفتی صاحب
مدظلہ خود بی اعتراف فرمار ہے ہیں ' دیعنی اگر ان میں دو کاراستہ مسدود ہوتو ایک کی
تعیین خود بخو دانا زم ہوج کے گ'۔ اور ' مگر دو کے مفقود ہونے ہے ایک کی تعیین خود
بخو د ہوج کے گ'۔

مسلم الثبوت ميس يحكه

ايجاب امر من امور معلومة صحيح وهو واحب المخير

تطام الدین و الی سے بو چھ سکتا ہے۔ اور اس مخصوص کام کے جو چند فرمد دار ہیں۔ انہیں کی طرف رجوع کی جاسکتا ہے اور جواب ہیں حضرت بی اول، حضرت بی ہانی، حضرت بی ڈالوں کو فراتی حضرت بی ٹالوں کو فراتی حضرت بی ٹالوں کو فراتی طور پر فرمد دار قرار و سے کر چھٹکارا حاصل کر بیاج نے گا اور اس کو مشہون سمجھ کر سال کرنے والا مالوی کا شکار ہوگا۔ گویا سائل بجائے شرعی تھم کے ان فدکورہ فرمہ دارول کے مسلک سے معموم کرنے کا مختفرتھا۔

المحاصل جس متبارے دیکھوییمروجہ بلغ مقیدومحدوداور متعین ومخصوص تعینات وتخصیصات زائد ومحدشة ثابت ہوگی۔ حضرت شرع علیدالسلام سے لے کر منرت مولا ثاالیاس صاحب رحمة القدعلیہ تک درمیان میں شرع محمدی میں اس بیئت اُرانی مجموعی کا بینه نشان ند ملے گا۔

جناب مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ المتدعلیہ کتاب مسلمینی کام ضروری نیا کے حصہ دوم مکا تیب بہ سلسلہ بین کے ۱۱۷ ، استفتاء تمبر سے مکتوب نمبر 19 میں ایک کے جواب میں تحریر فروستے ہیں۔

''عقائد حقد ، اخلاق فی صلهٔ 'اعلی صافه' کی تحصیل فرض ہے اور حسب حبیبت ان کی تبینے واشاعت بھی لازم ہے۔ گر تحصیل آبلینے کی کوئی معین و شخص صورت علی الاطلاق له زم نبیس کر سب کواس کا مکلف قر ار دیا جائے۔ مدارس ، خوانق ، بنجم وں ، سی بول ، رسالول ، اخبارول ، مواعظ غدا کرات ، تقاریم ، مجالس تعلیمات ، تو جہات اور ال کے علاوہ جوصور تیس مفید و معین ہوں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ان میں کوئی فینے ومفیدہ ند ہو۔ مختلف استعداد رکھنے واول کیلیئے کوئی خاص صورت اسبل والنع ہواس کا انکار بھی مکابرہ ہے اور اس

كحصال الكفاره.

لین چند تعین امور میں ہے ایک امر کو واجب کرنامیج ہے۔ اور یہی واجب مخیر کہلاتا ہے جیسے کفارہ کے خصال ۔

تورالاتواريس يكد:

الحائث في السمين يتخير في كفارتها بين ثلثة اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان عين واحدا منها باللسان او بالقلب لا يتعين عندالله مالم يوده فاذا ادّى صار متعيا وأن ادّى غير ما عيمه او لا يكون مودّيا كما انه عين ان يطعم عشرة مساكين ثم بداله ان يحرر رقبة فهذا التحرير يكون اداء وهذا بناء على ان الواجب في الواجب المخير احداً لامور كما هو مقتضى كلمة أه .

یعنی حائث فی الیمین کواسیخ کفارہ میں تین چیزوں کے ورمیان اختیار ہوتا ہے۔اطعام عشرة مساکین اور تو میروقیہ ۔ تواگر زبان یا قلب سے ان میں سے کی ایک کو متعین کرلیا تو عنداللہ وہ متعین نہیں ہوتا جب تک کداس کواوانہ کرے ۔ پس جب ادا کرلیا تو وہ کی متعین کرلیا تو وہ مواتا ہے۔ اورا گراول کی کوزبان یا قلب سے متعین کیا پھراس کو چھوڑ کر ووسرے کواوا کی تو وہ مواتی سمجھا جائے گا۔ جسے متعین کیا کہ دس مساکین کو کھا تا کھانے گا بھر مناسب سمجھا کہ رقبہ کو آ زاد کر سے تو بیآ زاد کرنا ہی اوا قرار پائے گا۔ اور سے کھانا ہے گا بھر مناسب سمجھا کہ رقبہ کو آ زاد کر سے تو بیآ زاد کرنا ہی اوا قرار پائے گا۔ اور سے اس بنا پر ہے کہا صدالا مور ہی واجب ہوتا ہے جسیا کہ کلمہ اُو کا تقاضا ہے۔

اورظا ہر ہے کہ جب ایک ہی متعین طور پرواجب ہوگا تو بقیدو کی ضرورت ہی

ندرہ جائے گی۔ چٹا نچے حضرات نقبهاءارشاد فرماتے ہیں کدا گرکل کوادا کرے گا تو ایک ہی واجب کے ثواب کا مستحق ہوگا۔اورا گرکل کونزک کرے گا تو ایک ہی کے عقاب کا مستحق ہوگا۔

کفارہ ایک جنس ہے۔ اس کی تین انواع ہیں۔ کفارہ با طعام ، کفارہ بخر مررقبہ کفارہ بکر میں اطعام یہ کفارہ بخر مررقبہ کفارہ بکسوت ، پس اطعامیت ، کسوتیت اور تحریریت نصول ہیں۔ اور جنس کا وجود بدوں فصول ممکن نہیں۔ فصل اس سے منفک نہیں ہوتی ۔ کیونکہ فصول ڈائیات ہیں داخل ہیں۔ لہٰذا کفارہ جب واقع ہوگا شارع ہی کی متعین کردہ قید ووصف کے ساتھ واقع ہوگا۔ لہند بتفاضات کی متعین کردہ قید ووصف کے ساتھ واقع ہوگا۔ البند بتفاضات کی مقدم القیود والا وصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ قید فاصد مامور بہ اور واجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض ہیں اگر پھی نقصان ہوگا تو اس نقصان کا روواجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض ہیں اگر پھی نقصان ہوگا تو اس نقصان کا روواجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض ہیں اگر پھی نقصان ہوگا تو اس نقصان کا روواجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض ہیں اگر پھی نقصان ہوگا تو اس نقصان کا روواجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض ہیں اگر پھی نقصان ہوگا تو اس نقصان کا دورواجب بن جائے گا۔

هلكذا حكم الاضحية كُنْ شَاتيتُ ""بقريت "" أبليت "جنس اضحيد كَلَّ الله المنطقة على المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة الم

ر بائم مطلق وجيها كرمايقاً وكركياجا چكا به السمسطسلى هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالاثبات.

ليكن چونكه مطلق كا وجود خارج بين بدول البيخ كسى فرد كے محال ب جيسا كه علام آفتان انى شرح عقائد بين فرماتے جيسا - "لا وجود للمطلق الا في ضمن المحوز في" اس لئے واجب مخير اور مطلق دونوں بادى النظر ميں يكسال معلوم ہوتے بين حالا تكدوں كے مابين في الحقيقت فرق بين ہے۔

ہوگی۔خواہ ان تیو دوتخصیصات کو واجب اعتقاد کرے بانہ کرے۔

چنانچ مؤلف انوارس طعد نے صحافی رسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم کے نماز میں سور وَ اخلاص کی شخصیصات کا جائز ہونا سور وَ اخلاص کی شخصیص پر قیاس کر کے ایصال تو اب وغیر و میں شخصیصات کا جائز ہونا بیان کیا تو حضرت مولا ناظیل احمد صاحب رحمۃ اللّه علیہ نے براجین قاطعہ الله ارشاد فرمایا کہ:

"مقيد كرناكسي مطلق كاشرعاً بدعت اور مكروه ب حبيها كه فقها في اس قاعده عصب لكه بكرك نمازيس كاصورت كوموقت ندكر الراياكر عائة تكروه ويدعت جوكا يل جب صلوة بين حسب اس قاعده كي تعين سورت تكروه موا۔ ایصال ثواب میں بھی حسب اس قاعدہ كليے كے تعین دفت اور ایت کی بدعت ہوگی۔خلاصہ ولیل مانعین بدعت کا بینماجس کومولف نے ا ہے حوصلہ کے موافق لقل کیا۔اب چونکہ مولف نے اس سئلہ تعیمین سورت عن اين حوصل علم كوظا بركيا بي - تواس كوسنوا بدايين لكها ب "وي كوه ان يوقت بشيئ من القرآن بشئ من الصلوة لان فيه هجران الساقى وايهام التصصيل" سويجز كيابككايكات ال يس تمام عردات عادات مطلقه كا تقيد كرنا شارع في ممنوع كرديا ـ أيك جزئي ال كي تعين سورت بھی ہے۔جیسا اوپر سے واضح ہولیا۔ تؤ مولف اس جز سیکو مقیس علیہ اورسوئم كےمسلك كومقيس محض رائے مجھ كيا -كيافهم ہے؟ بينيس بونا كدجب کلی امر کا ارش د جوا تو اس کے جملہ جزئیات محکوم ہوگئے۔ کو یہ ہر ہر قرد کا نام لے دیا۔ اور جب یا ایباالناس فرمان تو زید، تمره ، بکر، عبدالسیع سب کونام بنام علم ہو گیا۔ سی جزئی کو تقیس نہیں کہ سکتے۔

اگرخورکیاجے نے قرق واضح ہے کہ امر مطلق مثلاً بیلیغ جدا شے ہے۔ اس مروجہ
تبلیغ میں جوقیوولگائے گئے ہیں۔ وہ ہر گر تبلیغ کی فصل نہیں ہے۔ کہ بدوں ان کے بیلیغ
کا وجودہ بی نہ ہو سکے۔ بلکہ امور منظمہ ہیں۔ کہ بدوں اسکے بھی بیلیغ محقق ہو گئی ہے۔
پس واجب مخیر اور امر مطلق ہیں فرق ہے۔ کیا واجب مخیر اور کیا امر مطلق لہذا
تبلیغ مروجہ کا قیاس واجب مخیر پر درست نہیں۔ اور چونکہ مطلق کا وجود بدوں اپنے کسی
فرد کے محال ہے۔ تو وہ ضرور کسی نہ کسی وصف اور قید سے موصوف اور مقید ہو کر موجود
ہوگا۔ اور وہ امر منظم ہوگا۔ تو دیکھا ج کے گا کہ وہ امر منظم باصلہ مباح ہو مکر وہ۔ اگر
مباح ہے ، تو جب تک کہ وہ اپنے حد پر دہے گا۔ کوئی فتح یا مفسدہ اس میں نہ بیدا ہوگا۔
ج تر بہوگا۔ جیسا کہ حضر سے مفتی صاحب مدظلہ خود فر مار ہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی صد سے
خارج ہوج ہے گاتو نا جائز ہو جائے گا۔

ادراگروہ امرمنظم عینہ یا بغر و مکروہ و نا جائز ہوگا تو حسب قاعد و کلیے فقہ یہ مشہورہ افا جنمع المحلال و المحرام غلب المحوام وہ مرکب جموعہ رام و نا جائز جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ واجب مخیر کا حکم اور ہے۔ اور مطلق کا حکم اور پس کفارہ واضحہ کا حکم اور ہانغ کا حکم اور ہے اور مطلق کا حکم اور ہے اور جائے گا و اور خواہ مخواہ و اسلامی کا حکم اور ہے اور جائے کا حکم اور اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے تبیغ مروجہ کوخواہ مخواہ و اجب مخیر یا مدرسہ وغیرہ پرجیسا کہ مکتوبات و کھنے ہے معموم ہوتا ہے۔ تیس فرمائے کی زحمت گوارہ فرمائی۔ تبلغ مروجہ متعینہ کے جواز وعدم جواز کا حکم کسی مقید و تعین بقیو د و تعینات ذاکہ ہوغیر ناکہ و پر قبال کر کے تھوڑ ابھ ہے۔ بلکہ قانون فقہی کلی شرع کا ایک فرد ہونے کی وجہ ہے۔ لہذا اس فرد ہونے کی وجہ ہے۔ لہذا اس

ے افضل ہے یا ایہام اس بات کا ہووے گا۔ من القاری والسامع اور یہی تغیر حکم شرع کا ہے۔

"تواس جگہ طحاوی اور اسمیجائی نے بیر کہ تھا کہ کراہت تح بیہ واجب ہے کہ اس سورت میں اعتقاد واجب کا کرے۔ اور آک کو کروہ جانے اور مہوت یا تیم یک کے واسطے پڑھے واجب کا کرے۔ اور آک کو کروہ جانے اور مورت کو پڑھے۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ اعتقاد وجوب تو مکروہ تح بیر ہی ہے۔ اور دوام بالا اعتقاد وجوب کے موجب کی مروہ ہے۔ اور دوام بالا اعتقاد وجوب کے مرحب کمان کرنے کی وجہ سے۔ اور جو احیانا ترک کرد اور ہے جس سے دوام شدر ہا۔ تو پھر کچھ حرج نہیں۔ اس صورت میں قید وجوب اعتقاد کی لفو ہوگئی۔ کیونکہ جب دوام مطلقاً مگروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد کی سے دوام محلقاً مگروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد کی سے دوام محلقاً مگروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد کی سے کہ اس واسطے اس کو اعتماد کی سے کہ اس کا دوام محلقاً میں واسطے اس کو اسے دوام محلقاً مگروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد کی سے کی نقع کھی ۔ اس واسطے اسمی کا ن حدماً او لا"

لیں سب علاء کا انفاق اس پر ہوا کہ دوام بلا اعتقاد وجوب کے بھی موجب کراہت ہے۔ اعلیٰ بدایہ وغیر هم الی

اور جب عوام کی طرف سے تفضیل کی صرف تو فق اور ایب م کی بن پر تغیر تکم شرع کا تکم علی مے محققین دے رہے ہیں۔ تو اگر تفضیل کا عقیدہ ہی عوام نیس خواص کے اندر پیدا ہوجائے۔ اور زبان وقلم سے اس کا اعلان واظهار ہوئے گئے جیب کہ کتاب استیانی جماعت پر عموی اعتراضات کے جوابات "صفی می محضرت شخ الحدیث دامت بر کا تیم کا قول نذکور ہے کہ

نیں اس مبارک کام کواس زیانہ میں بہت اہم اور بہت شروری سمجھ رہا ہوں اور خود اہل مدرسہ اور اہل خانفاہ ہوئے کے باوجود بہا تک دہل اس کا اعدان کرتا ہوں کہ بیٹموی اور ضروری (لینی متعین ونتشم ) کام بعض وجہ سے مدارس اور خانقاہ سے زیادہ مفیداور افضل ہے''۔ تو اب جعزت مفتی صاحب ہی ارشاد فرما کیں کہ بیارشاد کہاں تک صبح ہے۔ ای طرح جب تقیید اطار ق کونع قرماه یا توسب بنزئیات اس کی خواه تعین سورت بود خواه تعین روزسوم بون خواه تعین نخو درسب ممنوع جص الکلی بوگ ما تعین بدعت کا کلام قیاس نبیس بلکہ جو بنزئی اس کلیہ بیل مشہوراور فا برشفق علیہ ہے۔
اس کی نظیر دے کر اور مثال سے فہمائش کر کے دوسرے جزئی مندرجہ اس کلیہ کو کا ایر الزام کرنا ہے کہ مبتدعین نے اس کا اندراج شخت بندہ انگلیہ نبیس سمجھ قاربی قیاس کہال ہے؟

مولف کوعظل نہیں کہ کلیہ کواور قیاس کو امتیاز کرسکے۔ بسبب تطویل کے فرق
دونوں کا یہاں نہیں لکھا۔ کتب اصول میں جو چاہے دیکھ لے اپن اصل مسئلہ
جز سیسنو! کہ نماز میں کوئی سورت مقرر نہیں سب برابر ہیں۔ (جیسا کہ بنغ کی
کوئی صورت مقرر نہیں سب برابر ہیں) گر جہاں شارع سے کوئی سورت
بخصیص ثابت ہوئی وہ مستحب ہے۔ جیس کر روز جعد کی نماز فجر میں سورہ سجدہ
اور سورہ دہر مثلاً ، پس جوسورت کہ شارع سے ثابت ہوئی۔ اس میں امام شافعی تو دوام کو محروہ
نو دوام کو مستحب جائے ہیں اور امام ابو صنیفہ احیانا کو مستحب اور دوام کو مکروہ
فرماتے ہیں۔ کہ اس دوام میں کہلی شق میں تو مستحق موکد یا واجب ہوجاتا
ہوئی تو کر وہ ہوگیا۔
ہوئی تو کر وہ ہوگیا۔

اس کراہت میں "بدایہ" نے دورلیل کا اشارہ کیا ہے۔ کہ جب شرع میں سب سورت جائز ہے۔ تو ایک کے دوام میں باقی سورت کا ترک ہوگا۔ جمران باقی قر آن کا ہوا۔ وی تقیید مطلق ہوئی۔ اور تغیر تھم شرع کا لازم آیا۔ کہ مستحب داجب ہوا۔ یا مباح داجب ہوا۔

دوسرے میر کدایک سورت کے تقرر سے عوام جانیں گے۔ کدبیر سورت سب

ہے۔ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ سی فرد مطلق کو خصوص کر تابد عت ہے۔ کلام خصوصیت معلومہ بیں ہے کہ افراد مطلق کے علی الاطلاق سب افراد ج تزریم لزوماً ایک فرد کوایک حالت ایک وضع میں اختیار کرنے کا اعتراض ہے۔ اور اس کا جواب در کارہے۔

اور براین/۸۲ پر ہے کہ

شکر وجود فخر عالم کا ہم پر فرض موقت بوقت نہیں بلکددائی ہے۔ پس غیر موقت مطلق کو کئی ہے۔ پس غیر موقت مطلق کو کئی تیاں ہی لغو مطلق کو کئی تیاں ہی سے موقت کرنا باطل ہے۔ اول تو محل نص بل قیاس ہی لغو ہے۔ پھر وہ قیاس کہ مطلق کو مقید کرے (اور شریعت مقد سرعلی صاحبا السلام والتی کو منسوخ کرے) کیونکہ تقید بھی لئے ہی ہوتا ہے۔ علماً ہویا حملاً۔ بی وجہ ہے کہ تقیید آیت مطلق کی بخیر واحد مع ہے'۔

اور حضرت مفتی صاحب مد ظائد العالی ایک بات جویے قرمارہ ہیں کہ تبلیغ کی کوئی معین اور مختص صورت علی الاطلاق الازم نہیں کہ سب کواس کا مکلف قرار دیا جائے اور یہ کہ فتیف استعداد رکھنے والوں کیلئے کوئی خاص صورت انفع واسمل ہوان کا انکار مجمی مکا ہرہ ہے۔ اور اس خاص صورت کوسب کیلئے لازم کر دینا بھی تصنیق و تجمیر ہے۔ یہ جی مکا ہرہ ہے۔ اور اس خاص صورت کوسب کیلئے لازم کر دینا بھی تصنیق و تجمیر ہیں۔ کہ معین یہ ججیب گول مول بات ہے۔ کیا مفتی صاحب یہ فرمانا چ ہتے ہیں۔ کہ معین و شخص صورت می الاطلاق سب کے لئے لازم نہیں۔ بعض کے لئے لازم ہے۔ اور بعض کے لئے لازم کر دینا تھیمیت و تجمیر ہے۔ اور بعض کے لئے لازم کر دینا تھیمیت و تجمیر ہے۔ اور ایک مسب کے لئے لازم کر دینا تھیمیت و تجمیر ہے۔ اور ایک مسب کے لئے لازم کر دینا تھیمیت و تجمیر ہے۔ اور ایک ایک المیں میں المحل یفید الا یہ جاب المحن کے لئے لازم کردینا تھیمیت و تجمیر نہیں۔ این سلب المحل یفید الا یہ جاب المحن کی کے المحن کی کا سعب ایجاب جزئی کومفید ہے۔

تو كيامفتى صاحب كاس اصول كى روشى ميس الل رسوم وبدعات كابيكهنا غعط

ان قال الغرض مناء على هده القاعدة سوئم وغيره سب بدعية صلالت بونى اوربيايك وليل كراجت ان اموركي نبيس - بلك پانچ دلائل بيل - كدجن كو شارح مديد ف بسط كيا ب اوراد پر فدكور بهوليا - پس بعداس كے سوائے مولف كوئى عاقل اس كو جائز نبيس كيدسكا -

اورصفی ۱۹۳ پرفر ماتے ہیں۔اطلاق کا مقید کرنا کسی فرد میں جب عموماً منع کابت ہوگیا تو جملہ افراد کلیات میں بیٹکم کا ہر ہوگیا۔

مثلاً جب بیتھم ہوا کہ قیام ذکر خیر الخلائق میں مندوب ہے تو ہر ہر فرد میں عدب قیام کا ثابت ہوگیا۔ اور گوئی احمق پو جھے کہ یہ کس نص میں آیا ہے کہ وقت ولادت میں قیام مندوب ہے تو محض جہالت ہوگی۔

على بذاجب ريخكم جواكه كى جهار المطلق كومقيدمت كرور

تو یہ بھی تھم ہوگیا کہ تھم ندب تی م کومقیدمت کرو۔ پس ایے موقع پر مولف کا مطالبہ نص کرناسب الل علم جان لیویں کہ علم ہے یا جہل ،فر دفرو کے تھم کی تصریح تو کمی جال نے بھی ندگی ہوگا۔ جب تقیید کی ٹھی اس میں واروہ و پھی تو ہر ہر قرد کوٹنی کہیں نصوصاً ہوتی ہے۔معاذ اللہ

صلی الله عدیه وسلم میں ہو۔ اور اگر این اطلاق پر دہے تو جائز ہے۔ پس خاص ذکر واد دت پر ہی قیام کرنالز دیا ادر مجس مولود ہی جس خصوصاً معترض تو اس کو کہتا

ہوگا کہ ہم نے فلال عمل کی میں متعین صورت اس لئے اختیار کی ہے کہ یہی فلال قسم کی استعدادر کھنے والوں کے لئے آسمل وافع ہے۔ کیا اہل زینج وہوا اس کوشوشہ اور بنیاد نبیس بنا سکتے ؟ تب تو بہت می محد ثات کو جائز قرار وینا پڑے گا۔ اور ''باب الفساد' مفتوح اور امن وامان شرع مطہر کا در ہم برہم ہوجائے گا۔ اور خود مفتی صاحب اور ان کے اسا تذہ وا کا براس شم کی تخصیصات و تعینات کو محدث و بدعت قرار دے چکے ہیں۔ کے اسا تذہ وا کا براس شم کی تخصیصات و تعینات کو محدث و بدعت قرار دے چکے ہیں۔ تو کیا بیسب اکا برم کا برہیں۔

عالبًا حضرت مفتی صاحب جہلاء کے لئے جوازی شکل پیدا کرنا چاہیے ہیں۔
کہ جہلاء کے لئے بیہ تعیین اور مخصوص صورت اہل وانفع ہے۔ اور سبب خاص یعنی
جہل کی وجہت ویگر طرق مسدود ہیں۔ اگریمی بات ہے اور اس کا انکار مکا ہرہ ہے۔ تو
پیم مکلفین کی تخصیص کرنی چاہیے ۔ اور اعذان کرنا چاہیے کہ اہل علم کی شرکت اس میں
ناج نز ہے۔ اور جواہل علم اس ہیں شریک ہیں۔ ان کوشریک ندر ہنا چاہیے۔ کیونکہ بیہ
متعیین صورت فلال فتم کی استعدادر کھنے والول یعنی جہلاء کے لئے ج نز ہے۔ اور اہل
علم کے لئے اس خاص صورت کا لروم تضیق ویجیر ہے۔ جو کہنا جا کڑے۔

حالانکہ ہم ویکھتے ہیں کہ تقریراً وی براہ ہے ہی شدوید سے اہل علم کو دعوت شرکت دی جاتی ہے اورا کا برعام او کی اس میں شرکت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس تبلیغ مروجہ متعینہ ومخصوصہ میں عدم شرکت کی بناء پرعام ء پرالی تقید وطلامت کی جاتی ہے کہ عملاً نہیں اعتقاد مظفہ وجوب کا ہوتا ہے۔

چنانچدای کتاب'' کیاتبلیغی کام ضروری ہے'' کے صفحہ ۲ کے پر لکھا ہے کہ: ہمارے علماء میں اس قتم کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔جن میں شک وریب،

تذبذب، الكار اور فرار كى ذبنيت بإلى جاتى ہے۔ بعضوں ميں مفتحكہ خيز حد تك فرار كى ذبنيت بإلى جاتى ہے۔ بعضوں ميں مفتحكہ خيز حد تك فرار كى ذبنيت بإلى الله الله الله الله الله العزاق بالا تم كارى ہے جس كى قرآن نے نشا تد ہى كى ہے .
واذا قبل لمه اتق الله احذته العزة بالا تم .

شریعت مقدسہ نے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ خواص اور علیاء کو سخبات اور مندوبات کے اصرار دوالترام، تا کدواہت م کوای لئے عکروہ وممنوع اور ترک کو داجب قرار دیا۔ کہ جہلا اور عوام اعتقاد کرنے گئیں گے کہ بیسنت ہے یا واجب ہے جو کہ فساد عظیم ہے چہ جا نیکہ عوام اور جہلاء ہی کو نعیمات وخصیص سے مستحبہ ہی نہیں مباحہ اور عظیم ہے چہ جا نیکہ عوام اور جہلاء ہی کو نعیمات وخصیص سے مستحبہ ہی نہیں مباحہ اور عکر و ہہ کی اجاز سند یجائے۔ اور اس کے انکار کو مکا ہر وقر ار دیا جائے۔ فیاللعجب!

مرو ہہ کی اجاز سند یجائے۔ اور اس کے انکار کو مکا ہر وقر ار دیا جائے۔ فیاللعجب!
جومکا تبات مندرج ہیں۔ ان سے اس مسئلہ پرسیر حاصل دوشنی پڑتی ہے۔ ان کا بغور جومکا تبات مندرج ہیں۔ مناسبت مقام کے لحاظ سے چند مطالعہ کرنا چاہئے قابل دیداور بہت ہی مفید ہیں۔ مناسبت مقام کے لحاظ سے چند جواہر دیزے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

حضرت تھانوی نے حضرت گنگوہی کی ضدمت میں مجلس مولود بہ بیئت کذائید کی مشرورت اور جواز بیان کرتے ہوئے عوام کا مجلس وعظ میں کم آٹا بلکہ کوسوں دور بھا گنا۔ اور مجالس بہ بیئت کذائیہ کے ذریعہ پند ونصائح اور اصلاح عقائد واعمال کا بخو بی موقع ملنا ،سینکڑوں نہیں بزاروں آ دمیوں کا اپنے عقائد فاسدہ اور اعمال سیم بنو بی موقع ملنا ،سینکڑوں نہیں بزاروں آ دمیوں کا اپنے عقائد فاسدہ اور اعمال سیم بنو بی اورصالح ہونا۔ بہت سے روافض کاسنی ہوج نا۔ بکشرت سودخواروں اور بے

تو دیگر می اس عالم کی تو سرا سرمنکر ہیں اور میغل آپ کا ان کے لئے موید ہے۔ پس میر فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہوا تو اس کے جواز کا کیسے تھم کیا جائے۔

مقید بامرمہ ح میں اگر مہاح اپنی حدے نہ گذرے یا عوام کو خرابی میں نہ ڈالے تو جائز ہے۔ اور اگر ان دونوں امرول میں سے کوئی امر واقع ہوجائے تو نا جائز ہوگا۔ النزام مالا لجزم ہدول اعتفاد وجوب بھی ممنوع ہے آگر باصرار ہو۔ اور اگر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز اور مستحب ہے بشر طیکہ عوام کو ضرر نہ کرے اور اگر عوام کے اعتقاد میں نقصہ ن ڈالے تو وہ بھی مکروہ ہوگا۔ چنا نچہ کتب فقہ میں سور مستحبہ کے النزام مکروہ لکھا ہے۔

اس مسئد کے باب عقائد میں ہے ہونے کا سبب دریا دنت فرمایا ہے۔ خور سیجئے کہ جوامور مبتدع اور محدث ہیں ان سب کونا جائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب ہے۔ پس بیاعتقاد کلیات ہیں داخل ہے۔ اگر چیمل ان کاعملیات ہے ہے۔ پس وجہ ہے کہ کتب کلام میں ''جواز مسیح خف''''جواز اقتداء فاسق''''جواز صلوٰ قاعلی الفاسق'' وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ گویا عمل ہیں۔ مگراعتقاد جواز وعدم جواز اعتقادیات میں وافل ہے۔ انتخا

اب چندشری و فقهی اصول و توانین کابیان کردینا اور ان اصولول سے حضرات صحابہ و فقها ، وعلم سے معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ و فقها ، وعلم سے معتبرین کی تفریعات کا ذکر کردینا مجھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ ان قوانین اور ان کے متفرعات کی روشنی میں ''مروجہ بلنج '' ودیگر تمام بدعات کا سمجھیا مہل ہو۔ اور بصیرت کے ساتھ تطبیق آسان ہو۔

نم زیول کا درست ہونا، دیار وامصار مشرقیہ میں غلبہ الحاد وو ہریت وکش جہل وغفت ہونا۔ وغفت ہونا۔ اور اپنی مجانس کا مشکرات سے خالی ہونا۔ اور موجب از دیا دمجب ہونا۔ اور بعض طبالع کے سئے قیود وتخصیصات کا بغرض سہولت عمل مقصود ہونا۔ اور جو چیز ذریعی طبالع کے سئے قیود وتخصیصات کا بغرض سہولت عمل مقصود ہونا۔ اور جو چیز ذریعی طبالع کے بین اور جو اور ہوتا تالیہ ہویا نہ ہواسکا ہوئر ہونا البعد جوامور کروہ اور حرام مخلوط ہوگئے ہیں ان کا واجب الترک ہونا۔ بیان کر کے استفسار کیا کہ:

تقیید مطلق کی آیا مطلقاً ممنوع ہے یا جب کداس قید کو مرحبہ مطلق میں سمجھا جادے لینی اگر مطلق واجب تھا تو قید کو بھی واجب سمجھا جاوے اور اگر وہ مندوب موجب قرب تھا تو قید کو بھی مندوب اور موجب قرب سمجھا جادے۔

جب مطبق كوعب دت سمجه اور قيد كو بناء على مصلحة ماعا دات سمجها جاوي توفى الفسدال مين بتح نه بروگار اوراگرمودى به فسادعقيده عوام بهوتواس مين بتح نه بروگار الكن اگراس كا فاعل زبان سے اصعاح عوام كى بالاعلان كرتا رہے اس وقت بهى فتح رہے كا يانہيں؟

التزام مالا ملیزم اعتقاد وجوب ہے ممنوع ہوتا ہے۔ یا بلا ناغداس کے استمرار ہے۔ یا بلا ناغداس کے استمرار ہے۔ سے بھی۔ گوکسی قدر صلالت اور اہتمام کے ساتھ ہوالتزام ممنوع ہوج تا ہے۔ مسئلہ مشکلم فیہ کے اعتقادی ہونیکی کیاصورت ہے۔ بادی النظر میں تو فرق معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

ساع ذکرولا دت بہ ہیئت کذائیہ کوآپ موجب از دیاد محبت نصور کررہے ہیں اور بذریعہ غیرمشروع تخصیل محبت کی اجازت دے رہے ہیں۔حالا تکہ فی الحقیقت جو امر خیر بذریعہ نامشر وعہ حاصل ہووہ خود نا جائز ہے۔ آپ کی محفل اگر منکرے خالی ہے

مجموعه غيرمشروع موگا\_يسمشروع بصلي كاارتفاع موجائ گا\_ادرامورمطلقه ميس قید فی نفسه مطلوب شری نہیں ہوتی۔ کیونکہ تھم مطلق ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی امر مطلق ركسي بھي بيئت اور قيد كے ساتھ ممل كيا جائے گا ايتمار وا منال محقق ہوجائے گا۔ كيوتكرمشهور قاعده كليفتهي بيك المصطلق يحوى على اطلاقه ليخي مطلق عم اینے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔

# مطلق کے عنی

علاءنے مطلق کی تعریف فرمائی ہے کہ

المطلق المتعرض للذات دون الصفات لابانفي ولا بالاثبات! یعنی مطلق صرف ذات سے تعرض کرتا ہے۔صفات سے نہیں نافی سے اور نہ

> ا اثبات ہے۔ نیز فر ماتے ہیں المراد بالمطلق الحصة الشائعة في افراد الماهية من غيىر ملاحظة خصوص كمال او نقصان او وصف.

مطلق ہےمرادافراد ماہیت میں حصہ شالعہ ہے۔بغیر کسی خاص کمال یا نقصان یا وصف کے لحاظ کے

صاحب كشف ارش وفر مات ين

مطلق کااطلاق اصول میں زیادہ تراکی چیز المطلق كثيراً ما يطلق في بر ہوتا ہے جو حقیقت و ماہیت برمن حیث ہی الاصول على مسايدل على ہی دلالت کرتا ہو۔اور ماہیئت اپنی ذات المحقيقة من حيث هي هي میں نہ واحد ہوتی ہے نہ متکثر لیس جو لفظ والماهية في ذاتها لاواحدة

# اصول وقوا نين شرعيه

امورمشروعه كي دونوعيس بي- امورمشروعه مقيده "امورمشروعه مطلقة" امور مقیرہ میں قیدمطلوب شرع ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ متعیندسارع ہوتی ہے۔ چنانچداس متعیند بیئت کے ساتھ عمل کرنے ہے استمار وا متثال محقق ہوتا ہے۔مثلاً صلوۃ ظہر صلوة ظهر جب ہے کہ اس بیئت اور قیود وحدود کے ساتھ اوا کی جے بے بوشارع نے متعین کی بیں۔مثلاً جار رکھتیں ہوں اور فلال وقت میں ہوو غیرہ۔

كيونكمشهورةاعده كليذهبيه بيكر "المقيد بعجرى على تقييده" يعني مقید حکم اینے قید بی پر جاری ہوتا ہے۔

كسما قال الشاطيسي في الاعتصام ٢٤/٢ ان الصفة عين المموصوف اذا كانت لازمة له حقيقة او اعتباراً ولو فرصنا ارتفاعها عنه لارتفاع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الانسان بارتفاع الباطق اوالضَّاحك فادا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الاصلي.

لیتی صفت عین موصوف ہوتی ہے۔ اور قید عین مقید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ وہ صفت یا قیدموصوف اورمقید کے لئے حقیقۂ یا اعتباراً دا زم ہو۔ اور اگر صفت یا قید کا ارتفاع فرض کیا جائے تو موصوف کا ارتفاع ہوجائے۔ جیسے کہ ناطق یا ضا حک کے ارتفاع ہے انسان کا ارتفاع ہوجائے گا پس جب صفت مشروع پر زائد ہوگی۔ تو

ولامتكثرة فاللفظ الدال عليها من عير تعرص لقيد ما هوا لمطلق ومع التعرض لكثرة غيمر معينة هو العام ولوحدة معينة هو المعرفة ولو حدة غير معينه هو النكرة ومع التعرض لكشرة معينة الفاظ العدد

فيزعلائ اصول فرمات بين تعييس بعض الواع المطلق او بعض افراده تحصيص ليس من التقييد من شئ فاذا اريمد بالرجال قوم باعيانهم من قويسش او تميم كان تخصيصاً لا تقييداً واذا اريد الرجل بصفة العلم مثلاكسان تسقييدا وهمذا وصف ذائد على المطلق والتخصيص يعتمد العموم

بغیر کسی قید کے تعرض کے ، ہیت پر دلات کرے وہ مطلق ہے۔ اور اگر کثرت غیر معینه کی قید ہوتو وہ عام ہے۔ اور وحدت معيندكي قيدبيوتو وومعرف يبءاور وهدت غیر معینه کی قیده ہوتو نکرہ ہے اور کثرت معينه كي تير موتو الفاظ عدد بير.

يعنى مطلق كي بعض انواع يا بعض افراد كي تعيين تخصيص ب-تقييد نبين ب- چنانچه الرجال مطلق ہے مرادر جال کی کوئی خاص قوم مثلاً قريش ياتميم موتوية فخصيص موگ\_ تقبید نه ہوگی۔ اور الرجل مطلق سے رجل عالم يعني رجل مقيد بصفة العلم مثلاً مرادجوتو به تقیید ہوگی۔ اور میخصیص اور تقیید مطلق

وصف پرزائد ہوگی۔ اور تخصیص کا عمّا داور ترتب عموم پر ہوتا ہے۔

البذاامرمطلق مين جب تخصيص يا تقييد واقع جوگي لو وه خصوصيت اور قيدامر

زائد موگی - اگرمتعدد قیود وخصوصیات بین تو ده امورزائده اور امورمنضمه کبلائین

مے۔اب یہی امور زائدہ ومنضمہ اپنی رائے سے امرمشر وع میں شامل کر کے مخصوص ومقیدی حیثیت دیدی جائے گی تو وہ امر مشروع امر مشروع ندرہ جائے گا۔ بلکہ بدعت وصلائت ہوجائے گا۔اور تھم شرع کی تغییر لازم آئے گی۔ جو کہ بدترین جرم ہے۔ مشہور قاعدہ فھہیہ اور متفقہ مسئلہ شرعیہ ہے کہ ا

لا يتبقيد المطلق بوصف او يين ام مطلق كوا في رائ سيكسى وصف اور قيد من قبل الراى. قيد عمقيدنكيا جائكاً

حاصل بدكه امورمقيده مين قيود فصول بين - اورفصل ذات اورحقيقت مين

وأخل موتى بـ كالناطق للانسان جب جب الم تحقق موكا - اس قيد كماته متحقق ہوگا۔اوراگر وہ خاص اورش رع کی متعین کردہ قید نہ ہوگ ۔تو امر محقق نہ ہوگا اور مطلق مابیت ہے۔اس کئے جس جائز قیداور وسیلہ سے ادا کیا جائے گا اوا ہوج سے كا\_اورچونكه ما بيئت كا وجود خارجي بدوس كسى فرد كے حال ہے اس لئے امر مطلق جب جب متحقق ہوگا کوئی نہ کوئی قیدتو نا گزیر ہوگی۔ کیکن کسی خاص اور متعین قید کا موجود ہوتا ضروری نہیں۔ بلکہ وہ خاص اور متعین قیدنہ ہوگی تب بھی امر مطلق محقق ہو جائے گا۔ اب وه امرمطلق يا واجب بهوگا - يامسنون ومندوب بهوگا - اوراس امرمطلق میں مخصیص جو کی جائے گی۔ واقتصیص واجب ہوگی یا مندوب ہوگ ۔ یامباح ہوگی یا مكروه ١- اگر مكروه موگى تو يا باصله موگى - يا بغيره موگى - اوريا تو و تخصيص منقول موگى يا غير منقول ہوگی۔اورا گرغير منقول ہوگی تو ترک فعل ہوگی ياعدم فعل ہوگی۔ پھراس قيد

وتخصيص ميل كوئي مفسده اور قباحت اورضرر هوكايي ندجوكان اورضرر اورمفسده هوكاتو لازم

ہوگا یا متعدی ہوگا۔اورا گرمفیدہ نہ ہوگا تو اس میں سراسرمصلحت ہی مصلحت ہوگی۔ یا

إلاجائز ہے۔

(2) اگرام مطلق کی تخصیص وتقیید منقول نه ہواوراس کی حیثیت ترک فعل کی ہوتو تخصیص وتقیید بدعت ہے۔اوراگراس کی حیثیت عدم فعل کی ہوتو بہ تفصیل ندکورہ ہالاتخصیص وتقیید جائز ہے۔

(۸) اگرامرمطلق کی قید باصله کمروه به ویا باصله مباح اور بغیره کمروه به وتو وه امرمطلق ناج نزوممنوع به وجاتا ہے۔

(۹) اگرامرمطلق کی قید غیرضر دری تھی۔اس کوضر دری سمجھایا مباح کوسنت سمجھا۔یا
سنت کو واجب سمجھا تو بیضر رالازم ہا اور نا جائز وبدعت ہا درا گرخودتو قید کو
اس کے مرتبہ ہی پر سمجھتا ہے لیکن دوسر نے لوگ اور عوام غیرضر دری کوضر دری
سمجھتے ہیں وغیرہ۔یا اس کا ایم بیشہ ہے تو بیضر رمتعدی ہے اس سے بہی وہ امر
بدعت بن جاتا ہے۔اوراس کا ترک لازم ہوتا ہے۔

(۱۰) اگرامرمطلق کی قید میں سراسر مسلحت ہی مسلحت ہے چھ مفسدہ ہیں ہے تو جائز ہے۔اوراگر پچھ بسلحت اور پچھ مفسدہ تو نا جائز ہوجائے گا۔ حضرت مولانا تھ نوئ کمتو ہے جوب القلوب میں فرماتے ہیں۔

(۱) اصول شرعید میں سے نیز قو اعدعقلیہ میں بیام مسلم ہے کہ جوفعل نہ مامور بہ ہو

نمنمی عند یعنی نصوص شرعیہ میں نہاس کے کرنے کی ترغیب ہواور شاس کے

کرنے کی عمافعت ہو۔ ایساام مباح ہوتا ہے۔ ہر چند مباح اپنی ذات میں نہ

طاعت ہے نہ معصیت مگر عوارض فہ جید کے اعتبار سے ممکن ہے بھی وہ طاعت

بن جائے جب کہ طاعت کا ذریعہ ہو۔ مثلاً مسجد کی طرف چانا، وعظ کیلئے

م مصلحت ہوگی اور پچھ مفسدہ ہوگا۔

حکمائے امت علمائے ربائین فقہائے عظام نے ان سب کے احکام بالنفصیل بیان فر مائے ہیں۔ کوئی بات تشنہ نہیں چھوڑی ہے۔ چنا نچہ کتب فقہ میں ایک ایک مسئداور اس کا حکم مع دلیل بیان کیا گیا ہے۔ نہایت غور سے ان کو بچھنے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اصول اور قوائین کی روشنی میں تبدیغ کے بارے میں بھی غور کرنا چاہئے۔

(۱) اگر امر مطلق واجب ہے۔ اور اس کے اوصاف وقیو دیس کھی خرالی پیدا ہوگئ ہے تو اس خرالی کی اصلاح کی جائے گا۔ اس واجب کوترک نہ کیا جائے گا۔ بعض علماء ترک واجب کے بھی قائل ہیں۔

(۲) اگر امر مطلق مسنون ومندوب ہے۔اوراس کےاوصاف وقیو دہیں پھے مفسدہ پیدا ہو گیا تواس امر مسنون ومندوب کوترک کر دیا جائے گا۔

(۳) اگرامرمطلق واجب کے تیو دمیاحہ واجب ہیں۔ لینی امرے موقوف علیہ ہیں کہ بغیران قیود کے ملمکن نہیں ۔اور کوئی اور طریقے ممکن نہیں تو وہ قیدواجب ہوگی۔

(س) اگر امر مطلق کے قیود مسنون دمندوب ہوں تو دوام مستحب اور جائز ہے۔ اصرار جائز نہیں اور دوام میں اندیشہ فساد ہوتو دوام بھی جوئز نہیں۔

(۵) اگرامر مطلق کے قیود باصلہ مہاح ہوں تو وہ بھی جائز ہیں بشر طیکہ کوئی جنج ومفسدہ نہ دو یعنی اعتقاد وا بہام سنیت یا وجوب نہ ہو ور نہ ناج ئز اور بدعت ہوگا۔

(٢) اگرام مطلق کی شخصیص وتقیید منقول بهایتنی مسنون ومندوب توبشرط مذکوره

(ائتى ملخصا)

ثبوت المطلق لايستلزم ثبوت المقيد

# تبليغ مطلق سے تبدیع مقبدکا ثبوت بہیں ہوتا

جیے مطلق صلوق ہے مقیر صلوق مطلق صوم سے مقید صوم کا جوت نہیں ہوتا۔ وغیرہ ویسے ہی مطبق تبلیغ کے جوت سے مقیر تبلیغ کا جوت نہیں ہوسکتا۔

الل بدعت کی بہت بڑی اصولی خلطی میہ ہے کہ وہ احکام عامہ مطلقہ سے امور خاصہ مقیدہ کا اثبات ماصہ مقیدہ کا اثبات کرتے ہیں۔ حالا نکہ احکام عدمہ طلقہ سے امور خاصہ مقیدہ کا اثبات برگر صحیح نہیں ہے۔ تا وفتیکہ امور مقیدہ و تخصیص د تقیید کے لئے کوئی خاص اور مستقل دلیل نہ ہو۔ شرع شریف کے کسی مطلق تھم کو اپنی رائے سے مقید اور خاص کرنے کا کسی کوخت نہیں۔ مطلق کومقید عدم کو خاص اپنی رائے سے بدول دلیل شرق کرنے کا کسی کوخت نہیں۔ مطلق کومقید عدم کو خاص اپنی رائے سے بدول دلیل شرق کر لینا احداث فی الدین ، بدعت دصل لت اور منصب تشریع پردست اندازی ہے۔

امام شاطيى قرمات بين فاذا ثبت مطلق الصلوة لايلرم مدالبات الظهر والعصر والوترا وغيرها حتى يس عليها على المخصوص وكذلك اذا

جب مطلق صلوٰ قا ثابت ہوتواس سے ظہراور عصرادروتر دغیرہ نمازول کا ثبوت لازم نہیں جب تک کے خاص طور پران برنص نہ دار دہو عیادت مریض کیلئے چن وغیرہ۔ اور بھی معصیت ہوجائے جب کہ معصیت کا

ور بعد مور مثلاً سفر كرناناج و يكف كيديم مشراب خواري كيليم چان وغيره ـ

(۲) مصرت ومفسدہ دوقتم کا ہے۔ لازی ، متعدی ، لازی وہ ہے جس سے خود فاعل کو ضرر پہنچے۔ جس طرح فعل کو ضرر پہنچے۔ جس طرح فعل مباح بیجہ المتعدی وہ ہے جس سے دوسرول کو ضرر پہنچے۔ جس طرح فعل مباح بیجہ لزوم ضرر لازی واجب المتع ہوج تا ہے۔ ای طرح بیجہ تر تب ضرر متعدی کے بھی ممنوع ہوجا تا ہے۔ اور بیام بہت فلا ہر ہے۔

(m) بعض افعال مباحد تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سرنا سرمصلحت ہی مصلحت ہے اس کے مستحسن ہونے میں سب کا آغاق ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سرتا یا مفسدہ ہی مفسدہ ہاس کے منوع ہونے میں کوئی کلام نیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بچھ صلحت اور پچھ مفسدہ ہے کی نظر مصلحت پر ہوتی ہے۔ اورمفسده کی طرف یا تو التفات نہیں یہ اس کو قابل اعتناء ہی نہیں سمجھتا۔ یا اس میں پھھتا ویل کی گنجائش مجھ لیتا ہے۔لہذااس کو جائز اور مستحن کہتا ہے۔ اوركسي كى نظرمفسده يرجوتي ب-خواه مفسده لازم جو مامتعدى-ايساتخص اس كو ممنوع تشهرا تا ہے۔خواہ مسلحت پرنظر ہی ندہویا ہو۔ کیونکہ قاعدہ مقررہ ہے کہ جب حلت اور حرمت كاسباب كسي في جمع بوت بين وبال حرمت بي كورج جمع بوق بــ (٣) اگركسى واجب مامور به بين كوئي مفسده موتو و بان مفسده كي اصلاح كي جائيگي . (۵) مباح میں جب اصلاح د شوار ہونفس فعل کا ترک کردیٹا لازم ہوتا ہے۔ بلکہ مبح تو کیا چیز ہے آگرسنت زائدہ ہیں ایسے مفاسد کا احمال قوی ہوتو اس کا

ترک مطلوب ہوتا ہے۔

اورصفی ۱۲۵/ایر فرماتے ہیں

والثاسي: - ان يطلب تركه

وينهمي عنه لكونه مخالفة

لطماهم التشريع منجهة

ضبرب الحدود وتعيين

الكيفيات والترام الهيئات

المعينة او الارمة المعينة

مع المدوام ونحو ذلك

وهذا هو الابتداع والبدعة.

وضع الحدود كالباذر لنصيام

فائما لايقعد، صاحياً لايستظل،

والاحتساس في الانقطاع

للعبائمة، والاقتصار من الماكل

والمليس على صنف دون صنف

من غير علة، والتزام الكيفيات

المعينة والهيئات المعينة كالذكر

بهيئة الاجتماع على صوت واحد

واتبحياذ يوم ولادة النبي صلى الله

عليه وسلم عيداً وما اشبه ذلك

والترام العبادات المعينه في اوقات

معيمه لم يوجد لها دلك التعيين

فى الشريعة كالتزام صيام يوم

النصف من شعبان وقيام ليلته

صغیہ۳۹/ایرتمثیلاً فرماتے ہیں

ثبت مطلق الصيام لايلزم منه اثبات صوم رمصان او عاشوراء اوشعبان او غير ذلک حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح. (الاعتصام ٢٢٩/١)

التقيدات في المطلقات

تقييدها رأى في التشريع

ومن البدع الاضافية التي

الهسا تسحسوح عن اصل

يقيد اطلاقها بالرأى او

يطلق تقييدها وبالجملة

فتخرج عن حدها الذي حُدّلها.

اورجلدا/۳۲۵ پرفرماتے ہیں:

اللتي لم يثبت بدليل الشرع،

اورجلد٢/١١ يرفر ماتے ہيں

تقرب من الحقيقة ان يكون

اصل العبارة مشروعاً الا

شرعيتها بغير دليل توهمأ

انها باقية على اصلها تحت

مقتضى الدليل وذلك بان

ای طرح جب مطلق عیام ثابت جواتواس يصعوم رمضان بإصوم عاشوراء بإصوم شعبان وغيره كا ثبوت نه بوگار جب تك كه دليل صحيح ے بالنفصیل یعنی ہرایک کسیے شوت نہو۔

ان مطلقات كومقيد كرمًا جن كي تقييد وليل شرمی سے فابت نہیں۔ شریعت میں اپنی رائے کووخل ویناہے۔

اوران اضافی بدعتوں میں سے جو بدعات حقیقیہ کے قریب ہیں ہیہ کہ اصل عبادت تو مشروع ہو مگر وہ اپنی اصلی شرعیت ہے بیجه ولیل ند ہونے کے خارج ہوج کیں۔ اور دہم وزئم ہیہ و کہ وہ اپنی اصل پر ہاتی ہیں اور مقتصنائے وکیل کے تحت ہی ہیں۔ وہ یوں کہ بدول ولیل شرعی محض رائے سے اطلاق کی تقبید اور تقبید کا اطلاق کردیا جائے حاصل بیر کہ وہ ممل اسپنے اس حد سے خارج ہوج نے گا جو حد کداس کیلئے مقرر كردى گئى تھى \_ (اور تعدى حدودانته تعقق ہوءِ ليكى)

اور دوسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جن کا ترک مطلوب ہے اور اس سے نمی کی گئی ہے۔ بیجہ ظاہر تشریح کی مخالفت کے بیغی حدود ہے محدود کرنا۔ اور کیفیات کی تعیین كرنا اور ميئات معينه اور ازمنه معينه كا انتزام دوام واصرار کے ساتھ کرنا وغیرہ۔ اس کا نام ابتداع اور بدعت ہے ۔

وضع حدود مثلاً نذر مانے كه ميں روزه بحالت قيام ركھوں كا مِيشوں كانبين \_ دھوپ ميں ركھوں كا-سامیہ بین جیس اور عبادت کے لئے خلوت کو فاص کرنا۔اور بغیر کسی علت کے خاص کھانے اور فاص لباس ير اقتصار كرنا \_ اور كيفيات ومينات معینه کاالتزام یه که مثلاً بیکه آیک آواز کے ساتھ ب بيئت اجماع أخ ذكركرنا \_ اور يوم ولا وة النبي صلى الله عليه وسلم كوعيد بنانا دامثال ذلك رادراوقات معينه مِن عبادات معيد كاالتزام كه ده عبين شريعت مِن ند ياكى جاتى مو مشلاً بوم نصف شعبان كيصيام كا اوراس کے شب کے قیام کا التزام۔

حافظ ابن وقیق العیدا حکام الاحکام ا/ ۵ پرفر مائے ہیں 🔹

ان هذه الحصوصيات بالوقت او بسالمحسال والهنية والععل المحصوص يحتاح الى دليل حماص يقتبضي استحبابه بخصوصه وهذا اقرب ..... لان الحكم باستحبابه على تملك الهشية الحاصة يحتاح دليله شرعياً عليه ولا بد.

پھرآ گے چل کرفر ماتے میں العبائدة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيسريد بعض النباس ان يحدث فيها امر آخر لم يرد به الشرع زاعماً انه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لان الغالب على العبادات التعبد وماخدها التوقيف.

لیحنی میه خصوصیات وقت یا حال اور جریئت کے ساتھ اور تعل مخصوص مسی خاص دلیل کی متی ج ہیں۔ جوملی الخصوص ان کے استخباب ير دلالت كرے اور بيرا قرب الى الصواب ہے اس کئے کہ اس ہیئت خاصہ پر استحباب کا حکم دلیل شرعی کامختاج ہے۔ اور بیامر لازمی اور ضروری ہے۔

عبادت شربعت ہے کسی خاص طور پر مثلاً مطعقاً ثابت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ انمیس الی نگ بات ملاویتے ہیں جو کہ شرایعت سے ثابت تہیں ہوتی۔اور گمان بیاوتاہے کر بیعی عموم میں داخل اورمندرج بوا نكابي خيال درست نبيل كيونكه عبادت میں تعبدی طریقنه عالب ہے اور اسکا ما خذ تو قیف ہے ( لیعنی بغیر شارع کے بتائے ہوئے وافغیت اوراطلاع کی کوئی صورت نہیں)

و يكي قرآن شريف مين الله تعالى في ارشاد فرماياك.

امُ لَهُمَ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمُ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمُ يَأْذَنُّ بِهِ اللَّهُ.

لیعنی (وین حق کوتو القد تعالی نے مشروع دمقرر فرمایا ہے مگرمیاوگ جواس کونیس مانے تو)

تو كيان ك ( تجويز كئي بوئے ) كي چيشريك (خدائى ) بيں -جنہول نے ان کے لئے ایب وین مقرر کردیا ہے۔جس کی خدانے اجازت نہیں دی (مقصوداستفہام انکاری سے بیہ کدکوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے ظارف اس کا مقرر کیا ہوادین معتبر ہوسکے۔(بیان القرآن)

اس آیت ہے ثابت ہوا کہ کوئی امر بدول اذن شرعی دین کے طور پرمقرر کرنا ناجائز ہے۔اور بدعت میں ہے۔ (وعظ السرور،مولانا تھانوی)

شب جمعه کوصلوٰ ۃ اور پوم جمعه کوصوم کیلئے خاص کرنا بدعت ہے

شارع عليه السلام في فضائل جعدا ورصلوة جعدك بهت بيان فرمائ تصنو خدشة تفاكدكوني اين رائ يروزه نماز كدعمه وعبادات بي-اس يل ندكر بيشه-خود آپ نے ہی فرمادی۔ کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرماد سیے ہیں۔ وہی اس میں انضل اور سنت ہیں۔ اگر کوئی اس میں قیاس اور اضافہ کرے گاوہ

مقبول ندبهوگا\_ارشادفرمایا قال ومسول الله صلى الله

عليه وسلم لا تحتصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

ولاتبحتصوا يبوم الجمعة

بصيام من بين الايام الا أن

يكون فسي صبوم يصومه احدكم.

اور بات ہے۔

لین تمام راتوں میں سےتم جعد کی رات

شب بیداری کے لئے خاص مت کرو۔

اور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے

روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگر اس

کے معمول روز ہیں جعہ بی آپڑے تو وہ

اس حدیث میں بیارشاد ہوا کہتم جمعہ اور شب جمعہ کوصوم وصلو ۃ کے واسطے

حضرت ابن عمرنے اذان کے بعد تھویب کو بدعت فر مایا

تھویب کہتے ہیں اذان کے بحدلوگوں کونماز کے لئے بلانا اور پکارنا۔شارع نے نماز کی دعوت کے لئے او ان مقرر فر مائی ہے۔ لہذا او ان کے ساتھ تھو یب کی اسپنے رائے سے قبیرلگا نا۔ فلا ہرہے کہ تغییر حکم شرع اور بدعت ہوگا۔

عن مجاهد قال دحلت مع عبدالله ابن عمرٌ مسجداً وقد اذان فيه فئوب المودن فيخوح عبدالله بن عمو من المسجد فقال احرح بنا من المسجد فقال اخرح بيا من كركے نكال لے چلو۔ عند هذا المبتدع. (ترمدي)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنبی کی معیت میں ایک مسجد مِن داخل ہوا۔ اذا ن ہو چکی تھی تا گہا*ل* موذن نے تھو یب کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما فوراً مسجد سے باہر ہوگئے اور فر مایا کہ ہم کواس برعتی کے پاس سے دور

وفيي رواية ابسي داؤد اخر جما فان هذه بدعة اورالوداؤركي روايت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے فر مایا کہم کو یہاں سے لے چلواس کئے کہ یہ بدعت ہے۔اور ترندی کی دوسری روایت میں ہے کہ لم یصل فید آپ نے اس مجدمیں نماز آمیں پڑھی۔ (حضرت ابن عمر رضی الله عنهما آخر عمر میں نابیتا ہو گئے تھے )

بحرالرائق بيان تويب ميں ہے:

روى ان علياً رائ موذنا يثوب فسي العشباء فقال اخرجوا هذا المبتدع من بدعتی کومسجد ہے نکال دو۔ اور حضرت ائن عمر المسجدوعن ابن عمر يه جمي اليي بي روايت آني بـ مثله (شرح مهذب بووی)

خاص مت کرو۔ کیونکہ صوم وصوق نوافل مطلق اوقات میں یکسال ہیں ۔خصوصیت کی وقت کی بدوں ہمارے علم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے ہے منع فر مادیا۔ اور مطلق کواپنی رائے ہے مقید کر دینا بدعت ہے۔

چھینک کے موقع برالحمد نقد کیساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے

حضرت نافع رضی الله عنهے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رضی الندعنہ کے پاس چھینک ماری۔اور کہا الحمد لله والسلام على رسول الله! حضرت ابن عمر رضی الله عنه نے فریایا۔ که میں بھی الحمد لله والسلام على رسول الله كبتا بهول \_ لیکن ہم کورسول التصلی الله علیه وسلم نے اس طرح تعیم نہیں دی ہے۔ہم کوتو اس موقعہ پر سیعلیم دی ہے کہ ہم بہر حال الجمد للذكها كريس\_

عن مافع ان رجلاً عطس الي جسسب ابن عسرٌ فقيال الحمدلكه والسلام على رمسول اللُّه فقال ابن عمرٌ وانسا اقبول الحمدلله والبسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم علمساان نقول الحمدلله على كل حال. (ترمذي)

حالانكهالسلام على رسوالله منجمله اعمال مستخبه وفاضله ہے۔ گرمطلق ہےا در وظیفه عطاس سے خارج ہے۔اس لئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کومنکر و بدعت سمجھا۔ اتنی بات اور معلوم ہوگئی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارع علیہ اسل م نے بتلا دیا ہےاس پروہ اضافہ بھی اپنی رائے ہے جائز نہیں جواگر چدنی نفسہ مستحب اور ممل فاصل ہے مراس سے خارج ہے۔

حضرت على رضى الله عند ہے روایت كى كئى ہے کہ آپ نے ایک موذن کودیکھا کہ عشاء کی نماز کے لئے بھویب کررہاہے۔ تو فرمایا کہاس

فال صاحب الهجمع /۲۳۳.

صاحب مجمع الحارنے فرمایا کدفقها و نے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ بے شک امر مندوب مکروہ بن جاتا ہے جب کہ اس کے رتبه بره جانے كاخوف ہو۔ شارح مشكوة عادمه طِبي في ال حديث كي شرح بين بيمسّله بھی متدبط کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس مخف نے کسی امر مندوب پر اصرار کیا اور اس کوشل واجب قرار دے دیا ال طرح پر که رخصت برعمل ندكياتواس سے شيطان في بهكافے كا صه لے لیا۔ پس کیا حال ہے اس محض کا جو مسمسي بدعت يامنكر پراصراركر \_

واستبيط مبه ان المندوب يمقلب مكروهاً اذا خيف ان يرفع عن رئبته قال الطيبي شارح المشكواة في شرح هَـٰذَا الحـديـث فيـه ان من اصرّ عملني مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف مس اصر على بدعةو ومكر

حدیث این مسعود ہے ٹابت ہوا کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف پھرنا سنت اور جائز ہے۔اگر کوئی صرف ایک ہی طرف دائمی طور پر پھرے گا۔ تو یا تو خود اس کا اعتقاد ہوگا کہ اس طرف پھرنا افضل یا مؤ کد ہے۔ یا اس كا اعتقادتو نه ہو گاليكن ديكھنے والا بيہ مجھ سكتا ہے كہاسى طرف پھرنا افضل یا واجب ہے۔اور دوسری طرف پھرنا نا جائز پامفضول ومرجوح ہے۔ ہیہ تغییرشرع ہے۔ اور غیرشرع کوشرع اعتقاد کرنا ہی بدعت ہے لہذا دونوں طرف پھرنے کوسنت سجھنا جا ہے اوراس پڑمل بھی کرنا جا ہے تا کہ نہ علماً

نمازے لئے لوگوں کو بلانا کچھ برانہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ مگر حضور رسول التد صلى الله عليه وسلم اور صحاب ك زون بين صرف او التفي - اس بيس ابني رائ سے ایک زائد چیز تھو یب شامل کردی گئی۔ مزاج شناسان نبوت اور عارفان شریعت مقدسه نے اس کو بدعت سمجھا۔

حضرت ابن عمر فے سنت فجر کے بعد سنت سمجھ کر کیننے کو ہدعت فر مایا لعنی ابو الصدلق الذجی ے روایت ہے کہ عس ابسي الصديق الناجي ان حضرت این عمر نے ایک جماعت کودیکھا کہ فجر ابن عمر واي قوماً اصطجعو کی سنت کے بعد لیٹ گئے تو آپ نے ایک بعدركعتبي الهجر فارسل آ دی کو جینج کران وگول کواس فعل مص<sup>تع</sup> کیا۔ اليهم فمهاهم فقالوا نريد بذلك السة فقال ابن عمرًّ

ان لوگول نے کہا کہ ہم تو در حقیقت سنت کی بيروى كرنا جامية بين أو ابن عمر فراها كدان ارجع اليهم فاخبرهم انها کے پاس جا دُاوران سے کہوکہ پدیدعت ہے۔

بلعة. (افرجهابنالي شيب) حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے نماز کے بعد انھراف عن الیمین کو اضلال شيطان فرمايا

صحيحين مين حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عندے روایت ہے کہتم میں کا کوئی مخض اپنی تماز میں شیطان کے لئے کوئی حصد مقرر نہ کرے۔ وہ مید کد مید مستحصے کد صرف وائی ہی طرف نماز کے بعد پھرنا حق ہے بیشک میں نے رسول الله صل الله عليه وسلم كو بہت مرتبه ديكھا كەباكىن جانب پھرتے تھے۔

وفى صحيحين عن عبدالله بن مستعود لايجعل احدكم للشيطان شيئاً من صلوته يرئ ان حقاعليه ان لا ينصرف الاعن بمينه لقدرأيت رسول الله صلى الله على وسلم كثيراً يصرف عن يساره (متفق عليه)

تغییر شرع لا زم آئے ندعملاً۔

مواوی عبدالسم رامپوری نے اپنی کتاب انوار اساطعہ میں بیاعتراض کیا کہ طِبِی نے بدعت اورخلاف شرع امرے واجب جان کرعمل وائمی کرنے پراٹکار کیا ہے بية ونهيس لكهما كه مولود شريف اور فاتحه بدعت ب- اورخلاف شرع ب- تم نے اس كو آپ ہی آپ خیالی پلاؤ کیا کر بدعت اور خلاف شرع تجویز کر دبیا۔ پھراس کو طبی کے كلام ش ورج كرليا\_التدتعالى اليم مغالطات سے پناه و \_\_\_

اس كا جواب مولا ناخليل احدث برايين قاطعه/١٢ يربيدويد كديد كمال ناداني مولف کی ہے اس واسطے کہ قرآن وحدیث وقول صحابی ہے اگر چہ جزئیة ہی کوفقہاء کلیہ نکال لیتے ہیں۔ اور پھراس کلیہ ہے صدبا مسائل جزئیہ جملد آ داب فقد کے ثابت كرتے بين اس كانام تفقه بسب اولى اعلى الل علم اس كوجائے بين - تمام بخارى وغیرہ کتب کے ابواب اس پرشاہر ہیں۔ایہ ہی طبی نے اس قول عبداللہ بن مسعود ہے كليد پيداكيا-اور پيروه كليدسبابواب مين مفيد حكم جواعبادات ومعاملت مين-اورخلاصه کليد کابيہ ہے۔ تھم شارع کا اپنے مل ومورد پرقصر کرے۔اس کی وجہ سے تعدی نه كرے أكر كرے كان تغير تكم شرع كا بوكا - اور تغير تكم شرع بى كو بدعت كہتے ہيں -توتبيغ جب امرمطن ہے تواس پرجس مباح طریقہ ہے بھی عمل کیا جائے گا تھے

ہوگا۔اس کواگر کمی خاص اور متعین طریقہ سے کیا جائے گا۔ تو وہ امر مطلق مطلق شدر ہا۔ بلكه مقيد موكا \_ادر تغيير شرع كى لا زم آئل \_اور تغيير شرع بى كوبدعت كهتير بيل \_

حضر عبدالله بن معودا وراد و وظائف مين سنيت اثوره يرزيا و كوبتر فرمايا

ازالة الخفاء مين حضرت شهو لي الله محدث دبلوكّ في عنوان قائم فرما ياك.

سنت مانورہ ٹی جو اوراد ووظ نف آئے جین ان میں افی طرف سے بیانیت تقرب الى الله اضافه اور طريقه كا اختراع كرنابه اور امورمستجد كومتل واجبات كالسينة ذمدلازم كرلياً۔ اور لوگوں ميں ان كے يھيلانے كى رغبت كادلول من پيدا ہونا۔

اوراد واحتزاب بسه نيت تقرب الى الله عزوجل زيادة بسرمسنست مسالوره والشزام مستحيسات مسانند التزام واجبسات وظهور دواعي **نفس در دعوت مردمان بآ**ن

کچرا*ل عنوان کے ماتحت حضر* رت شاہ صاحب نے حدیث ذیل ذکر فرمائی ہے۔

وارمی نے حکم بن مبارک ہے روایت کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جمعیل عمر بن کیجی نے خبر دی وہ كتي يتفيين في اسية والدسة سناروه اسية والدي نقل كرت تهوه كت ته كديم نماز فجرے بہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے وردازه يرجاكر بيثهرج تقد جب وه ايخ محرے نکلتے تو ہم ان کیماتھ ساتھ معجد میں جاتے تھے۔ (ایک روز حضرت ابن مسعود کے مكان ير بوفت معهود) حضرت ابوموي اشعري جهرے باس آئے۔اور ہم سے بوجھا کہ کیا ابوعبد الرحمٰن (ليتني عبدالله بن مسعود) محمرے

اخمر الدارمي عن الحكم بن المبارك انا عمرو بن يحيي لمال سمعت ابي يحدث عن ابيه قبال كنبا نبجلس على هاب عبدالله بن مسعود قبل صلواة الغدفاذا اخرج مشيسا صعه الى المستجد فجائنا ابو موسى الاشعرى فقال اخرج الهمكم ابوعيدالرحمن

وگ سوم تبه سبحان الله پزھتے ہیں۔ بیرین کر عبدالله بن مسعود نے یو چھا کہ پھرتم نے کیا کہا۔حضرت ابوموک ئے جواب دیا۔ آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انظار میں میں نے ان ہے کچھیں کہاء انہوں نے کہاتم نے انکو كيول ندييكم كيأكدان ملكريزول يربجائ تکبیر وہلیل وسلج کے ) وہلوگ اپنے اپنے گناہ تنیں اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ داری کیوں نہ کی کہان کی تیکیوں میں ہے کچھ ضائع نہ ہوگا ( گنتا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر) حضرت عبدالله بن مسعود جلے اور ہم سبان كيساتير حيريبال تك كدوه ان حلقول ميس ے ایک حلقہ کے پاس پہنچ کر تھبر گئے اور ان لوگول سے بوچھا کہ میتم کیا کردہے ہو۔ انہوں تے جواب ویا۔اے ابوعبدالرحمٰن ہم ان سكرېزول سے تلبير جليل وسيح كوشار كرتے بیں۔انہوں نے کہا (بجائے اس کے) تم لوگ اینے اینے گناہوں کو ثار کرو۔ اور میں ضامن ہوتا ہوں کرتمہاری نیکیوں میں ہے کوئی نیکی ضائع نه ہوگی۔اے امت محمصلی القد علیہ وسلم خرابی تنهاری هوتمهاری ملاکت سس قندر

رايك وانتظار امرك قال افيلا امرتهم ان يعد وسيأتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسنباتهم ثم مصي ومصينا معه حتى اتى الى حلقة من تبلك البحلق فوقف عليهم فقسال مساهذا الذي اراكم تبصنعون قبالوايبا ابسا عبىدالىرحمن حصيٌّ نعدو به التكبير والتهليل والتسبيح قيال قعدوا الى سيَاتُكم فاما ضسامسنّ ان لا يسطيع من حسماتكم شئ ويحكم يا امة محمد صلى الله عليه وسلم مااسرعهاتكمهؤلاء صحابة نبيّكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذا ثيابه لسم تُبسل و آست السم

تك بم في جواب ديا كرا بحى نبيس فك بيان كروه الماري بإس بياد كي يبال تك حفرت عبداللدگھرے نکلے اور ہم اوگ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے۔ پھران سے حضرت الوموی نے کہا اے ابوعبدالرحن میں نے ابھی مسجد میں أيك نتى بات ويجهى ممر الحمدلله اليمى بات دیکھی۔حضرت عبداللہ بن مسعووے یو چھاتم نے کیاد یکھا۔حضرت ابوموی نے کہاا گرمسجد وَيَنْ يُحَالِبُ إِن زنده ربي تو آپ بھي ال كو د کیج لیں گے۔ پھر کہا ہیں نے متجد میں او گول کو دیکھا کہ وہ حہدا جدا حلقہ کرکے بیٹھے ہیں۔اور نماز كاانظار كررب بيراور برطقه مي ايك ایک مخص ہے۔ اور ان سب کے ہاتھوں میں سنگریزے ہیں وہ ایک کہتا ہے۔ کے سوم تبداللہ ا كبر يزهو\_سب لوگ سو باراللدا كبريزهة میں۔ (اور ان عگر ہزوں پر سکتے جاتے ہیں) پھروہ کہتا ہے سومرتبدلا الدالا اللہ پڑھو۔ سب لوگ مومرتبدلاالدالا الله يراهة ايل-پھر وہ کہتا ہے سومر تنبہ سجان اللہ رپڑھو۔سب

ببعد قلبا لافحلس معناحتي خرج فبلما حرج قمنا اليه جميعا فقال له ابوموسي يا ابناعبدالرحمن ابي رايت في المسجد انفاًامواً انكوته ولم اروالحمدلله الاخيراً قال فمما هو قال ان عشث فتسراه قسال رايست فسي المسجد قوما حلقا جلوسا ينتنظرون الملوة في كل حلقة رجل وفسي ايديهم حصاة فيقول كبر وامائة فيكبرون مائة ويقول هللوا مائة فيهالملون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فيما ذا قبلت لهم قال ماقلت لهم شيئاً انتظار

تكسر والدى بفسى في يده اسكم لعلى ملة هي اهدئ من ملة منصمند صلى اللَّه عليمه ومسلم او مفتتح باب صلالة قسالوا والله يا اساعيدالسرحمن منا اردبنا الاالمحير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول البأنه صبلي الله عليه وصلم حدثنها ال قوما يقرءون لايحاور تراقيهم وايم الله ماادري لعل اكثر هم منكم ثم توليٰ عهم، فقال عمر وبسن مسلمة رأينسا عسامة اوللك الحلق يطاعبونا يوم النهر وان مع الحوارج.

(ارالة الحفاء)

جدى آ گئى۔ائھى بيامى بتمہارے بى صلى الله عليه وسلم كے بكترت موجود بيل اور تمبهارے تي صلی الله عدید وسلم کے کیڑے اوسیدہ میں ہوئے اور ان کے برتن نہیں ٹوٹے ( مگرتم ابھی ہے بدعتیں ایجاد کرنے گئے ) نتم اس ذات کی جس ك باته يس ميرى جان بي توتم ايك يسدين

ابوعبدار حمٰن! تتم خدا کی ہم (اس تھل ہے) نیکی

ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔حضرت این مسعود 🚅

فرماید بہت ہے لیکی کا ادادہ کرنیوا لے ایسے ہیں

كدائيس نيكي نبيل ملتى \_ بيشك بم سے رسوں

الندصلي الثدعليه وسلم نے قرمایا ہے که بہت ہے

ہوگ قر آن پ<sup>ر هی</sup>ں گے گرقرین ان کے گلے سے

نة تجاوز كرك كالمقتم خداكي مين نبيل جانبا كه شريد

اليے اكثر نوگ تم ميں ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ

ابن مسعودان لوگول کے پاس سے بیچے گئے۔عمر

بن سلمه کتبر ہیں کد (ان اوگول کا انجام) ہم نے میہ

و یکھا کہ جنگ نہر وان میں خوارج کے ساتھ ہوکر

بیلوگ جم پر بر چھے مار دے تھے۔

بسه الشسرع لانسه خبلاف بر ہو جو محصلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ الشرع. راست پر ہے۔ باتم گرائی اوضدلت کا دروازہ تا تارخانیاورعالمکیری میں ہے کھول رہے ہو۔ان توگوں نے جواب دیا۔اے

لنبقسبه مكانا في المسجد

لان ذكر الله اذا قصدبه

التخصيص بوقت دون

وقلت او بشيئ دون شئ لم

يكن مشروعاً حيث لم يرد

يصلى قيه.

يكره للانسان ان يختص

ذكرالله كاعلم عام اورمطلق ب- اى طرح مسجد ميل نماز پر صنے كى جگه مطلق ہاں ہے کسی مخصوص طور پر ذکر اللہ کرنے یا مخصوص جگد نماز پڑھنے کا تھم تا بت نہیں ہوا۔ بلکہ ناب تز ہو گیا۔

نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے

نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا تھم عام اور مطبق ہے۔ "فساف وا واما تيسسو من الفو آن" اگرنمازين كوئي خاص مورت مقرد كرك يرا صنح كالمعمول بنا ليتونا ب تزاور بدعت بوگا \_ چنانچه" قبال في الهدايسه ويسكوه ان يوقت بشئ من القرآن لشئ من الصلوة لان فيه هجران الباقي وايهام النف صيل "مواريين كها كوكروه ب- كونمازين قرآن كدكوني خاص حصه مقرر كيا ما عداس لئے كداس ميں باقى قرآن كا بجران اور تفضيل كا يهام ہے۔

عدامه! بن مجيم ، بحرالرائق ميں فرماتے ہيں: اس کے کہ ذکر اللہ کی جب سی ایک ہی وقت کے ساتھ تخصیص کا قصد کیا گیا اور ووسرے وقت میں وہ نہ ہو۔ یا کسی شے کے ساتھ تخصيص كركيا كيانو وه مشروع نه هوكا كيونكمه اس سے متعلق شریعت میں کو کی تحصیص وارد

نہیں ہوئی لہذاوہ خلاف شرع ہوگا۔

انسان کے لئے مکروہ ہے کدایے لئے معجد میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لئے خاص

1100

ائمہ مدیٰ عوام کوفضیل تو تفضیل ایہ متفضیل ہے بھی بچ تے ہیں۔اسی بناء پر مدادمت مستحب کومکر و وفر ماتے ہیں۔ آ گے تفصیل آ رہی ہے۔ مدادمت مستحب کومکر و وفر ماتے ہیں۔ آ گے تفصیل آ

بعد نماز فجر یاعصر یا جمعه یا عیدین مصافحه بدعت ہے

مصافحہ ومعانقة سنت ہے۔ گرکسی خاص وقت مثلاً بعد نماز فجر وغیر ہ شریعت ے ثابت بیس لہذا یہ بھی بدعت ہے۔

وظا نف الني دويگرعام كتب فقه ميں مذكورے كه

وهايسفعل من العوام من يعني اور جوعوام بعد جعد يا بعد فجريا ويكر المصافحة بعد المجمعة او بعد المصافحة بعد المحموة او بعد المحمور او يعدكل مكتوبة او بعد العيد فهو بدعة ممنوعة. بعد العيد فهو بدعة ممنوعة.

سورہ کا فرون کا اجتماعاً پڑھٹا بدعت ہے عالمگیری اور نصاب الاحتساب بیں ہے

والفعل المحصوص يحتاح

"قرأة الحافرون الى الآحر مع الجمع مكروه لابها بدعة" سوره كافرون كاجماعت كيماته يؤهنا كروه باس سئر كه بدعت ب\_ فرض نمازول كے بعد سوره فاتخه يرش هنا بدعت ب

قراء ة الفائسحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغيرها مكروه لاسها بدعة (الواقعات وغيره) فرض نمازول كے بعد قراءة فاتح مهم ت وغيره كيدم كروه بے اسلئے كه بدعت ب\_

ای من شخ تقی الدین این وقیق العیدشرت عمده نیز احکام الاحکام می قرماتے ہیں۔ ان هده المحصوصیات یعنی بیرسب خصوصیات جو وقت یا حال یا بالوقت او بالحال و الهیئة

ہیئت یا تعل مخصوص کے ساتھ مخصوص ہیں۔

السي دليل حساص يقتصسي استحبابه مخصوصة وهدا اقرب والله اعلم آگراتيس

وردعن السلف الصالح ما يويده في مواضع الابري ان ابن عـمر كال في صلوة الصبحي انها بدعة لأبها لم تثبت عسده فيها دليل ولم بدارجها تبحبت عمومات الضلواة لتحصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القوت الدي كان يفعله الساس في عصره انه بدعة ولم يدارجه تحت عمومات المدعساء وكذلك مباروي الترمىذي من قول عبدالله بن المعمل لابنه في الحهر بالبسملة اياك والحدث

ولم يدارحه تحت دليل عام

دلیل خاص کی محتاج ہیں۔ جوان خصوصیات کے استخباب کو مقتضی ہول۔ خاص طور پر۔ اور یمی اقرب الی الصواب ہے۔والقداعم

لیمنی حفزات سلف صالحین سے بہت ہے موقعوں پر ایسی چیزیں دارو ہوئی ہیں جو اس بات كى تائد كرتى بين - كي تمنيس ويجهة بوكه حضرت ابن عمر رضى الله عند تماز حياشت كو بدعت کہتے تھے۔اس کئے کدان کے نزد کی اس کی کوئی السل تبیس تھی۔اوراشہوں نے اس کو مطلق نماز میں داخل نہیں کیا۔ کیونکہ مدایک وقت عاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسے ہی قنوت كوبدعت كتبته تنفي جب كدلوگول كواپيخ ز ماندین کرتے ہوئے ویکھتے تھے اور عمومات دعامیں اس کودرج نہیں کرتے تھے۔ایے ہی تر مذی میں مروی ہے کہ عبداللدین مغفل نے اسية بين كونمازيل جهرت بهم القد يراح ہوئے ساتوان کومنع کیا کہاہے بیٹے وین ہیں تیا کام مت نکال باورانہوں نے اس کو دلیل عام میں داخل نہ کیا۔اور ایسے ہی طبرانی میں

وكدلك مساجاءعرابن مسعودفيما اخرجه الطبراني بسده عن قيس بن حبارم قبال دكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقولمه الماس قولوا كذا قولوا كذا فقال اذا رايتموه فاحبروني فاحبروه فجاء عسدالله متقدماً فقال من عرفني فقد عرفي ومن لم يعرفني فاساعبدالله بن مسعود تحلمون انكم لا هدى من محمد صلى اللّه عليسه ونسلم وأصحابته أو انكم لمتعلقون بدين ضلالة وفى رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء ولقد فضلتم اصبحاب محمد صلى الله عبليه وسلم علماً . فهذا ابن مسعود انكرهذا لفعل مع امكان ادراجه تحت عموم فصيلة الذكر.

فیس بن حازم سے مروی ہے کہ عبراللہ بن مسعود کے روبروایک تصه گوواعظ کا ذکر آیا ک وہ رات کو بیٹھ کر لوگوں کو طرح ط ح کی دع كيل و كراور وظفي بنلاتا بـ لواين مسعود ے کہا کہ جب تم اس کوایہ کرتے ہوئے دیکھوتو مجھے خبر دو۔ ایک دن وگوں نے ان کو خبردی تو عبدانند بن مسعود اینے اور یو در لبيث كرتشريف ائ اورفرائ للك كرجس نے جھے کو بہجاتا اس نے بہجان لیداورجس نے یہ بہی نا ہوتو سن لے کہ میں عبداللہ بن مسعود بهول كياتم بيبجهة بموكرتم رسول التدسلي الله عليه وسلم اوران کے اصحاب سے زیاد و مہرایت پر ہو اوران ہے علم میں زیادہ ہو۔مطلب پیر کہتم محمرانی بیل بڑ گئے ہو۔اورا کیک روایت میں ہے کہتم ایک تاریک بدعت ایجا دکررہے ہو۔ كياتم اصىب محرصكي الله عليه وسلم يتعلم ميس أنضل ہو۔ تو دیکھو! یے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں صحافی رسول۔ال تعل پر انکار کردہے ہیں۔اورقضیات ذکر کے عموم میں اس مخصوص ذ کرکو داخل نہیں کررہے ہیں۔

ان ندکورۃ انصدرنصوص اور تصریحات علی نے رہائیین سے انچھی طرح تابت ہوگیا کہ مطلق اور عام کے ثبوبت سے مقید اور خاص کا ثبوت نہیں ہوتا۔خاص اور مقید کے لئے مستقل دلیل کی ضرورت ہے۔

س قرون ثلاث میں تبلیغ کا اجتمام تھا۔ حصرات صحابہ کو پیغیم دے کر مختلف مقامات میں بھیجا گیا۔ چنانچہ "ارسال السسحابة اللی البسلدان للتعلیم" ایک مستقل باب ہے۔ کوفداور قرقیسا کو صحابہ کا جانا فتح القدیم میں فدکور ہے۔

ال ہے تو مطلق تبلغ کا ثبوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلغ ہے ہیئت معینہ کذائیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلغ ہے ہیئت معینہ کذائیہ کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔ اور کلام ہیئت تر کبیہ کذائیہ ہی ہیں ہے۔ منورصلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تبلغ کی بہت ی صور تیں تھیں۔ جو حسب ضرورت اور موقعہ افتیار کی جاتی تھی۔ ان صورت اور موقعہ افتیار کی جاتی تھی۔ ان صورت بھی واقع ہوگئے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ برابر یہی صورت افتیار کی جاتی رہی ہو۔ لہذا اس کو ہیئت مختر عہ معینہ یعنی جماعت تبلیغیہ صورت افتیار کی جاتی رہی ہو۔ لہذا اس کو ہیئت مختر عہ معینہ یعنی جماعت تبلیغیہ کامقیس علیہ کیونکر بنایا جاسکتا ہے۔

کی حضرات صحابہ کرام صرف کلمداور نم زی کھانے کیلئے بھیج جاتے تھے۔
صرف انہیں چھ ہاتوں کو بیتے تھے۔ گاؤں گاؤں جماعت لے کر پھرتے تھا اور گل گل گشت کرتے تھے۔ اور گل گل گشت کرتے تھے۔ اور ایک گاؤں کی معجد میں ایک شب کیلئے قیم فرہائے تھے۔ اور گاؤں کی معجد میں ایک شب کیلئے قیم فرہائے تھے۔ اور گاؤں کی محبد میں ایک شب کیلئے قیم اور اپنی میں شرکت کی وقوت دیتے تھے۔ اور اس کیلئے چھوٹے ہوئے اور ملکی اور عالمی اجتماع کرتے تھے۔ اور نگلئے سے دوسری جگہ نتقل ہونے سے پہلے جہر کے ساتھ مجتمعہ وہر کے دیا تھے۔ اور تک دیا کرتے تھے۔ اور خاص خاص مشاغل کی ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔ اور خاص خاص مشاغل کی ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔

عَلَ اللّه تعالى: ولا تَسُبُّوا الَّدِيْنِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّو اللّه عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ ٥ (فَي تَغْيرِ بِيالِ القرآلِ)

بتوں کو برا کہنا تی نفسہ ایک امر مباح ہے۔ گرجب وہ ذریعہ بن جائے ایک امر مباح ہے۔ گرجب وہ ذریعہ بن جائے ایک امر مباح ہے۔ گرجب وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اس ہے ایک گاعدہ شرعیہ تا بن بوا۔ کہ مباح (بلکہ مستحب بھی المنہ امدادالفتادی) جب حرام کا سبب بن جاہ ہے وہ مرام ہوجاتا ہے۔ اور ہرچنداوپر یا دوسری آیات میں جومضا میں اثبات توحید ورسالت وابطال شرک و کفر کے ذکور ہیں۔ بعض اوقات ان پر بھی کفار گستا تی بجناب باری تھی کی جا شانہ و تکذیب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہا کرتے ہے۔ چنا نچہ مقامات متعددہ میں دہ منقول ہیں۔ کیکن ان مضامین کا بیال کرنا ممنوع نہیں ہوا۔

وجہ فرق ہے کہ ان مضامین کا ظاہر کرنا واجب اور مطلوب عندالشرع تھا۔ ایسے
امر پراگر کچھ مفاسد مرتب ہوجاویں ۔ تواس امر کوترک نہ کیا جاوے گا۔ بید وہرا قاعدہ
ابت ہوا۔ اور دشنام بت امر مب تی تھا واجب اور مطلوب عندالشرع نہ تھا ایسے امر پر
جب مفاسد مرتب ہوں گے اس کوترک کرنا واجب ہوگا۔ یکی فرق ہے دونوں امر
میں۔ بیدونوں نقبی قاعدے علم عظیم ہے۔ بے شار فروع کا تھم اور فیصلہ اس سے معلوم
ابن ہے۔ روح المعانی میں ابوالمنصور سے یہی فرق ایک سوال کے جواب میں جوان
جب بچ چھا گیا تھا منقول ہے۔ اور ابن سیرین ہے بھی اس کی تائید قل کی ہے۔ اور

کی حضور صلی القدعدیہ وسلم اور صحاب کے زمانہ میں ذکر رسول نہیں ہوتا تھا۔ اور ایصال تو ابنیں ہوتا تھا۔ اور ایصال تو ابنیں ہوتا تھا۔ اور حضور صلی القدعلیہ وسلم پر درو دوسوام نہیں پڑھ جاتا تھا۔ تو پھر کیوں میلا دمروجہ اور فاتحہ مرسومہ اور قیام مولد کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور تقیید مطلق کی وجہ سے اس پر نکیر کی جاتی ہے؟

''صاحب انوارساطعہ نے سیوم اور محفل میا دیے جواز کے لئے جب مطاق قر اُت قر آن اور ذکررسول کے قر وان ثابا ثدیش ہونے کا ذکر کیا تو''
''صاحب براین قاطعہ حفرت مولا ناخیل احمرصاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب مولف کا بیا طریقہ تھم را کہ اگر کوئی مقید کا تھم ہو چھے گا تو مولف مطلق کا تھم بتا کر گر راہ کیا کر سے گا مثلاً سائل کے گا کہ بری چوری کی کہی ہے؟ مطلق کا تھم بتا کر گر راہ کیا کر سے مال ہے۔ قر آن وحدیث میں بکری کو طلال تھا مولف جواب دے گا کہ بکری حوال الکھا ہے۔ کوئی کے گا کہ ذوجہ سے نقاس میں صحبت کہیں ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نقاس میں صحبت کہیں ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نقاس میں صحبت کہیں ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نقاس میں حربت کہیں ہے؟ مولف کے گا کہ دوجہ سے نقاس میں حرام نہیں لکھ ہے۔ علی بنرا تمام ابواب فلم یہ کو ایس کرو۔ سائل قید کے تھم کا طالب ہوگا مولف مطلق کا تھم بتلا کر گر راہ کی العظیم العظیم العظیم العظیم العظیم العظیم العظیم ''

#### صفحه ٨ مرفره ترين:

"كوئى مفتى ايسال أواب كامكر نبيل - جب بمى - جس وفت بقيد جائز ب البشة تخصيص بلانص كے مكر إيل - خصوصيت كى دن كى (خصوصيت مكان كى خصوصيت ايت كى وغيره) اگر نص سے ثابت ہوجاد بي اوال منز ركرتے ہيں -ورندسب ايام (سب جگدسب ايكت) برابر جانتے ہيں اوراس پر تخصيص كرئے كو بدعت كيتے ہيں - وَبب ہے۔ بِ قَى فَتَدَكَا حدوث بإعدم حدوث بيمش مِ ه ہے معنوم بوسكتا ہے۔
 وقتال الله تعالىٰ يا أَيُّهَا الَّهٰ فَيْنَ الْمَنُوا الْاتَقُولُوا راعِنَا وَقُولُوا اللهٰ فَوْلُوا وَالسَمعُوا وَلِلْكَامِرِيُن عَذَابٌ الِيُمَّ

بعضے میہود بول نے ایک شرارت ایج وکی کہ جناب رسول التد علی الله علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا ہے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں برے ہیں۔اوروہ اس نیت ہے کہتے اور عربی میں اس کے معنی بہت اچھے ہیں کہ جماری مصلحت کی رعایت فرہ ہےئے۔اس لئے عربی داں اس شرادت کو نہ سمجھ سكتے۔اوراس اجھے معنی كے قصد ہے بعضے مسمان بھی حضور کواس كلمہ ہے خطاب كرنے لگے۔اس ہےان شریروں کوادر گنجائش ملی۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو بیچکم دیا کہ ) اے ایمان والواحم (لفظ) راعتر مت کہا کرو (اوراگراس کے فاہری مطلب عرض کرنے کی ضرورت پڑا کریے تو (لفظ انظریا) کہددیا کرو( کہ اس کے بھی بی معنی ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائے )اور (اس تھم کو) اچھی طرح س کیجئے (اور یا در کھنے کہ)اوران کا فروں کو (تؤ) سزائے وردناک ہوگی (جو پیغیمر صلی اللہ عدیہ وسلم کی شان میں ایس گستاخی اور وہ بھی حالا کی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس حکم سے بیدسکلدمعدوم ہوا کداگر اینے کسی فعل مباح ہے کسی کو گنجائش گناہ كرنے كى معے تو وہ فعل خوواس كے حق ميں مبرح نہيں رہتا۔ جيسے مثلاً عالم كے كسى فعل ہے کوئی جاال سند لے کرخلاف شرع کام کرنے لگے۔ تو اگر وہ فعل ضروری ندہوگا تو خوداس عالم کے لئے بھی منع ہوجائے گا۔ (بین القرآن)

قرآن مجیدی بعض آیات میں جو معبودان باطله کی تحقیر ندکور ہے۔ وہ بہ قصد سب وشتم خیس ۔ بلکہ من ظرہ میں بطور شخص مطلوب واستدلال والزام جمعم کے ہے۔ جو مناظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرائن ہے دی طب کو فرق معلوم ہوجاتا ہے۔ کہ شخصی مناظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرائن ہے دی طب کو فرق معلوم ہوجاتا ہے۔ کہ شخصی مقصود ہے باتحقیر ۔ اول جائز دوسرانا جائز ۔ فقط (تفسیر بیان اعتران) اورا مداد الفتاوی جدید جلدا ول صفحہ ۲۹۲ برفر ماتے ہیں ،

"وروى البحاري عن على رضى الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتمحمون ال يكدب الله ورسوله، في حقيقة الطريقة" الخض بیباک عوام کے سامنے بے تکلف دقائق بیان کر ہیٹھتے ہیں۔ بعضے عوام ان کی تکذیب كرتے ہيں۔اور بعضة اعدشرعيہ كے متكر ہوج تے ہيں۔سوہر حال ميں القدورسول كى تكذيب كأتحق بوار "والشانس الشد من الاول" ال عديث بن ال عادت كي ممانعت ٢٠- "وروى مسلم عن ابى مسعود رضى الله عنه انه قال ما است بمحدث قوماً لايبلعه عقولهم الاكان بعصهم فتد، في حقيقة الطويقة" اس صديث يجى وبى مضمون ثابت بوتاب يجواس يقبل كى حديث ے تابت ہوتا ہے۔ "صــــــــــــ ۸ وفعی رد السمحتار (تحت مسئلة كراهة تعيين السورة في الصلواة من الدر المحتار بصَّةُ حاصل كلام هذا الشيخيس بيمان وجمه المكراهة في المداومة وهو الهراي ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع والا يكره من حيث ايهام الجاهل ج ١ /٢٨٥، آیت اور حدیث اور فقدسب سے میہ قاعدہ ثابت جوا کہ جس عمل ہے عوام وجهلاء مين مفسده وفتنه اعتقاديه ياعمليه يا قاليه يا حاليه پيدا جواس كاترك خواص پر

## فغل تخصيص نعل منقول بهوا ورمتروك واكا حداث بدب

تبلیغ مروجہ میں تبدیغ کے ساتھ جن خاص اعمال واشغال کی پابندی کی جاتی ہے۔ان میں ہے اکثر کا قرون ثلاثہ یعنی عہدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب اور تا بعین میں تبلیغ کے ساتھ ہونا منقول نہیں۔ اور چونکہ جو داعی اور مقتضی ا نکافی زہ ننا ہے۔ وہ اس زیانے میں بھی موجود تھا اتوبا وجود داعی اور محرک کے اس زیانہ میں نہ تھا۔ توان قيود كامتروك بهونا ظاهر ہے۔للبذاان غيرمنقول متروك تخصيصات وتقييدات كا

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وعوات عبدیت حصد اول کے مي ولات معدلت صفحه ٢٣٥ يرفر مات بين:

'' یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا جائے کہ ایک تو ہے عدم افعیل۔اور ایک ہے ترک الفعل \_ان دونول میں بزا فرق ہے۔ پس عدم الفعل تو عدم قصد ہے بھی ہوتا ہے۔ اور ترک میں اس کے اعدام کا قصد ہوتا ہے۔ پھر پیقسد جس مرتب کا ہوگا۔ اس فعل كانا پينديده مونا ثابت موگا اوراس فرق كوانل اجتها دخوب بجهيت مين -اور پہنچائے ہیں۔ پس عدم الفعل ہے تو اس کا کرنا نا جائز نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ اور كوكى قباحت شرى لازم ندآ ئے اور ترك الفعل البيته نا يسند يدكى به (اوروعظ السرور میں فرمایا کہ) دائی قدیم ہے۔ تو سکوت شارع ترک اِنفعل ہوگا اوراگر وای جدید برہ اور حادث ہے و سکوت شارع ترک الفعل ہوگا ) عدم الفعل جیسے صحت شريف يس آو يه كد "ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا حيز له مرقق.

ینی حضورصلی التدعلیہ وسلم نے چوکی براورتشتری برکھ ٹانہیں کھ یا اور نے بھی آپ ك لئے چياتى كى مشہورتو يد بىك كرجس كام كوحضورسلى الندعليدوسلم فينيس کیا اس کا مکونیس کرنا جا ہے۔ اور اس کی تا سکیاس قاعدہ سے کی کے عیدین میں مثلًا اقامت اورازان آپ کے وقت میں میں ہوئی لہذا اب اس کو ند کرنا جائة ممررك الفعل ادرعدم الفعل عفرق كونه جانن كى وجدي سيخفط موار جواس قاعدہ کو جان لے گا۔ وہ سمجے گا کہ عدم الفعل سے اس کا کرنا ناج تزید ہوگا۔بشرطیکہ اورکوئی قباحت شری ما زم ندآئے۔اورترک افعل سے اس کا کرنا البند ناجائز اور بدعت ہوگا۔ جیسے کہ اذائن واقامت صلوٰ قاعیدین کے لئے کہ صلوة عيدين صلوة ميں اور صلوة باجماعت دائی اور مقتضی اذان وا قامت کی ہے۔ گر ہاوجود داعی اور مقتفی کے شارع سے اس موقع پر اذان وا قامت منقول نہیں۔ گواور مواتع بر ہونا منقول ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ ترک اذان وا قامت قصد أبهوا۔ اس لئے عبیرین کے لئے اذان دا قامت بدعت ہے)۔ اوراس صدیث ش بیان ہے کہ اس وقت ایسے تعلقات شہتھے۔ پس مدلول اس كاعدم الفعل بـ ندكة ترك الفعل اب الركوكي تشتري من كهائ يا جي تي کھ نے تو جائز ہے۔ مراز راہ افتار نہ ہو۔ میز پر کھ نے بیل چونک افتار وقت کا جنى ہے۔ بہذاوہ اس مستقل دليل ہے منوع ہوگا''۔

حاصل ہے کہ فعل کا موجب و مقتضی اور داعی پائے جانے کے باوجود وہ فعل با لتخصيص وتقليد فعل نهيس يايا كميا توبير كالفعل ب-ايسفعل بالتخصيص فعل كااحداث

جانے کے شارع کے سکوت سے میم سمجھا

جائے گا کہ شارع کامقصودات حد تک اس حکم کو

رکھتا ہے۔ بغیر کسی کی اور زیاوتی کے۔

### عله مه شاطبی الاعضام جلدا/ ۲۱۱ سارِ قره تے ہیں

(والتصرب الشاني) ال يسكت الشارع عن الحكم الخاص او يتنرك اموا ما مسن الأمسور ومسوجيسه المقتصى له قائم وسببه في زمان الوحى وفيسما بعده موجود ثبابست الااتبه لم يتجداد فيسه امس زائد على ماكان من الحكم العام في امثاله ولا ينقص منه لانه لما كبان المعنسي الموجب لشرعية الحكم العقلي البخاص موجوداً ثم لم يشرع ولانبه كان صريحا فى ال الزائد على ما ثبت هسسالك بدعة زائسة ومحالفة لقصد الشارع اذنهم من قصده الوقوف عندما حدّ هنالك لا الزيارة عليه ولا القصان منه.

(اور دوسری فتم) یہ ہے کہ شارع تکم خاص ے ساکت ہو۔ یا امرول میں ہے کی امرکو ترک کرے حالانکداس کے لئے اس کا موجب منفتضي قائم جو - اورز مان وحي اور ما بعد ین اس کا سبب موجود اور ثابت جو به مگریه که تکم عام كوعلى حاله باقى ركصا بويه نهكو كى امرزا ئد كيا بهو اس میں نے کم کیا ہو۔اس کئے کہ تھم عقلی خاص کی شرعیت کے لئے موجب اور محرک کے موجود ہوتے ہوئے ندمشروع فرمایا نداس کی هوكرواجب الروجين "\_ طرف اشاره وعبية فرمائي - توبياس بات كي ففائس الازبارترجمه مجالس الابرار صفحه ١٢٢ يرب كه: صری دلیل ہے کداب جواس پراپی رائے ہے کوئی امر زائد کیا جے گا وہ بدعت زائدہ ہوگی۔اورشارع کےمقصد کی مخافت ہوگ۔ ال لئے کہ باوجود محرک اور سبب کے بائے

" " حضرت مولا ناته توي " وعظ السرور" ين فره ت بي "اوردوسرى قتم ده چيزي بي بي جن كاسب قديم ب- جي كالس ميلا دمروجه اور تیجه وسوال و چهلم وغیر بامن البدع ت کمان کاسب قدیم ہے مشاأمجلس میدا د كم منعقد كر عكاسب "فوح على الولادة السويه" بــــــــ اوريسب حضورصلی الله علیه وسمم کے زمانہ ہیں بھی موجود تھا۔لیکن حضورصلی الله علیه وسلم نے یاصحاب نے بیرجالس متعقد نہیں کی ۔ کیا نعوذ باللہ صحابہ کافہم بیبال تک نہیں م الإلا الرسب ال كال وقت نه وتا تو استريكه سكتے تھے۔ كد منشا وال كا موجود ندتھا کیکن جب کہ یا عث اور بناءاور مدارموجود تھا۔ پھر کیا دجہ ہے کہ ند حضور صلی الله علیه وسلم نے جمعی مجس میلا دمنعقد کی ۔ اور شصحابہ رضوان الله عنہم اجھین نے الی شے کا تھم کیا ہے کہ وہ بدعت ہیں صورۃ مجمی اور معنی يحى \_اورصريث "مس احدث في امراه هذا ما ليس منه" شي واقل " دجس فعل كاسب آتخضرت صلى الله عليه وسم كے زمانه ميں موجود ہواوركوتى مانع بھی شہواور باوجوداس کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ندکیہ ہوتو ایسا کام کرنا اللہ تعی لی کے دین کو بدلنا ہے۔ کیونکہ اگر اس کام میں کوئی مصبحت ہوتی تو سرور كا خات ال فعل كوخود ضروركرت يا ترغيب دية اورجب آب في نخودكي ند كسى كونز غيب وى تو معدم جوا كه اس مين كوئى بحلائي نبيس بلكه وه بدعت فبيحد ای لئے حضرت عبداللدین مسعود فی فرمایا

موابب الطيفة شرح مستدا في حنيفة للفظ بالنيب كى بحث من به

ارتباع جس طرح فعل میں ہوتی ہے اسی طرح ترک میں بھی ہوتی ہے۔ توجس نے مواظبت کی اس فعل پر جس کوشار گائے نہیں کیاوہ برعتی ہے۔

والاتباع كما يكون فى الفعل يكون فى الترك فمن واظب على مالم يفعل الشارع فهو مبتدع.

سيد جمال الدين الحديث فرمات بين

حضرت علیؓ کے نز دیکے قبل صلوٰۃ عید نفل نماز بدعت ہے:

ایک آ دمی نے عید کے دن ارادہ کیا کہ بل ان رجلايوم العيد اراد ان يصلي صلوة عيدتماز بره هے۔ تو حضرت على كرم قبل صياوة العيد فنهاه على فقال الله وجهدنے منع فرمایا۔اس آ دمی نے کہایا الربجل يا امير العؤمنين انى اعلم امیر المؤمنین! بے شک مجھے یقین ہے کہ ان الله تعالىٰ لا يعذب على الصلوة الله تعالى نماز يرعذاب نبيل ديكانة حضرت فقال عليٌّ واني اعلم ان الله تعالىٰ على رضى اللاعته نے قر مایا کہ بے شک مجھے لا يعيب على فعل لا يفعله رسول یقین ہے کہ اللہ تعالی ایسے قعل پرتو اب ہیں الله صلى الله عليه وسلم او يحث دے گا جس كورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيكون صلوتك عشا نے نہیں کیا۔ یا اس کی ترخیب نہیں دی۔ والعبست حسرام فبلعاسه

"اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كمينم" تم بماري تش قدم برجلوادري في التبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كمينم " تم بماري تقرق قدم برجلوادري في بدعات الجادمت كرورتم كفايت ك محد الجي طريقة تمهارك لئے كائى ہے )"

اورحصرت حدّ يفدرضي الله عندني فر ، يا

"كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها" بروه عبادت بس كومحاركرام في يس كياسوم بحى اس كومت كرو"\_

اسی لئے حضرات علماء نے قرمایا ہے کہ جس طرح حضورصلی اللہ علیہ وسم کے قول وقعل کی پیروی ضروری ہے۔ چنانچہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کور کے قرمایا وہ فعل بدعت ہے۔

ملاعلی قاری قرماتے ہیں:

ف من واظب على مالم يفعل الشمارع صلى الله عليه وملم فهو مبتدع والمتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايصاً.

جس نعل کوا مخضرت ملی الله علیه وسلم نے نہیں کیا۔ اس پر مواظبت کرنے والا مبتدع ہے۔ اتباع جس طرح نعل میں ہوتی ہے ترک میں بھی ہوتی ہے۔

شیخ عبدالحق محدث و ہلوی ترجمہ مشکو قامیں اول حدیث ''انماالاعمال بالنیات'' کے تحت فرماتے ہیں،

"آل كدموا ظبت نمايد برفعل آني شارع نه كرده به شدمبقد ع بود كسفا قلال المصحد فون جوموا ظبت كريال فعل برجس كوشارع عليه السلام في بيس كي تووه مبتدع موكار كذا قال المحدثون" -

یس تیری نماز عبث ہوگی اور عبث حرام ہے۔ تب توش پر تھے اللہ تعالی اینے رسول سے تیری می لفت کی وجہ سے عذاب دے۔

تىعالىٰ يعلبك به لمخالفتك لرسول الله صلى الله عليه ومسلم . (شرح مجمَّة بحرين إنتم البرال سخرَّاء)

حضرت ابن عمرٌ نے دعامیں سینہ تک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا:

عن ابن عمرٌ يقول رفعكم ايديكم بدعة مازاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعنى الصلو. (منداح)

ابن عمر رضی الله عنه فمر ماتے تھے۔تمہارا وی میں ہاتھ بلند کرنا بدعت ہے کیونکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے زیادہ ہیں بلندفر ماياتها بمرادسينه تهاب

حضرت ابن عباسٌ نے دعامیں مجع کو بدعت فرمایا:

عن عكسرمة قبال ابن عيباس وانتظمر السجع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون ذلك. (سحج يندي)

حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بنعباس رضي الله عنهمائ فرماياك دعا میں سجع لینی قافیہ سے پر ہیز کرو۔ میں نے ویکھا کہرسول الٹھسکی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کے می بالیانیں کرتے تھے۔

حضرت ابو بكرصديق شروع مين جمع مصحف كوبدعت سجحتے تھے:

حضرت ابوبكرصديق سے جمع مصحف كے بارے عن ابي بكر إلصديق في جمع المصحف قال قلت لعمر كيف یں روایت ہے۔ فرمایا کہ یس نے عمرے کہا کہ بم ايما كام كس طرح كريكة بير يجسكور سول الله نـفعل شيئاً لم يفعل رسول الله

وفي الهدايه. يكره ال يتنفل معدطلوع الفجر باكثرمن ركعتي الفجر لابه عليه السلام لم يزد عليها مع حرصه على الصلوة. (مايكاب الماؤة)

صلی الله علیه وسلم نے تبیل کیا۔ تو عمر نے کہا کہ الله صلى الله عليه وسلم فقال عمراً کی حتم ہیں فعل خیر ہے۔ اور عمرٌ برابر مجھ سے هذا والله حيىر فلم يزل عمرًّ مراجعت كرتے رہے بہال تك كداللہ نے اس يسراجعني حتى شرح الله كام كيليخ ميرا شرح صدر فراديا ادرجس كام كوعمره صدرى لـذلك ورأيت في نے مناسب سمجھا پس نے بھی مناسب سمجھا ذلك الذي راى عمرٌ. ( تارى)

حضرت ابو بكرصد بيق رضي الله عنه ابتداء مين ال كورْ ك تعل سيحصة تص- اس لئے بدعت قرار دیتے تھے۔اور حضرت عمر رضی القدعنداس کوعدم فعل سمجھتے تھے۔اس لئے اس کو جا کر سمجھتے ہتھے۔ پھر جب حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ کو بھی عدم تعل ہونا والشح ہو گیا تب آپ نے بھی جا تر مجھ لیا۔

زيدا بن ثابت رضى الله عنه بهي جمع مصحف كوابتداء ميں بدعت مجھتے تھے۔

ز پداہن ٹابت رضی اللہ عنہ ہے بھی جمع عين زيـد بن ثابت في جمع مصحف کے بارے میں ای طرح کی السمصحف ايتضنأ مثل روايت ہے۔ (بخاري)

بعد طلوع فجرسنت کے علاوہ تعفل بدعت ہے:

مکروہ ہے بعد طلوع فبحر کے فبحر کی دو ر کعت سنت کے علاوہ نقل پڑھٹا اس لئے کہ حضور صلی انقد علیہ وسلم نے باوجود حرص علی الصلوٰ ۃ کے ان دور کعتوں ہے زياد ونيس پڙھا۔

### عیدگاه میں قبل نماز عید نفل پڑھنا بدعت ہے:

لايتنافىل فى المصلى قبل العيبد لانبه عليه السلام لم يفعل مع حبرصنه على الصلواة. (بدايه إبالعير)

عيدگاه مين قبل عيدنش نه پڙھے- كيونك حضور نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باد جودحرص على الصلوة كابيانبيس كيا\_

## عيدالفطرك دن تكبير بالحبر بدعت ب:

طوالع الانوار حاشيد درمخنار ميں ہے

رفع البصوت بسالدكر بدعة يعبى يوم عيدالفطر فيقتصر اي على مورد الشرع فانه مكروه عندالعامة تحريماً على الظاهر لتعليلهم بان البي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.

یعنی عیدالفطر کے دل باواز بلند تکبیر کہنا بدعت ہے۔لہذا وہ موروشرع پرمقتصر رہے گا۔ کیونکہ عام فقہاء کے نز دیک مکروہ تح یمی ہے۔ اور فقہاء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ '

ہیں رکعت سے زیادہ تر او*ت کے بدعت ہے*:

امالی اور کفات معنی میں باب الصوم میں ہے

الامام اذا اتم التراويح بعشر تسليمات وقام وشرع في الحادي عشر على ظن انها عساشىر ئىم عملم انىة زيادة

لعنی امام فے جب تراوت کو دی ساموں کے ساتھ پورا کرمیا۔اور گیارہویسمام کوشروع کیا۔ یعنی اکیسویں رکعت شروع کردی، بیہ بچھ کر کہ بیہ رمویں سلام والی تراوع ہے۔ پھر جانا کہ بیدوں

ماہ رمضان میں ختم قرآن کے وقت دعا کرنا اورای طرح فتم قرآن کے وقت ل کردعا

كرنا مكره ٥ ب-ال لئے كه بيمنقول نبيل ہے۔ جناب رسول القصلی القدعليد وسلم اور صحابے (لہٰدابدعت ہے)

مسوف کے وقت خطبہ ہدعت ہے:

صلوة محوف میں خطبہ نبیں ہے کیونکہ وليمس في الكسوف خطبة خطبه منقول تہیں ہے۔ لانه لم يعقل.

سدم ہے زائد ہے تو اس پراور پوری جماعت پر واجب ہے کہ نماز کوتو ڑ دیں۔ (پھر چونکہ نقل تماز شروع كرنے سے واجب بوجاتى ) اسلے سب لوگ اس کی قضا کریں۔ مرتبہا تنبہ قضاریا حیں۔ اسك كرجعرات صىبكاس مقدارير جماع بالبداس مقعاد سے دیادہ کرنا محدث سے ہود ہرمحدث بدعت سے الوہر بوعث متلالت بيادر مرصلالت دورخ يس بيجاندال بيد (اورتهاتها اسلے بیٹیں کیفل کاجماعت ہے برحمائشرون میں ہے۔البقا

باجرعت يرمعنا تدائل واستمام شل وأخل بوكر بدعت بوجائيكا-

حتم قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکه مطبقاً بدعت ہے:

فناویٰ کبیری، درمین ر، فناوی عجیب، فناوی ابراهیم شابی اور کنز العباد فی شرح

اورادمیں ہے کہ

يكره الدعاء عمد ختم القرآن قى شهىر رمىضان وعىد ختم القرآن بجماعة لان هذا لم ينقل عن السي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.

فحالواحب عليه وعلى القوم

ال يسفسسدوا ثم يقضون

وجيدانسا لان الصبحيابة

اجتسمعوا على هذا المقدار

فالزيادة عليه لمحدث وكل

محدث بدعة. وكل بدعة

ضلالة وكل ضلالة في النار

زمانه میں بہ بیئت اجماعی خاص اہتمام ہے مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔مطلق نفل کو

خاص اجتمام واظهار سے سنت مسلوكه كا درجه دے كر برا هنا امر زائد سے مقيد كردينا

چنانچاه منووي في شخشر حمسلم بن اس حديث كي شرح مين فر مايا كه.

ہے۔ای زائدسے مقید کردیے کوحفرت عبداللد بن عمرتے بدعت قرمایا ·

عاشت کی نم زحضور صلی الله علیه وسلم سے عفلا شابت بے لیکن چونک آپ کے

صلوة الرغائب بدعت ہے:

کبیری صفحہ ۲۳۳ میں صلوقة اسرغائب کے مدعت ہونے کی دلیل بیان کی ہے کہ ان المصحابة والتابعين ومن بسعسدهسم مسن الائسمة منقول نہیں ہے۔ المجتهدين لم ينقل عهم

سورهٔ کا فرون مع الجمع پر هنا بدعت ہے:

قرلة الكافرون الى الآخر مع الجمع مكروه لانها بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة والتابعين.

یعنی ابن عمر نے صلوۃ صحیٰ کے بارے میں روى ان ابن عمرٌ قال في صلوة

حضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ میں اور غروہ بن زبیر دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو نا گهر رو بیکها که عبدالله بن عمر حجر و عائشهٔ

کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور پچھ لوگ معجد میں جاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم أو گوں نے حضرت ابن عمر سے ان لو گول کی نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ او

فرمایا کہ ریہ بدعت ہے۔

لعني صحابه كرام اور تابعين عظام اور ان کے بعد کے مجتبدین عالی مقام ہے

عالمگيري جلد ٢٢/٨٢ ١١ ورتصاب الاحتساب مي ب

سورهٔ کافرون کا آخر تک با مجمع پڑھنا مكروه ہے۔اس لئے كديہ بدعت ہے۔ ا در صحابه كرام و تا بعين عظام رضي الله عنهم

ہے منقول نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر في صلوة صحى كوبدعت فرمايا:

فرمایا که میر بدعت ہے۔ الضحى انها بدعة (اكامالاكام)

> فاذا عبداللَّه بن عمر حالس البي حبجرة عائشة والناس يسصلون النضحي في المسجد فسألساه عن صلوتهم فقال بدعة.

> > ( بخاری مسلم )

مسراده ان اظهسارهسا قسى المسجد والاجتماع لهاهو بسدعة لا أن أصل صلوكة الضحئ بسدعة

وابتمام كرك يرهنا برعت بديدكه اصل صلوة في المدعب ہے۔

قال الشاطبي قال الطر طوشي:

فمحمله عبدنا على وجهين

انهم ينصلونها حماعة واما

افراداً على هيئة الوافل في

اعقاب الفرائض.

اس کامحمل جمارے نزدیک دو ہیں۔ یا تو وہ صلوة فني جماعت كے ساتھ اداكررہے تھے۔ یہ تنہا تنہا ہی نوافل ہی کی ایکت پر پڑھ رہے تھے۔ لیکن فرض کے فوراً بعد پڑھ رے تھے۔

علامه شاطبی نے فرمایا کہ طرطوشی نے کہا کہ

حضرت ابن عمر کی مرادیہ ہے کہ ج شت کی

نماز كومعجد مين طاهر كرك اور اجتاع

حضرت ابن عمرٌ نے نماز عصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فر مایا:

اور ابن عمر نے اس قنوت کے بارے وقال في القنوت الذي كان يضعله الباس في عصره انه بدعة. (كارالاكام)

میں جو کہ اوگ عصر میں پڑھتے تھے فر مایا

کہ بیر بدعت ہے۔

# حضرت ابوما لک انجعی صحابی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فرمایا:

عن ابي مالك ، الانسجعي قال قلت لابي يا ابت الك قد صليت خلف رسول الله صبلبي الـله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ههسنا بسالكوفة تمحوا من خممس سنين كانوا يقتنتون قال ای بسی محدث.

تريذي المائي الاين ماجد)

ابومالک انتجعی سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے اپتے باپ سے کہا اے میرے بیارے باپ! آپ نے رسول الشصلی الله عليه وسلم اور الوبكر وعمر وعثمان رضوان التدعليهم اجمعين اوريائج برس كحقريب على رضی اللہ عند کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا یہ حفرات قنوت پڑھتے تھے۔ تو میرے باپ نے کہا کداے بیارے بیٹے! میہ

محدث اور ہدعت ہے۔

صحابي سول خضر عبالله بالمعفق نمازمين بسم الله بالحبركو بدعت فرمايان

عن ابن عبدالله بن المغفل قال سمعنى ابى وانا فى الصلولة اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي اي بني محدث اياك والحدث قال ولم ارا احدا من اصحاب دسول الكّه صلى اللّه عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث

ابن عبداللد المغفل يروايت بفرمايا كه مين نماز مين فعااور بآواز بلتدبسم الله الرحمن الرحيم كبتا تقا ميرے والدمحترم نے سنا تو مجھ سے فر مایا اے پیادے بیٹے یہ بدعت ہے۔خبردار! بدعت سے بچو! اور فرمایا کہ میں نے اصحاب محمصلی اللہ عليدوسلم ميں ہے كى كوبيس ديكھا كداس

في الاسلام يعنى منه وقد صليت مع النبي صلى الله عليمه وسلم ومع ابي بكر وعبمر وعشمسان فبلم اسمع احداً مهم يقولها فلاتقلها اذا انت صليت فقل الحمدلله رب العالمين.

کے نزدیک اسلام میں حدث (بدعت) ے بوھ کر کوئی چیز مبغوض ہو میں نے نبي صلى الله عليه وسلم اور ابوبكر وعمر اور عثان کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسم اللہ بلند آواز سے بڑھتا ہو۔ لہذا جب تو تماز يرُ هے تو الحمد للدرب العالمين برُ ها كر۔

حضرت عبدالتدبن مسعود في مسجد مين بلندآ داز سے كلمه طيب اور درودشریف پرمضنے والوں کو بدعتی فر مایا اوران کومسجد سے نگلوا دیا:

> عن ابن مسعود الله سمع قومأ اجتمعوا فيمسجد يهللون ويصلون على النبي جهراً فراح اليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده صلى اللَّه عليه وسلم وما اراكم الا مبتدعين فما زال يلذكر ذلك حتى اخرجهم من المسجد.

(طوالع الالوارهاشيه ورمخار بجالس الابرار، (وقيرازير)

حضرت عبدائلد بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کے بارے میں سا کہ وہ ایک مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اور بلند آ وازے کلمہ طبیب اور نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔تو آپ وہاں تشریف کے سکے اور فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد مبارک میں اس کونییں پایا۔ میں تو تم لوگوں کومبتدع ہی سمجھتا ہوں۔ اور آپ برابر میبی فرماتے رہے بہال تک کدان لوگوں کومجدے ا نکال بی کرچیوژا۔

کلمه طیب نیز درود شریف بهت بردی عبادت ہے۔ شریعت میں ان دونوں عبادتول کی بہت زیادہ نصیلت وارد ہوئی ہے۔لیکن اجماعی صورت اور جہر ہے ان کو مخصوص کروینا ان عبادتول کو بدعت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ تخصیص مذکورشارع ہے تا بت اور منقول نہیں ہے۔

ابوعبدالرحل السكى نے اپني كماب ميں بيان

کیا ہے کہ عمرو بن عتب اور معصد معدایے

ساتھیوں کے ساتھ ایک مجد کو اڈا بناکر

مغرب وعشاء کے درمیان اپنی رائے سے

مخصوص طور بريجه تعداد سبحان الله ادريجه

لاالدالاالله اور كجهالحمداله يزهة تقاس كي

خبر حصرت عبدالله بن مسعود کو دی گئی۔ تو

حضرت ابن مسعود نے خبر دینے والے ہے

فرمایا که جب وه بینیس تو مجھ کوخبر کرنا۔

چنانچەجىب دەلوگ بىيھے يو آپ كوخبرديا۔

بيان كرحضرت عبدالله بن مسعود تشريف

لائے اور اس وقت آپ کے او پر نقاب دار

ٹونی تھی۔ آپ ان لوگول کے پاس پنچے۔

اوراييخ سرية وفي اتاردى \_ پر فرماياش

ابن ام عبد ہوں۔ یقیناً تم نے بہت بی

تاریک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا تم

احبوج ابوعبندالوحيمن السلمي في كتابه كان عممرو بن عتبة ومعضد في أنباس من اصحابها اتخذوا مسجداً يسبحون فيه بين السمغرب والعشباء كبدا يهللون كذا ويحمدون كذا فناحتير بذلك ابن مسعود فسقسسال البذى احبسوه اذا جىلسىوا فاذىي فلما جلسوا اذنسه فبجباء عبدالله عليبه برنسمه حتى دخل عليهم وكشف البرنس عن راسه ثم قال انا ابس ام عبد لقد جئتم بسدعة ظلما او قد

فمصلتم اصحاب محمد علماً فقال معضد وكان رجلا متفوها والله ماجشا ببدعة ظلمنا ولا فضلنا اصحباب محمد فقال عبدالله لئن اتبعتم القوم لقد سيقوكم سبقا بيسا ولش فرتم يميسا وشمالا ُلقد ضللتم ضلالا بعيداً.

اصحاب محصلي التدعليه وسنم علم ميس فضل جو۔اس پرمعصد نے کہا۔ اور معصد ایک فضول گوآ دی تھے۔ کداللہ کی شم ہم لے سیاه بدعت کا ارتکاب نبیس کیا۔ اور شہم اصىب محمد رسول الله صلى الله عليه وسهم س

انضل ہیں نو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کداگرتم قوم کی اتباع کرد کے تو یقینا برا رتبه یا وَشِی اورا گرتم دا ہے اور با کمیں چھرے تویقیتاً بہت ہوی گراہی میں پڑوگے۔ تبلیغ مروجہ کے موجودہ قیو دوتخصیصات کے جومقتضیات اور دواعی بیان کئے جاتے ہیں۔ وہ سب قرون ثلاثہ میں موجود تھے۔جس طرح امور مذکورہ بالا کے دواعی موجود تقے کیکن قرون ثلاثہ میں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی لئے حضرات محابہ دعامائے کاملین نے ان پر بدعت کا تھم جاری فر بایا۔ کیونکدایی صورت میں ان کی حیثیت ترک فعل کی ہے۔عدم فعل کی نہیں۔تو تبلیغ مروجہ کے قیو دو تضیصات باوجود دوا می اور مقضیات کے قدیم ہونے کے کیول ندمتروک سمجھ جائیں گے۔ اور کیول ان پر بدعت كاسم جارى نه بوگا ـ اور جوقيد قرون الله شيس ابت بوليكن وظيفه تبليغ عدارج مومثلًا چیدوغیرہ اگراس کا وجود ٹابت کیاج ئے تو ضروری ہے کہ قرون ثلاثہ میں اس کا

میدنا این عمر نے چھینک کے موقع پر الحمداللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کو وظیفہ

عطاس ہے خارج ہونے کی وجہ ہے منع فرمایہ جبیبا کہ اوپر بایں الفاظ اس کی طرف اشاره كياج دِكاہے۔ك

بنلادیا ہے اس برا بی رائے سے وہ اضافہ بھی ج ئزنہیں جواگر چدنی نفسہ ستحب اورعمل فاضل بي عمراس عد فدرج بيد جيدا كدالسلام على رسول الذرنجملد ائل فاصدومتحد بـ مرمطلق ب- اوروظيف عطاس سے خارج ب- اى

الل بدعات جويد كها كرت بين كه فلال عمل كي صريح مم نعت بين باوراصل اشی ویس اباحت ہے۔ان صوص سےاس بات کا اچھی طرح جواب ہو گیا کہ جو چیز قرون علوث ہے منقول نہ ہواور اس کی میٹیت ترک نعل کی ہوتو اس کا

اجزائك مباح بونے سے بيئت مركبه مجمو كاجائز ومباح بونا ضوري تبيل \_اگر قرون ثلا شميل ميئت تركيبيه مجموع كاوجود شرع نهيس يتواسكا احدابدسي چھینک آنے پر الحمد للذ کہتا جائز ومستحب ہے۔اور السلام علی رسول اللہ کہنا مطلقاً ج ئز اورمستخب ہے۔ گرچھینک کے موقع پر دونوں کا ملانا بدعت ہے۔

حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ایک آ دی کوحضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چینک آئی تو اس نے کہا کہ الحمداللہ والسلام على رسول الله ، توابن عمر نے فر ماي

"اتى بات اورمعلوم بوكى كرجس چيز كاجس قدر وظيفه شرع عليه السلام في لئے حضرت عبدائلدین عمرفے اس کومنکر و بدعت سمجھا۔

> عن نافع أن رجلا عطس الي جسب ابن عمرٌ فقال الحمدلك والسلام على رمول الله قال ابن عمرٌ وانا

اقول الحمدلله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال.

كه بين بهي الحمد نثداور السلام عبي رسول الله كهتا جول كيكن رسول الله صلى القدعليه نے اس طرح ہم کوئیس سکھایا۔ بلکہ ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اس موقع پر ہمیشہ صرف الحمدلله كبيل.

حالا تكدالحمد للذكبنا اورالسلام على رسول الله منجمله مستخبات اوراعمال فاصله ميس ے ہے مگر چونکہ وظیفہ عطاس سے خارج ہے۔ دونوں مستحب اجزاء کو ملایا تو وہ بدعت مجھا گیا۔

تفل پڑھنا بھی جائز ومستحب۔اورعید کی نماز بھی جائز انگر دونول کے ملانے کو حضرت علی فرمایا جیسا کہ او پراس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

صلوة ضي بهي متحب اور عمل صافح كي لئة تداعى واجتمام بهي جائز مرصلوة

منحیٰ نا فلہ کے ساتھ تداعی واہتمام ملانے کو بدعت قرار دیا گیا۔'' ضرور نیست کہ بقائے ہمہ کیفیات اجز ابھینہا درمرکب، بلکہ جائز است کہ درجموعہ چیزے پیدا شود کہ درواحد الراجزائ مجومة بوراً "قال النفتازاني في شرح العقائد، ربما يكون مع الاجتماع مالا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات" يعني مركب مجموعه مين اجزاء كي تمام كيفيات وصفات كابعينها باقى ربها ضروري فین - بلکه جائز ہے کہ مجموعہ میں کوئی ایس چیز پیدا ہوجدائے جو کدم کب اورمجموعہ کے جزء میں نہ ہو۔علامہ تفتاز انی شرح العقا کدمیں فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اجتماع میں وہ بات پیرا ہو جاتی ہے جو انفراد کی حالت میں نہیں ہوتی جیسے کہ ایک بال اور بہت مت بالول كوملاكر بنائي جوئي ري\_

امام شاطبی الاعتصام جدا/ ۱۳۲۵ رفر ماتے ہیں:

فاذا اجتمع في النافلة ان تملتوم النزام المنن الرواتب امسا دائسها واما في اوقيات متحتلونية وعلى وجهنه متحدود، واقيمت في الجماعة في المساحد اللتي تقام فيها الفرائض او المواضع اللتي تقام فيها السنسن الرواتب فبذلك ابتداع، والدليل عليه انه لم يات عن رسول الله صلى الله عليبه وسلم ولاعن اصحابه ولاعن التابعين لهم باحسان فعل هذا المجموع هكذا محموعاً وان اتى مطلقاً من غير تلك التقيدات فالتقييد في المطلقات اللتي لم يثبت بدلييل الشرع تقييدها راى فى التشريع.

جب نقل ثماز کے ساتھ سنن رواتب کا سا التزام خواه دائمی طور بر ہو یا اوقات محدوده میں اور کوئی مخصوص ہیئت اور طریقه، ان مساجد میں کہ جس میں فرائض قائم کی جاتی ہیں۔ جماعت کے ماتھ قیام پاسنن رواتب کے اقامت کی جُلْبول میں ان نوافل کا قیام ہیہ متعدد امور مجتمع ہوج ئیں تو بیا بنداع ہے۔اور اس پر دلیل میہ ہے کہ یہ مجموعہ مجموع حيثيت مع شدرسول الشصلي الشدعليدوسم سے ثابت ہے ندآ پ کے اصحاب اور ند تابعین ہے۔ گوبغیران تقبیدات کے مطلقاً ثابت ہے۔ لیس مطلقات میں وہ تقبيد جو بدكيل شرع ثابت نه ہو۔ شربیت میں رائے زنی اور وست اندازی ہے۔

''سنن کا مجموعہ بھی وہ ہی محمود ہوتا ہے کہ خالی کراہت ویدعت سے ہواور جمع موافق شرع کے ہو۔ ورند جن سنن سے کراہت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ویکھو کہ قر آن شریف دیکھ کر پڑھناسنت تھا۔ اور نماز سنت تھی۔ مجموعہ کروہ مش ہہ بائل کتاب ہوگیا۔ اور رکوع مشروع، اور قر آن مشروع جمع دونوں کا مکروہ ہوا۔ وکل بندا تکرمؤلف نے ایک قاعرہ سکھ لیا ہے کہ جس کے مفردات اجزاء مباح ہوں گے مرکب بھی مباح رہے گا اور بہ خودنا تمام ہے''

مولف انوارساطعہ نے کہا تھا کہ فاتحہ مرسومہ اور سیوم وغیرہ میں عبادت بدنی ومانی کا اجتماع ہے اور ہردو ہوئز ہیں۔ دونوں جمع کرونو کہتے ہیں ثابت جہیں۔ توبیہ وہی مثال تفہرے گی کہ جب کوئی مفتی شریعت تھم دے کہ بریانی کھانا جائز ہے۔ کیونکہ وہ گوشت حلال وہرنج حلال اور زعفران حلال سے مرکب ہے۔ اور ان مباحات کا مجموعہ مباح تواس کے جواب ہیں کوئی ہیںودہ سرپھوڑنے کو تیار ہوجاوے مباحات کا مجموعہ مباح تواس کے جواب ہیں کوئی ہیںودہ سرپھوڑنے کو تیار ہوجاوے کہ صدید میں کہیں دکھا تا درست ہے۔ پس کہیں دکھا کا۔ بیرف کہاں کھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس حدیث میں کہیں دکھا کا۔ بیرف کہاں کھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس حدیث میں کہیں دکھا کا۔ بیرف کہاں کھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس حدیث میں کہیں دکھا کا۔ بیرف کہاں کھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس جس طرح اس بے ہودہ کوسب عقلا اس خیف العقل اور قائل مفتحکہ جانیں گے اس درجہ ہیںان صاحبوں کی بات ہے۔

اس کے جواب میں حضرت مولا ناظیل احمد صاحب سہار نپوری براہین قاطعہ میں قرماتے ہیں '

دوفی الواقع مولف معنی سے بے خبر ہے۔ اس کو بتلانا چاہئے کہ اس کے معنی سے بین کہ طعام کورو برور کھا جائے ۔ اور اس کور کھ کر قر آن پڑھا جائے اور مسلمان بین کہ طعام کورو برور کھا جائے۔ اور بدول اس کے ایصال تو اب طعام کا ند ہو۔ اپنی زبان سے تو اب چنچائے۔ اور بدول اس کے ایصال تو اب طعام کا ند ہو۔

حضرت مولا ناخلیل احمدصاحب براین قاطعه صغید۸ کا پرفرماتے ہیں.

ادر صفحه ۹۹ پر فرماتے ہیں:

پہلے لکھا گیا کہ ایسال تو اب کھے اور قرآن کوکوئی منع نہیں کرتا۔ مولف ہے سور
تطویل کرتا ہے۔ مفتیوں نے جواب ہیں ایسال تو اب کوستحن لکھا ہے۔ گر
مولف آگئی نہیں رکھتا۔ مولف نے بیقاعد و ذہن شین کر بیا ہے کہ جوعکم ایزاء کا
جوتا ہے وہ بی مجموعہ مرکبہ و بیئت ترکیبیہ کا ہوتا ہے۔ اور اس کا پہلے بطلان
جو چکا ہے لین اب جو فضائل کلہ کے اور ایسال تو اب کے لکھتا ہے کی کومعنہ
نہیں۔ لہذا اس میں کلام کرنا ہی حاجت نہیں ۔ کلمہ کوئس نے بدعت کہا ہے۔
گرند جیند بروز شیرہ چیٹم ہیں ۔ چشمہ آفاب راچہ گنا ہ

تبلیغ مروجہ کے جموعه مرکبہ اور بایت ترکیبیہ کے سے وجود شرعی نہ ہونا بالکل ظا ہر ہے قرون ثلاثہ بلکہ زمانہ ما بعد میں بھی چودہ سوسال تک اس ہیئت تر کمپیہ مجموعہ کا یة ونشان نہیں۔ اجماع ہو، اس میں تفکیل جماعت ہو، حیلہ دیا جائے ،صرف چھ با تیں ہوں۔ ہرمقام پر وہاں کی مسجد میں قیام ہو،صرف ایک رات کے لئے قیام ہو، خاص طریقے ہے وقت معینہ برگشت ہو،مبجد ہے نکل کرگشت سے پہیے اور خروج وسفر سے میلے اجتماعی دیر دیر تک دعا ہواور جبر کے ساتھ ایک آ دمی دعا کرے اور سب لوگ زور زورے آمین کہیں، پھرگشت میں لوگوں کو مجد میں مجتمع ہونے کی کوشش ہو،اس اجتماع میں تقریر ہو،مقررخواہ جامل اور فاسق معلن ہی ہو،صرف فضائل بیان کرنے پراکتفا مووغیرہ اور ہرجگہ اور مقدم پر مہی مخصوص طریقہ اختیار کیا جائے ، کہیں اس کے خلاف نہ ہواور اگر کوئی ذرا بھی قول اور تعل ہیں ضرورت اور تفاضائے مقدم وحال مجھ کراس کے خلاف کرے تو کہا جائے کہ بیہ ہمارے اصول اور معمول کے خلاف ہے۔خواہ وہ قول فعل شریعت کے موافق ہواور اسکومطعون کیا جائے ، توبیدیت مجموع کذائی تو قرون مل شیں بھی بلک قرون اولی سے لیکراب تک کا زائداز برار برس اس سے خالی ہے۔

يد ميك كبيل قرون علاشين البت تبين بدعت بيد معنى بين محومولف ف خود بی اینے ذہن سے معنی تجویز کئے کہ مرکب کرنا مالی ومدنی کا مراد ہے۔ سوب غلط ہے۔ بلکہ یہ بیئت حاصلہ مراد ہے۔ ندننس ترکیب کہ بیئت حاصلہ بلی بھیر ہنود کا بھی ہے۔اور تقید مطلق کی بھی۔ چنانچہ واضح ہوو ہے گا۔ اور پھر مولف نے مثال بریانی کی تھی ہے کدسب اجزاء مباح ہیں تو مرکب بھی مباح ہوگا۔اوربیمثال خود خدوش ہے۔ کیونکدا گرسب اجزاءمباح سے ترکیب ہواور پھر ہیئت حاصلہ بھی مہاح ہواس وقت اباحت ہوتی ہے۔اوراگر ہیئت مي كرابت يا حرمت آجاد \_ كى تو مركب كاتكم بدل جاد \_ كا \_ جيسا كه برياني ہے۔ کہ بعد ترکیب مباحات کی جیئت بھی مباح حاصل ہوئی ہے۔ گراس تركيب مين زعفران كاشكر فابر جوجاد يو بسبب مسكر جوت عرام ہوجادے گی۔ حالانکہ سب اجزاء مبات تھے۔ تمر اور پانی کا نبیذ بنایا جادے۔ بعد كف دينے كے جو جيئت حاصل موئى۔ حرام موكياعلى بدا فاتحه ميس طعام وقرآن كى بيئت تركيب عن جومحيد حاصل جوا- اور تقييد مطلق آيا بدعت مروه مور الله المرمولف كونهم ندتف الوكسي سے بوچ المار المراس كوتو خودرائى وخور بيندى نے ذالیل کرایا۔ خود تخیف احقل ہے۔ اور مضحک فیز بات کرتا ہے۔ اورمنع ہونے اس بیت ترکیب فاتحدی نص کی جوطلب بیاتو سنو! "ایسا کے ومحدثات الامور الحديث ومن تشبه بقوم فهو ممهم" (التديث) اس سے چھم روش کرو۔ شرح آ گے آئی ہے۔ اور اپنے اس دعویٰ کو کہ ممانعت جمع بین العباد تین کی نص نبیل محص کم فہنی سمجھو کے کلام اس بیت تر کیبید جل ہے كاس ش كوئى امر فيرمشروع بيدا بوجاوك ندمطنق تركيب ش- يبلي آدمى کلام کو مجھے پھر ہو لے درنہ خوار ہوتا ہے۔

اگر شخصیص منقول نہیں ہے کیکن ترک نہیں بلکہ عدم نعل ہے تو امور مباحہ سے تخصیص اس شرط ہے جائز ہے کہ کوئی بہتے ومفسدہ لا زم نہ آئے امام شاطبی الاعتصام/۲۰۰۰ فرماتے ہیں۔

ان هذا اصلالهذه المسئلة لعل الله يفع به من انصف من نقساء وذلك ان مكوت الشارع عن الحكم في مسئلة ما او تركه لامر ما على ضربين.

علة اس مسئد كے متعلق ايك شرعى اصول ہے شايد الساف بيند كو امتد تعالى اس سے نفع ان دے وہ بيد كرك امتد تعالى اس سے نفع ان دے وہ بيد كرك مسئلے میں حضرت شارع كا يسكم حصرت شارع كا يسكم حصرت شارع كا يسكم حصرت فرمانا يا ترك فرمانا كسى وجہ بيكم سے دوطرح پر جوتا ہے۔ ايك عدم ہے دوسرا ترك ہے۔

بعنى ايك تويد ب كركس مسك مين شارع تكم

ے سکوت اس لئے کرے کداس علم کا کوئی

داعية نبيل تفاكهاس تفكم كومقتضى موتا يكوكي

، موجب نبيل تفاكراس كى وجد عظم كالقرر

موتااورنداس تلم كي تقرير كاكوئي سبب واقع جوا

جيبے وہ شے واقعات جو بعد و فات نبی صلی

الله عليه وسلم حادث موعية اور چونكه وه

ترک کابیان اور حکم او پر بیان ہو چکا ہے اور وہی ضرب ٹانی تھا۔ جو بحوالہ شاطبی ذکر کیا گیا۔ اب یہاں ضرب اول بعنی سکوت شارع بحیثیت عدم بیان کیا جاتا ہے۔

چنانچوا، مشاطبی فرماتے ہیں.

احدها ان يسكت عنه أو يتوكه لانه لاداعية له تقتضيه، ولاموجب يقرر لاجمله، ولا وقع سبب تقريره كالنوارل الحادثه بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم فانها لم تكن

موجودة ثم سكت عنها معع وجودها وانما حدثت بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ماتبين في الكليات التي كمل بها المدين كجمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما اشبه ذلك.

موجود ہی نہ تھاس کے سکوت کا سوال ہی انہیں پیدا ہوتا۔ لہذا اٹل شریعت کو ان سے واقعات کے بارے بیں تھم شرقی معلوم کرنے کے حاجت موئی اور انہول نے ان نے واقعات کو ان محلوم کلیات پر جاری کیا جوشریعت بیس متبین اور واضح ہو تھے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے دین واضح ہو تھے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے دین محل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جمع مصحف کھرشرائع کی تدوین اور ان جیسے کام۔ مصحف کھرشرائع کی تدوین اور ان جیسے کام۔

اور حضرت مولانا تھا ٹوک کا ارشاد بحوالہ دعوات عبدیت حصداول کے مجادلات معدلت صفحہ ۲۳۳۷ پر گذرچ کا ہے۔

اصول شرعیہ ٹیز قواعد عقلیہ بیں سے بیامر مسلم ہے کہ جوفعل نہ ما مور ہہونہ منی عند یعنی نصوص شرعیہ بیں نہاس کے کرنے کی ترغیب ہو۔ اور نہاس کے کرنے کی مرغیب ہو۔ اور نہاس کے کرنے کی مرغیب ہو۔ اور نہاس کے کرنے کی مرغیب میں ایسا امر مہاس ہوتا ہے اور ہر چند کہ مہاس فی صدف اے نہ طاعت ہے نہ معصیت مگر عوارض خار جید کے اعتبار ہے ممکن ہے کہ بھی طاعت بن جائے اور بھی معصیت ہوجائے ۔ مثلاً چانا کہ ایک فعل مہاس ہوجائے ۔ مثلاً چانا کہ ایک فعل مہاس ہوجائے ۔ مثلاً محجہ یا جہاس وعظ میں کوئی ایسی مصدحت ومنفعت ہوجس ہے میرعبا دت ہوجائے ۔ مثلاً محجہ یا جہاس وعظ کی طرف چانا۔ یا کسی جندا نے جن کی امداد وعیا دت ہوجائے ۔ مثلاً من چانا۔ اور ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی مصرت ومفعدہ ہوجس سے میہ معصیت ہوجائے۔ مثلاً نا چی و کیکھنے کو یا شراب خواری کے لئے چانا۔ یہی وجہ ہے کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے منہنے و کیکھنے کو یا شراب خواری کے لئے چانا۔ یہی وجہ ہے کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے منہنے و کیکھنے کو یا شراب خواری کے لئے چانا۔ یہی وجہ ہے کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے منہنے و کیکھنے کو یا شراب خواری کے لئے چانا۔ یہی وجہ ہے کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے منہنے و کہ کھائے ، چینے ، پہنے ، رہنے منہنے

وغيره عادات ميں مختف اقسام وانواع كااستعاب برنامهاح يہے۔ اگر چدثيوت فعل جنب شارع عبيداسان عدر وومثلًا جِهاميان بيق جس طرح بيل جنتاميات ہے اسی طرح سورری مرچان بھی مباح ہے۔ اور و مسواری اونٹ ہو یا گھوڑا، گدھا ہویا خچر، بہلی ہو یا رتھ ، ریل ہو یا جہاز کوئی ہو۔ اس حر نے برقتم کا اباس میننا اور برقتم کے فرش البيخ أحد ميل يا مسجد مين جيحه نا من ت ب بشرطيك محذ ورات شرعي اور مفترت ا زی وستعدی ہے، چنوں ہے

مصرت امضده وقتم کا ہے۔ (۱) لاد صبی (۲) صعدی

 (1) ; (ئی وہ ، س ہے خود فاعل کو ضرر مہنچ ۔ اور اسی کو علما کہا جاتا ہے ۔ لیعنی خود قامل كاعتقيده اورملم فاسد بوجائے-

(۱۶ متعدى و وجس سے دوسرول كو ضرر بينچ اوراس كو عمل كہا جاتا ہے۔ يعني فاعل ح مل ہے دومرر کی عقید دیاملم فی سع وجائے

حس طرح نعل مباح بود لزوم ضرر لازمی کے داجب اُمتع ہوجا تا ہے۔ ای طرح بوجه رتب صرر متعدی کے منوع ہوج تاہے۔

مضرت لازی جو یا متعدی، وه بھی دونتم کا ہے۔ ایک مباح کا معصیت بن جانا۔ دوسرام بے کا بدعت ہوجاتا۔

مصرت اازی جومعصیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ تشبہ اسراف اور خيلاء وغيره ال كامعاره اجوج سے -

عرابرعباسٌ قال كل ماشتت

والسدر ماشئت ما اخطاتك ثنتان

م ك ومحيفه. (رواهابىرى، كالوة)

ابن عبال عدروايت بفرمايا كه جوجابو

کھاؤجو جا ہو پہنو۔ جب تک کدود چیزیں

تهيار الدرنه واسراف اوركبر

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كلوا واشبربوا وتبصيدقوا والبسو مبالم يخبالط اسراف ولا ومحيلة. (رواد حروالترافي والاراج)

مرہ بن شعیب سے رہ یت ہے اوا پنے باپ اور وہ ان کے دا داے روایت کرتے ي كدرسول التصلي التدعلية وسم في قروا يا كه كھا دُ اور پيو اور صدقه كرو ادر پېټو جب تك كريم يعامراف اوركبرندل جائيس-

بيظير إس مباح كى كدفى نفسه امرمباح تفاليكن جب اس ميس مفسده اور ضرر پیدا ہوگیا تو نا جائز اور تکروہ ومنوع ہوگیا۔ تکریدمضدہ وضرر لازمی ہے کہ اس کا ف داور ضرر فاعل بى تك محدود ربتا ہے ۔ البذا فاعل كنها ربوگا۔ واجب ہے كه اس تعل میاح کوترک کرو ہے۔

اسی طرح مفیدہ وضرر متعدی کی صورت میں بھی تعل مباح کا ترک کرنا ضرروی جوگا۔اوراس فعل کا کرناممنوع ومعصیت ہوگا۔مثلاً کوئی ایبا مریض کہ جس کا مرض محسوس نہیں۔اور طبیب حاذت نے اس کو افطار صوم کی اجازت ویدی تو گواس کو كهانا بييًا في نفسه على الأعل ن ج تزييها حكرجس مقدم پريداخمال ۽ وكدد وسر \_ لوگ بيه حالت دیکھ کرروز ہ کی ہے قعتی کر کے اپناروز ہ تباہ کردیں گے۔تو اس مقدم پر پیامر جائز بھی ناجائزین جائے گا۔ بلکہاس کا خفاضر وری ہوگا۔ اور سیامر بہت طوہر ہے۔

المام شاطبي الاعتصام جدر ٢٦/ ٢٦ مين فرمات بين.

فكل عمل اصله ثابت شرعاً الا أن في أظهار العمل به والممداومة على مايخاف ان يعتقد انهُ سنة فتركه مطلوب.

بروه مل جس كي إصل شرعاً ثابت بو \_مكريه کہ اس عمل کے اظہار اور مداومت سے خوف ہو کہ اس کوسنت مجھ لیا جائے گا۔ تو

اس کاترک مطلوب ہے۔

تا تارخائيداورعالىكىرى يى ئے: يىكىرە لىلانىسان ان يىختص

يسره دكاما في المسجد

يصلى فيه.

اں پن تقییر اتحقیق مطلق ہے جو کہ تغییر وین ہے)

بڑھنے کیلئے مخصوص کر لینا مکر دہ ہے ( کیونک

آ دمی کیلئے متجد میں کسی خاص جگہ کو نماز

حفرت مولا تأخليل احمد صاحب براتين صفحة ١٣ پرفر ماتے ہيں ا

"التزام كهجس كوبدعت كيتم بين وه يه كدمباح بإستحب كوواجب بإسنت

موكده اعتقادكر \_\_ يامثل موكدات كاس يمل درآ مدكر \_\_

صفحۃ ٨١رِ قرماتے ہيں ٠

دو کسی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منظم ہوج کیں کہ وہ ممنوع ہول تو مجمور ممنوع ہوجا تا ہے۔ اور جوالیسے امور منظم ہول کہ مباح ہیں یامتحب ہیں ق اگر ورجہ اباحث واسخباب پر رہیں تو درست ہیں۔ اور جوابی درجہ سے بڑھ جاویں تو ہدعت ہوجاتے ہیں۔

ارشادنیوی "من احدث فی امو نا هذا مالیس منه فهو رد" "لینی جو امارے امر(وین) میں نئی بات ایجاد کرے تو دومردود ہے" کے تحت ملائلی تاری نے فی ای

"فيه اشارة الى ان احداث ما لايناذع المكتاب والسنة ليس بمدموم" الشين اشاره باس بات كي طرف كه ايسام كاعداث مدموم نبين جو كتاب وسنت كامنازع ندجو

اورشیخ عبدالحق مدث دبلوی فرماتے ہیں:

پس بیامورگونی حد دانته مب ح بین گران عوارض خارجیه ضرر وفسادل زمی و معتمدی منوع و معصیت ہوگئے ۔ کیونکه ضرر وفساد لازی ہو یا متعدی منی عند بین ۔ اور جو رُز کے ساتھ نا جو رُز کے مل جو نے سے جو رُز امر بھی ناجا رُز ہوجا تا ہے۔ منادا احت مع المحد لال والمحوام غلب المحوام " یعنی جب طال اور حرام ل جو رُم مناد ہے۔ جو رُم مناد ہے۔

اورمعنرت جو برعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ فعل کوعلماً یا جملاً

الہتے درجہ پر ندر کھا۔ چنانچہ اگر مہاح کو درجہ اباحت پر ندر کھا۔ بلکہ اس کومستحب یا

سنت یا واجب اعتقاد کیا بینی عبادت مقصودہ مجھا۔ اور اس کوکار ٹواب مجھا اور ترک کو

موجب عقاب تو پھر بیامر مباح برعت ہوجائے گا۔ اور بیضر دوفساد اوزی ہے۔ کہ

تغییر شرع اور تعدی حدود انتہ ہے۔ اور اگر خود فاعل نے تو اس کومب ح بی سمجھا۔ فعل کو

این مرتبہ بی پر دکھا۔ لیکن اس مباح کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ عوام اس کو درجہ اباحت سے بردھا کرسنت یا مستحب واجب بیھنے لگے تو بھی بدعت ہوجائے گا۔ اور بیہ
ضرد وفساد متعدی ہے۔

عالمگيري بيان تحدات ميں ہے

ما يفعل عقيب الصلوة مكروه لان الحهال يعتقد ونهسا سنة او واحبة وكل مباح يودى اليد مكروه (كران الرابي)

یہ جونماز کے بعد (سجدہ) کیا جاتا ہے مکروہ ہے۔ اس لئے کہ جانل لوگ اس کوسنت یا واجب اعتقاد کرنے لگیس کے اور جومبار اس کی طرف موڈی ہو مکروہ ہے۔ ایسا ہی زاہدی میں ہے۔

ایسے امور مجتمادیہ غیر نقولہ شخصیص جو کسی مامور بدے موقوف علیہ ہوں کہ بغیرائے مامور بہ رعمل نہیں ہوسکتا تو دہ تخصیص بدعت نہیں

حضرت مولا ناتفانوي وعظ السرور "مي فرمات ين

" بنا چاہئے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی تئیں (اگر وہ الی بیں کہ کہ ) ان کا سبب داعی بھی جدید ہے۔ اور دہ موقوف علیہ کی مامور بدکی ہیں کہ بغیر ان کے اس مامور بہ برعمل نہیں ہوسکتا۔ جیسے کتب دینیہ کی تصنیف اور تدوین، مدرسوں اور فرفقا ہوں کی بنا کرحضور صلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں ہے کوئی شے نہ تھی ( گوان کی اصل موجود تھی ) اور سبب داعی ان کا جدید ہے اور نیزیہ چیزیں موقوف عدیہ ایک مامور بہ کی بیں۔

تفصیل اس اجمال کی میہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی تفاظت سب کے فرمہ خروری ہے۔ اس کے بعد سجھنے کہ ذرہ ند فحر بیت نشانہ ہیں دین کی تفاظت کے لئے وہ ملامحد شہیں ہے کسی شے کی ضرورت ندھی۔ تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبیت سلمد ہے یہ برکت حضرت نبوت ہے سب مشرف شے قوت حافظہ اس قد رقوی تھا کہ جو پچھ سنتے تھے۔ وہ سب نقش کا لمجر ہوجاتا تھا۔ فہم ایسی عالی یا کی تھی کہ اس کی ضرورت ہی سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ یا کی تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع وقدین بھی عالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ خفائیس بڑھ می سنتی کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ منظوب ہونے کا کم در ہو گئے ادھر ایل اجوا اور عشل پرستوں کا غلبہ ہوا۔ تدین منظوب ہونے کا منازی ہونے کا دوسرا کی واقع ہونے کا منازی کے منائع ہونے کا موال ہوں اور پی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا۔ پی طالے اس کی واقع ہوئی کہ دین کی ہے جسمیدے اجوانے کہ تروین کی واقع ہوئی کہ دین کی ہے جسمیدے اجوانے کہ شروین کی جو سے کا موالے حدیث، فقہ، عقائد میں تصیف جاوے۔ چنانچہ کتب دینیہ ' حدیث واصول حدیث، فقہ، عقائد میں تصیف

لینی مالیس مندے مرادوہ چیز ہے جونخالف ومغیردین ہو۔ . تواس کے ہارے میں حضرت مویا ناخلیل احمد صاحب ؓ برا مین قاطعہ صفحے/ ۴۲۰ پر فر وتے ہیں

" سیس منہ میں لفظ " مایا ہے کہ لفظ عموم کا ہے ہیں محدث خواہ خود ذات شے ہو۔ خواہ وصف وقید شے کا ہو۔ خواہ حداث بلا واسط ہو خواہ ہواسط سب مردود ہوگا اور یہ قاعدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب یجوز اور ما یجوز ہے تا جائز ہوتا ہے۔ پس غیر منازع کتاب وسنت کا وہی ہوتا ہے کہ جس کی دلیل جوازکی سے۔ پس غیر منازع کتاب وسنت کا وہی ہوتا ہے کہ جس کی دلیل جوازکی کتاب وسنت میں موجود ہو۔ علی بذائخ الف ومغیروین سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی وسنت میں موجود ہو ہے کہ جس سے خیر منازع کی لازم آج ہے وہ بھی مالیس مند جس معالم کرے یا کسی مند جس معالم کرے یا کسی مطلق کومقید کرے یا مقید کو مطلق کومقید کرے یا مقید کو مطلق کومقید کرے یا مقید کو مطلق کومقید کرے۔ یا مقید کو مطلق کومقید کرے یا کسی خیرد بن اسلام کے ماتھ تنظیب

بحراس كآ محفرمات بين:

''مجموعہ مقید کابسب تید کے غیر مشروع اور بدعت ہوجا تا ہے اصل کی وجہ سے غیر مشروع نہیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہوجا تا ہے''۔ صفحہ ۲۵ بر فرماتے ہیں

''خود امر منصوص مبرح بھی بعض اوقات یسبب اس تا کدکے مکروہ ہوج تا ہے جیبا صلوق صنی کہ تداعی واہتم م ہے مساجد میں ادا کرٹے سے صلوق صنی مستحب کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عندنے بدعت فرمایا''۔

صفحة ٢٢ يرفرها ياك

" حقم شرع کو اپنے محل ومورد پر قصر کرے۔ کسی وجہ سے تعدی نہ کرے۔ اگر کرے گا تو تغیر حکم شرع کا ہوج ئے گا۔ اور تغیر حکم شرگ ہی کو بدعت کہتے ہیں'

ہو تھی۔ اور ان کی تدریس کے لئے ماری تقییر کئے گئے۔ ایک طرح نسبت سلسلہ کے اسپاب تقویت وابقاء کے لئے بوجہ عمر مرغبت ندر ہئے کے مشائ نے فاقا میں بنائیں۔ اس لئے کہ بغیر ان چیز ول کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔ یاں یہ چیزیں وہ ہوئی کہ سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیر القرون میں نہ تھا۔ اور موقوف علیہ حفاظت وین مامور ہی ہیں۔ یس یہ اعمال کوصورة بدعت ہیں۔ یکن واقع میں بدعت نہیں۔ بلکہ حسب تا عدہ مقدمة المواجب واجب واجب واجب بیں۔

شاطبی الاعتصام جلداً / ۱۹۷ پر فرماتے ہیں:

فامثله (القيد) الواجب منها من قبيل ما لايتم الواجب الا به فلا يشترط ان يكون معمولا به في السلف ولا ان يكون له اصل في الشريعة على الخصوص الشريعة على الخصوص المصالح الموسلة لاالبدع.

ان قيود واجه بيس سے وہ قيد بھی ہے۔ جو
مالا يتم الواجب الابہ كے قبيل سے ہونا شرط
اس قيد كا سلف بيس معمول به بونا شرط
نبيس - اور نه به شرط ہے كہ خاص طور پر
شريعت بيس اس كى كوئى اصل ہو۔ اس لئے
شريعت بيس اس كى كوئى اصل ہو۔ اس لئے
کہ وہ مصالح مرسلہ کے باب سے ہے
برعت نبيس ہے۔

اورالاعتصام جلدا /١٣١٨ رفرمات بين

واما كونها في الضروري من قبيل الوسائل ومالا يتم والواجب الابه، ان بص على اشتراطه فهو شرط

لینی وسائل کا ضروری اور الایم الواجب الابد کے قبیل سے ہونے کی صورتیں دو بیں -ایک بیک اگراس وسیلہ اور ذرایعہ کے شرط ہونے برنص وارد ہوئی ہے تب تو وہ

شرعي فلا مدخل له في هذا الساب لان نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه وان لمينص على اشتراطه فهواما عقلي او عادي فلا يلزم ان يكون شرعيا كما انه لا يىلىزم ان يىكون على كيفية معلومة فانا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطرد الصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها، كما انالو فرضنا حصول مصلحة الامامة الكبرئ بغير امام على تقدير عدم الص بها لصح ذلك وكذلك ساتر المصالح الضرورية.

شرطشری ہاں میں کمی کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے کہشارع کی نص نے ہم کواس میں سن فتم کے غور وفکر کرنے سے سبکدوش كرديا ہے۔ دومرى صورت بير ہے كداك کے شرط اور ضروری ہونے پرنص شرعی وارد نهیں ہوئی تو وہ شرط<sup>عقلی</sup> ہوگی باعادی۔تواس کا شرعی ہونالازم نہیں۔جبیبا کہاس شرط کا منتسى متغلين اور مخصوص بليئت اور كيفيت بر بهونالازم نبيس چنانچه فرض سيجئة اگر بغير كتب متداوله كقرآن اورعلم كاحفظ دوسري كتب ادر ذرایدے ہوجائے توضیح ہوگا۔غرضیکہ مسی بھی ضروری انتظامی ذرایعہ ہے ہوجائے تو منتج ہوگا۔ جیبا کہ منصوص نہ ہونے کی تفذیر پراہامت کبری یعنی خلافت کی مصلحت کا حصول بغیرامام سے کسی اور ضروری ذر بعدے ہوتو جائز ہوگا۔ یہی تھم تمام مصالح ضرور بيعقليه اورعا وبيكا ہے۔

حضرت مولانار شيداحمرصاحب كنگوي فرمات بين:

اگر قیود غیر منقول ہول۔ اور حصول مقصودان قیودات پر موقوف ہوتو وہ قیو دبدعت نہیں۔ علائے مخفقین نے بعض امور کے بعض قیود کو امر انتظامی قرار دے کر جواز کا الآئی دیا ہے۔ امر انتظامی کو بدعت للدین بھی کہتے ہیں۔ اور بدعت للدین جائز

ہے۔بدعت فی الدین ناجا مز۔

لہٰذا تبیغ مروجہ کے بعض قیود کو بدعت للدین ادرامرا نظامی کہدکران کولوگ جائز باور کرانا چاہئے مروجہ کے بعض قیود کو بدعت للدین ادرامرا نظامی کہ تفصیل اور حقیقت آگے مدارس کی بحث میں آر ہی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمالیا جاوے۔ تا کہ خلط نہ رہے۔ اور مناقشہ ومباحثہ کی تنجائش شدہے۔

اگر شخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی یاسنت مقصورہ ہوگی پس اگرعلماً یاعملاً مندوب ومستحب کوسنت مقصودہ یا واجب کا اورسنت مقصودہ کو وجوب کا درجہ دیدیا توعمل مشروع بدعت ہے۔ امام شاطبی الاعتصام جلداً/۳۳۲ پرفر ماتے ہیں '

ووجه دخول الابتداع ههنا ان كل ما واظب رصول الله صلى الله عليه وسلم من السنواف واظهره في المحماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة اللتي ليست بسة احراج للنافلة عن مكابها المخصوص بها شرعاً ثم يلرم من ذلك اعتقد العوام فيها ومن لا علم عدده ابها سنة وهدا فساد عظيم لان اعتقاد وهدا فساد عظيم لان اعتقاد

اور یہاں پر ابتداع کے داخل ہونے کی وجہ
یہ ہے کہ ہر وہ عبادت نا فلہ جس پررسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہوا در
اس کو جماعتوں ہیں فطاہر فرمایا ہو وہ سنت
ہے۔ پس وہ نقلی عمل جوسنت نہ ہو۔ اس کو
عمل بالسنة کے طریقے پر کرنا ورحقیقت اس
نقلی عمل کواس مرتبہ سے خارج کرنا ہے جو
کرشر عا اس کے سماتھ مخصوص تفاہ پھر اس
کے شرعاً اس کے سماتھ مخصوص تفاہ پھر اس
سنت اعتقاد کرنے لگیں اور جہلاء اس کو
سنت اعتقاد کرنے لگیں اور جہلاء اس کو

ماليس بسنة والعمل بهاعلي حدالعمل بالسة بحو من تمديسل الشريعة كمالو اعتقد لمي الفرض انه ليس يفرض او فيما ليس بفرص انه فرض ثم عممل عملي وفق اعتقاده فاله فاسدُّ فهب العمل في الاصل مسحيحاً فاخراجه عن بابه اعتقاداً وعملامن باب افساد الاحسكسام الشسرعية ومسهنا ظهرعذر السلف الصالح في تركهم سنا المسدأ لشلا يعتقد الحاهل الها من الفرائص.

کہ جانل میداعتفاد ندکرنے لگیس کہ میگل قرائض دواجبات میں سے ہے۔

ہے۔ال کئے کہ جوسنت ندہواس کوسنت

اعتقاد كرنا شريعت كوتبديل وتغيير كروين

ہے۔جیسا کہ غیر فرض کو فرض اعتقاد کرلیا۔یا

فرض کو غیر فرض اعتقاد کرریابه پھر اپنے

اعتقاد کے موافق عمل کرایہ تو یہ فاسد ہے۔

يس عمل أكر حد في الاصل صحيح مو ليكن اس

عمل کواینے باب سے اعتقادا باعملا نکال

ویناا حکام شرعید کے فاسد کردیئے کے قبیل

ے ہے۔ بہیں ے سلف صالحین کے تصدأ

سنتول کے ترک کردینے کا عذر ضاہر ہوگیا

سی تعمت جدیدہ کی خبرس کرسجدہ شکر کرنا صدیث سجے سے تابت ہے پھر بھی المام ہے م حضرت ابوصنیفہ اس کو مکر وہ فرماتے ہیں چنا نچہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اس کی وجہ بقول 'علم مدشامی' صرف یہی ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ عوام اس

كوسنت مقصوره ندمجه جاوي-

ال في الدر المختار سجدة محكر مستحبة بسه يفتى كهنا تكره بعدالصلواة لان مهلة يعتقدونها سنة وكل

در مختاری کہاہے کہ مجدہ شکر مستحب ہے اور مفتی بہ ہے۔ لیکن کروہ ہے بعد صلوۃ کے اس لئے کہ جہلاء اس کوسلت سیجھتے ہیں۔ اور ہرمباح جو مہاں تک پہنچادے تو وہ مکروہ

مباح يوذي اليه فهو مكروه قال الشامي الظاهر الها التحريمة لاسه يدخل في الدين ما ليس منه.

دومری جگه فرماتے ہیں فقد تتعير الاحكام لاختلاف النزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح

ابن ماجہ پس ہے قسال ابىوعبىدالىك فما زالىت سىمة حتى كان حديثا فترك.

بن مسعودٌ لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلواته يسرئ ان حقاعليسه ان لا يشصرف الاعن يمينه لقد

تحری ہےاس کئے کہ اکیس مندیس واخل ہے۔ (اور جو مالیس منہ میں داخل ہو وہ بدعت ہوتا ہے )۔

یعنی بہت سے مسائل میں مصلحتول کے مطابق بوجدا ختلاف زمانها حكام متغير بوت د چے بیل۔

صحیحین میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ے فرمایا ہے میں کا کو کی شخص اپنی نماز میں شیطان کے لئے کوئی حصہ ندمقرر کرے۔ وہ بیہ کہ بیا سمجھے کہ صرف دائتی طرف ہی ٹماز کے بعد چرناحق ہے بیٹک میں نے رسول القد صلى القد عليه وتكم كو بهبت مرتبه ويجصا كه بالمين جانب بجرت تصدصاحب بجمع الحار

ہے۔ شامی نے کہا طاہر بدے کہ مردہ

يعنى ابل بيت كيليّ اول روز كعه نا يكانا برابر منت ر با يهال تك كه جب رسم اور بات هو محکی تو چھوڑ دیا گیا۔

وفي الصحيحين عن عبدالله رأيست رسول الله صلى الله علينه وسلم كثيرا ينصرف

عن يساره (متفق عليه)

قال صاحب المجمع واستنبط منسه ان المندوب ينقلب مكروها اذا خيف ان يرفع عي رتبتسه قسال السطيبي شارح الممشكوبة في شرح هذا الحبليث فيه ان من اصرعلي مندوب وجعل عزما ولم يعمل ببالرخصة فقداصاب منبه لشيبطيان مس الإضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر.

لےلی۔ پس کیا حال ہے اس شخص کا جو کسی یدعت یا منکر پراصرار کرے۔

نے صفحہ ۲۳۲ پر فر مایا کہ فقہائے اس حدیث

ے استنبط فرمایا ہے کہ بیشک امر مندوب

محروہ ہوجاتا ہے جب کہاس کے رتبہ سے

بڑھ جائے کا خوف ہو۔ شارح مشکوۃ علامہ

طِبی نے اس مدیث کی شرح میں بیابھی

متنبط كرتے ہوئے فرمایا كه جس فخص نے

امرمندوب براصرار کیا اوراس کومثل واجب

قرارد بالاس طرح پر که دخصت برعمل نه

کیا تواس سے شیطان نے بہکانے کا حصہ

مولا نا عبدائي فرنگي محتى اين رساله" روح الاخوان عن محدثات آخر جمعه في

رمضان میں فرماتے ہیں۔

لمدتىقىرد فى مقرەان كل مهاح ادى الى التزام غير مشروع والبي فساد عقائد المجهلة وجس تىركه على الكملة فبالواجب على العلماء أن لا يلتزموا على قرأة مثل هذا الخطبة لكونه

ا بی جگہ پر ثابت ہو چکا ہے کہ جومباح ضروری مجھ لیا جاتا ہے اور اس سے عوام كے عقائد فاسد ہونے كلتے میں تو اس كا ترك كردينا علماء يرواجب جوجاتا ہے۔ ایس علماء پرواجب ہے کداس جیسے خطبہ کی قرأت كا اسرّام ندكرين كيونكداس ي

لوگ اس کوسنت سمجھتے لگیں گے۔ بلکہ میہ عوام

کی جانب سے واقع بھی ہوگیا ہے۔ کیونکہ

اس نشم کے خطبوں کا وہ بغایت اہتمام

كرتے ہيں۔ اور اس كوسنت ، ثورہ يجھنے

گے ہیں۔ یہاں تک کہ جواس کورزک کرتا

ہے اس کوسوء عقیدہ کی طرف منسوب کرتے

. ہیں۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے جعہ کی

نماز کجر میں سورہ دہراور تنزیل مجدہ پڑھنے کا

التزام مضع فرمايا حالانكدا فبارمشهوريس

تابت براييرى بعد صلوة وتر ك جدة

منفرده منع فرمايا-اى طرح اوراشياء جو

کہ عوام کے سنت گمان کرنے کی طرف

مفضى ہوں اور عوام اس كى مخالفت كو

بدعت مجھتے ہوں۔ اور کتب قوم میں اس

کے نظائر کثیر وشہیر ہیں۔ اور خطبہ وواع کا

ا متزام واہتمام اس حد تک پہنچ چکا ہے۔

مرے زمانہ اور وہار میں کہ جہلا کا گمان

فاسد ہوگیا ہے۔ پس اہل علم پر جو کہ کھانے

میں مثل نمک کے ہیں اور جب نمک فاسد

موتا بيتو كهانا بهي فاسد موجاتا بالازم

ہے کہ التزام کوترک کردیں۔

موديا الى اعتقاد السية وقد وقع دلك من العوام حيث اهتموا بمثل هله الحطبة غباية الاهتمام وظنوها س السمسن الماثورة حتى ان من يتركهما يتسبونه الىسوء العقيدة ومن ثم منع الفقهاء عن التزام قرأة سورة الدهر وتنبزيل السجدة في صلوة فبجر الجمعةمع كونه ثابتا فيي الإحبار المشهورة وعن مجدة منتقرشة يعدصلواة البوتسر وامثال ذلك ميما يفضى الى ظن العوام انه من المسية وان مسخسالفتيه بدعة نظائره كثيرة في كتب القوم شهيىرة وقد بلع النرام خطبة البوداع والاهتسمسام فسي اعتصبارتنا وفينارتنا الي حد افسىد ظسون الجهلة. فعلى اهل العلم اللذين هم كالملح في الطعمام أذا فسد فسد الطعام ان يتركو الالتزام.

## اوراس ہے جل ارش دفر مایا کہ:

والانسصاف أن قرألة خطبة الوداع اذا كانت مشتملة عملى معان صحيحة والهاظ لطيعة لم يدل دليل على معها وليس فيها ابتداع وصلالة في نفسها لكن الاولي هو الاتباع مطريقة النبي صلى الله عليه ومسلم واصبحابه فان الحير كله في الاتباع به لاسيما ادا وجسد التسسزام مسسالا يملرم وظن ماليس من الشرع هرعٌ وماليس بسنة سنة.

اور انصاف میرے کہ خطبہ وداع کا بڑھنا جب كه وه معاني صححه اور الفاظ عليفه مير مشمل ہو۔ تو کوئی دلیل اس کے منع پر ولاست تبین كرتى \_ اور نداس ميس في نفسها ابتداع اور ضلالت ہے۔لیکن پھر بھی اولی طريق نبي صلى الله عليه وسلم اور طريق صى به رضی الله عنهم كا اتباع بى ب\_ كيونكه جس قدر بھلائی اورخولی ہےوہ اتباع رسول ہی میں ہے۔خصوصاً جب کہ لوگ غیر ضروری كوضروري ادرغيرمشروع كومشروع ادرغير مسنون كومسنون مجھنے لگیں۔

نمازوتر كے بارے ميں صاحب الدرائخ آرے فرمایا كه "والسنة السور الثلاث" ال ك في بين صاحب الردائخ أرش مي بحواله بح الراكق فرمات بين

(والسنة السور الثلاث) اي الاعلى والكافرون والا 🥞 مسلاص لكن في النهاية ان التعييس على الدوام يفضى المي اعتىقاد بعص الباس انه ۾ واجب وهو لايجوز.

يتني سنت تتيول سورتول يعني سورهُ اعلى اور سورہ کا فرون اور اخلاص کا پڑھنا ہے۔ کیکن نم بیر میں ہے کہ دائی طور پران متعینہ سورتول کا پڑھنا بعض لوگوں کے اس اعتقادتك مفضى جوجائ كاكديه واجب سے۔ اور بیرج ترجیل ہے۔

### آ کے فرماتے ہیں:

"وقدروى معنه مرفوعا الى البي صل الله عليه وسلم عمل فليل في السنة عيد من عمل كثير في البدعة" حسور سلى الله عليه وسلم عمل في البدعة" حسور سلى الله عليه وسلم في البدعة "حسور سلى الله عليه من عمل كثير سد بمتر به من من الله عن الله عن

"برائين قاطعه صفح ١٣٤٠ "بر كوالد "الطويقة المحمديه" فرمايا "لم اعلم ان فعل البدعة اشد صورا من ترك السنة بدليل ال المعقهاء قالوا ادا تودد في شئ بين كوبه سنة وبدعة فتركه لارم وماترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس ففينه اشتباه حيث صوحوا فيمن تودد بين كوبه بدعة وواجباً انه يفعله وفي الخلاصة مستلة تدل على خلافه". الن

" فیجر میہ بات جانو کہ بدعت کرنے ہیں زیادہ ضرر ہے بہ نبعت سنت ترک
کرنے کے اس ولیل سے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس امر ہیں دو وجہ یائی
جا کمیں آیک سنت ہونے کی اور ایک مدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب
ہے۔اور جس امر ہیں واجب اور بدعت ہونے کا اختال ہوتو اس کے ترک ہیں
اشتہاہ ہے۔ کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اس کو ترک ندکرے اور خلاصہ میں
ایک مسئلہ اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے۔

پس فور کرو کہ فقہا ، تو اتفاقاً وجزماً بدعت کے اندیشہ سے سنت مؤکدہ ترک
کراتے ہیں اور واجب میں بھی بعض ترک واجب کو مرجح بتلاتے ہیں اور
مؤلف کی ہے جرائت کدا مرمند وب کے واسطے عوہ پر تہمت ایجا و بدعت کی نگا تا
ہے اور خدائے تعالیٰ ہے نہیں شرہ تا۔ اور پھر دیجھو کہ فقہا تو احبے تا وقوع بدعت
میں بہتھم ترک سنت کا دیتے ہیں۔ اور مولف مند وب کے احباء کے واسطے

سنت کی اوائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئیگی سے بدعت اور فساد کردیا جائے گا۔ اور اگر واجب کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم تو اس میں اشتباہ ہے۔ بعض علماء کے نزد کی واجب کو ترک ندکیا جائے گا۔ بدعت کی اصلاح کی جائے گی اور بعض علماء کہتے بیں۔واجب کو بھی ترک کردیا جائے گا۔

شاطبی الاعتصام جلد۳/۳۲ میں فرماتے ہیں

كل عمل اصله ثابت شرعاً الا ان في اظهار العمل به والمداومة عليه ما يحاف ان يعتقد انه سنة فتركه مطلوب يحاف ان يعتقد انه سنة فتركه مطلوب.

ہر وہ عمل کہ جس کی اصل شرعاً تابت ہو۔ گریہ کہ اس عمل کے اظہار اور اس پر مداومت سے بید خوف ہو کہ اس کو لوگ سنت مقصورہ سمجھنے لگیس کے تو اس عمل کا ترک مطلوب ہے۔

شاطبی "الاعتصام جلدا / 9 کے میل فرماتے ہیں ا

"عن عبدالله بن مسعود القصد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة" مفرت عبدالله بن مسعودٌ عمروى بي كسنت بيل ميا ندروى بدعت بين كوشش اورم بالغدكرية سي بهتر ہے -

الفاق كنر في سبيل الله الصاق باب الكعبه بالارض، ادحال حطيم في البيت امور مستخدين وحضور الله عليه وسلم في ممل ترك فر ماديا-محض قول سے اصلاح نبیں فرمائی۔

علیم امت محمد ریسید ناعمر بن الخطاب رضی الله عند نے بجائے اس کے کہ عقیدہ عوام کی اصلاح تول ہے فرماتے شجر و رضوان کو جڑے کو اگر بھینک دیا حالا نکہ اس کا باتی رکھنا اس وجہ ہے کہ وہ مشاہر متبر کہ میں ہے تھا۔ مندوب ومستحب تھا۔ بہر کیف مندوب ومشحب ہی کیوں ندہو۔فسادعقبیدہ عوام کی وجہ سے مکروہ لغیر ہ یقیناً مانتا پڑے گا۔ اور مکرو وافیر ہ کا حکم احادیث شریف، آٹارسی بداور اقوال مجتبدین اور فقب بے کرام ہےمعلوم ہو چکا ہے۔

امرمشروع وجائز ایک مکروہ کے انضی م ہے مکروہ ونا جائز ہوجا تا ہے الل علم جانتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ اخس کے تابع ہوتا ہے۔ جائز ونا جائز کا مجموعہ نا جائز ، سيح اور غلط كالمجموعه غلط ، پاك اورنجس كالمجموعة نجس ، حلال اور حرام كالمجموعة حرام ہوتا ہے۔ ایک قطرہ پیٹا ب ایک گھڑے پانی کوٹا پاک کردیتا ہے۔

اگر برگهٔ پرکنند از گلاب 🦙 سیکے دروے افتد کند منجلاب

اخرح عبدالرزاق في مصيفه عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں عبداللہ بن عنعبداللهينمسعود مسعودٌ ہے موقو فاروایت کیا ہے کہ ہیں مجتمع موقوفأ ما اجتمع الحلال ہوئے حلال وحرام مگر حرام غالب ہوگیا۔ والحرام الاعلب الحرام.

حضرت مولا تاهيل احدصاحب برابين قاطعه صفحه ٨ يا برفر مات بين. "مولد ذکر خیر بی کانام ہے۔ گراس کے ساتھ اگر کوئی امر مکر وہ شضم ہو ہائے گاتو

بدعت كوظر يقدينانا اوراجراء دوام كوكرنا جائز كيدربا ب-نهايت جبل مركب براور غفات تواعد شرعيه إوراحكام وضعيه سيمعاذ الله حضرت مولا نا تفانوی اصلاح الرسوم "میل فرماتے ہیں ''اگر نعل خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کوترک نہ کریں گے۔اس میں جو مفاسد پیداہو گئے ہیں۔ان کی اصداح کردی جائے گئے'۔

عوام کوفساد عقیدہ ہے بیچائے کا خاص اور معین طریقہ یہی ہے کہ جس مباح اور مندوب كوده عملأ بإاعتقادأ ضروري بمجهيئ ككيس اس كوقطعأ ترك كرديا جائے اس كرا ہت کواصطلاح شرع میں کراہت مغیر ہ کہتے ہیں۔ جو بار تفاع علت مرتفع ہو جاتی ہے۔ اور بيد حفظ عقيدة عوام قول بلاممل يرجمي نبيس بواكرة اصلاح عوام كاليمي عكيما ندطريق امت کو جناب رسول الله صلی القد علیه وسلم نے اپنے قول وعمل سے سکھلایا ہے۔ حطيم كوبيت انتديس شائل كرنامندوب وستحب تفاية كرحضورا كرم صلى التدعلية وسلم نے صاف صاف ضرر عقیدہ عوام ظاہر کرے اس کو ترک فرمادیا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر ایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فر ہاتے تھے کہا ہے عائشہ! اگر تیری قوم کے کفروجہات کا زماندائھی تازہ نہ گذرا ہوتا۔ لینی (روزسلمنہ نے) تو میں کعب كے خزانے كواللہ كے رائے ميں ضرور خرج كرديتا\_اوراس كاورواز وزمين سےمل دينا

اوراس بين ضرور خطيم كودا فل كرويتا ـ

چنانچیمسلم شریف میں روایت ہے عن عائشآقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولاان قومك حديثواعهد بجاهلية او قال بكفر لا مقت كنسزالكعبة فسي سبيل الله ولجعلت بابها بالارض ولا دخلت فيها الححر. (رواوسم)

مجموعہ لاریب کروہ ہوجائے گا۔ کہ مجموعہ حلال وحرام کا حرام ہوتا ہے۔ صدبا مثالیں موجود ہیں۔ اور قاعدہ کلیے فقہاء کا "و اخدا اجتمعه المحلال و المحوام علب المعوام" مشہور ہے۔ پس ان امور لاحقہ ( مکروہہ) سے بیٹک حرمت وکراہت آ وے گی۔ بدیجی کا اٹکار جا ہت ہے۔ صلوق قر آن کود کھے کر پڑھتے ہے، ارض مفھو ہیں، آگ اور تھور کے دو پروکر دہ ہوگئی۔ ذرا آ کھ کھول کرتو و کھتے۔ حاصل یہ کہ جو قید تغیر شرع کا کروہوں گی جوعت وکراہت ہوجاوے گی ورنہ مہیں۔ اور سنت ہونا قید کا مانع بدعت ہوئے کانیس ہوتا"۔

نماز عدہ عبادات ہے۔ گرایک کروہ کے انضام سے ساری نمی زکروہ ہوجاتی ہے۔ مثالاً ارض مفصو بہ میں پڑھے ۔ حالا نکدار کان میں مذہب ہیں پڑھے۔ حالا نکدار کان نماز بتا دہر اس میں موجود ہیں۔ صلوق تفتی مستحب ہے گرید اعی داہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی وجہ سے حضرت عبدالقدین عمر شنے اس کو بدعت فرمایا '

وعوت وليمرسنت ب-حديث يل نبست آيا ب-

"من لم يعجب فقد عصا ابا القاسم" جس في وعوت وليم قبول ندكيا اس في الوالقاسم على الله عليه وسلم كى نافره في كى مردر مختاريس به كد:

"تسرک حضورها لبدعة فيها" داوت وليميل عاضر بوتا بوبدال يل بدعت كركرديا جائ گا-"براين قاطعه صفح ١٣٥١" پر بكر

> '' بیرقاعدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب بجوز اور لا بجوز سے ناج ئز ہوجا تاہے''۔ صفح ۱۸۱۲ء سرز

' دکسی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منضم ہوجاویں کہ وہ ممنوع ہوں تو مجموعہ ممنوع ہوگا''۔

## مسى مطلوب شرعى كوتديناترك كردينا بدعت ب:

جس طرح بدعت فعلی ہوتی ہے ای طرح ایک بدعت ترکی بھی ہوتی ہے وہ یہ کرکسی مطلوب شرعی کو یا کسی بھی جائز عمل کو مصلحت ویٹی سمجھ کر ترک دیا جائے۔ جیسا کر تبدیغ مروجہ میں ''نھی عن المسکو'' کوترک کر دیا گیا ہے۔ اہ م شاطبی'' الاعتصام جدد اله'۴۴' پر فرماتے ہیں:

ال البدعة من حيث قبل فيها الها طريقة في الدين محترعة المع يمدحل في عموم لعظها البدعة التركية كما يدحل فيه المبدعة غير التركية فيقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريم فان المعتروك او غير تحريم فان الفعل مثلاً. قد يكون حلالا المسرع فيحرمه الانسان على المسه او يقصد تركه قصداً.

آ گے صفح ۳۳ پر فرماتے ہیں کہ: وان کان التوک تبلینا فہو الابت لماع فسی البدین اذقید فرضنا الفعل جائز شوعاً فصار

برعت کے بارے میں جب کہ بدکہا گیا

ہرعت کے وہ دین میں گڑھے ہوئے طریقے کا

نام ہے بڑ تو اس کے عموم لفظ میں بدعت

ترکیہ بھی داخل ہے جیسا کداس میں بدعت صرف
غیر ترکیہ داخل ہے۔ پس بدعت صرف
ترک کر دینا ہی ہوگا۔ خواہ متر دک کو حرام

سمجھ کر ترک کیا ہو خواہ حرام نہ مجھا ہو۔ اس

لئے کہ مثلاً فعل بھی شرہ طال ہوتا ہے گر

انسان اس کوا ہے نفس پرحرام کر لیتا ہے۔ یا
قصد آاس کوترک کر دیتا ہے۔

اور اگر تزک تدیناً ہے تو یہ ابتداع فی الدین ہے اس کئے کہ فعل کوہم نے جائز فرض کیا ہے لہٰ دابا عقد ترک کرنا شارع کل چارتشمیں ہوئیں۔

بهركيف "كمل ما يتعلق به الخطاب الشرعى يتعلق به الابتداع" يعني مروه چيز كه خطاب شرك ال معتقل مواس كاتعتل بدعت سي موكار "هذا ما افاده الشاطبي في الاعتصام"

# مداہنت وترک نہی عن المنکر

تبلینی جماعت میں صرف معروف ت وہ بھی بعض خاص اور محدووات کا ذکر موتا ہے۔ اور نہی من المئر کو یکس قصدا ترک کردیا گیا ہے۔ بس چندا تا کے فضائل کے میان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تبلیغ عام ہے اهم بالمعروف کو بھی نہی عن المئلر کو بھی۔ قرآن حدیث میں اهم بالمعروف اور نہی عن المئلر کا بکٹر ت ذکر اور تا کیداور نضیات ندکور ہے۔ اور جہال جہان امر بالمعروف کا ذکر ہے نہی عن المئلر کا بکٹر ت ذکر اور تا کیداور نضیات ندکور بہت تی کم ایس ہے ساتھ بیان ہے ماتھ بیان ہے ماتھ بیان ہے کہ نہی کا ایس ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا مین کم ایس ہے کہ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المئلر کا ذکر ندہو۔ لیکن ایس بہت ہے کہ نہی عن المئلر کا ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی ہیا ہات ہے کہ نہی عن المئلر کی ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی ہیا بات ہے کہ نہی عن المفر کی ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی ہیا جلب آتی ہے۔ چنا نچے بیتا عدہ عملی جلب آتی ہے۔ چنا نچے بیتا عدہ عملی جلب منفعت ہے۔

المعقعة "كرونع مفترت مقدم ہے جلب منفعت ہے۔ جماعت تبلیغی عوام كے سامنے بہلغ اسلام كى حیثیت ہے آتی ہے۔عوام كی نگاہ شمن وہ ایک مقدس مستند اور ذمہ دار جماعت مجھی جاتی ہے۔ اس كا ہرقول وفعل اور شمركت وسكون عوام كے نزديك معتبر سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اگر موقع بيان برسكوت كيا کا معارض ہوگا۔ کیونکہ بیت طلیل شارع کے مقابعے میں تحریم ہے ایک صورت میں جو شخص ہمی بغیر عدرشری ماآخل الله کے تناول ہے ایپ انس کورو کے گا۔ وہ سنت ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہوگا۔ اور غیرسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خارج ہوگا۔ اور غیرسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تدینا عمل کرنے والا ایعینہ مبتدع ہوگا۔ تدینا عمل کرنے والا ایعینہ مبتدع ہوگا۔

الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل فادا كل من مع نصمه (مثلاً) من تناول ما احل الله من غير عدر شرعي فهو حارح عن سنة النبي صلى الله عليه ومملم والعامل بغير السة تديا هو المبتدع بعيبه.

عاصل بدكة تارك مطلوبات دوسم بيل - ايك بدكمام شرى كوغير قدين ك طور برترك كرد مد مثلاً بعيد كسل يا اوركى نفسانى داعيدى وجدت - توبيشم مخالفت امرى طرف راجع موكى - اگر متروك واجب بيتو ترك معصيت بهد اور اگر مندوب بهتو معصيت نبيل بشرطيك ترك برزي بود توريجى معصيت به كما تبين فى الاصول بشرطيك ترك برزي بود توريجى معصيت به كما تبين فى الاصول

اور دوسرا یہ کہ تدینا ترک کرے۔ تو بیتم از قبیل بدعت ہے۔ کیونکداس نے مانشرع الله کے ضد کودین بنایا ہے۔

یں حد بدعت کا یہ جز کہ'' طریقة مخترعة تضای الشریعة'' بدعت ترکیہ کو بھی شامل ہے جبیبا کہ غیرتر کیہ کوشامل ہے۔اس لئے کہ طریقہ شرعیہ بھی ترک اور غیرترک دونوں کوشامل ہے۔خواہ ہم کہیں کہ ترک فعل ہے۔ یا ہم کہیں کہ ترک نفی فعل ہے۔ کما ذکر فی اصول الفقة۔

لیں بدعت اعتقال بھی ہوتی ہے۔ تولی بھی ہوتی ہے۔ فعلی بھی ہوتی ہے۔ اور ترکی بھی ہوتی ہے۔ فقد صار عمل العالم عد العامي حجة كما كانه قوله حجة على الاطلاق والعموم في الفتيا. فاجتمع على العامي

العمل مع اعتقاد الحواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة

پیرجلد۱/۱۰ایرفرماتے ہیں والشانسي من النصفسيلية المحالية ان يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتنظهر فلا يسكوها الخواص ولا يرفعون لها رؤسهم قادرون عبلى الانكار فيلم يفعلوا فالعامى من شانه اذاراي امرأ ينجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه اعتقد انه جائز وانه حسن رار ان مشروع بخلاف مذا

ع می کے نزدیک عالم کاعمل جمت ہوتا ہے جیسا کہ فتوئی کے باب میں عالم کا قول علی الاطلاق جمت ہوتا ہے۔ پس عامی کے غلط عمل کے ساتھ ساتھ اسکے جواز کا بھی اعتقاد مل کے ساتھ ساتھ اسکے جواز کا بھی اعتقاد مل گیا۔اور عالم کاعمل اسکے جواز کیلئے مشابہ

دلیل کے ہو گیا۔ لہذا ہین بدعت ہے۔

اور مفسدہ حالیہ کی دوسری متم ہیہ ہے کہ عوام منکرات کا ارتکاب کریں اور بیٹمل ان بیل خوب شائع اور شاہر ہوا ورخواص نداس پرانگار کریں اور نداس کیلئے سراٹھا کیں باوجود یک انکار پر تا در جول پھر بھی انکار ندکریں۔ تو عامی کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ جب کمی ایسے امرکود یکھا ہے جس کے تم ہے جائی ہوتا ہے اور لوگ اس امر پر ٹمل کرتے ہوتے ہیں دور اس پرانگارٹیں کی جاتا تو عامی اس کے جواز کا معتقد ہوجا تا ہے اور اس کوشن مجتنا ہے یا اس کے داکر معتقد ہوجا تا ہے اور اس کوشن سیمتنا ہے یا اس کے داکر کوشش وی سیمتنا ہے یا اس کے داکر کوشش وی سیمتنا ہے یا اس کے داکر کوشش وی سیمتنا ہے یا اس کے کہ اگر

ج ریگا تو عوام ای کو دین مجھ لیس گے۔ اوراگر جماعت میں کوئی عام یا علی ء ہوں گے تو ضرراور فساداور بڑھ جائے گا۔اور بیافسا عظیم ہے۔

یدامر مخفی تبیس که نی زمانتا ہذا معاصی ،منکرات اور مکروہات کا بہت زیادہ ظہور وشیوع ہے۔ اور لوگوں کے درمیان اعمال وافعال منکرہ و مکروہدا سے طریقے پر جاری بیں کہ سی جانب ہے ان پر انکار نہیں ہور ہا ہے۔ نہ خاص کی جانب ہے شہ عام کی جانب ہے۔ اور وہ منکرات عملی بھی جیں اعتقادی بھی۔

امام شاطبی الاحتصام جلد ۲/۰۰ ابر قرماتے ہیں.

يعمل بها الحواص من الباس عموماً وحماصة العلماء حصوصاً وتظهر من جهتهم وهده مفسده فني الاسلام ينشأ عنها عادة مزجهة العوام استسهالها واستجازتها لان العالم المنتصب مفتياً للشاس بعمله كماهو مقت لقوله فادا نظر الناس اليه وهو يعمل بامر هو محالفة حصل في اعتقاد هم جوازه ويقولون لوكان ممنوعاً اومكروهاً لا متنع منه العالم.

أكر مكروبات كاخواص ارتكاب كريس عمومأ اورخصوصاً علاءاوران کی طرف ہے عمل کا ظہور ہوتو اسلام میں بدایک مفعدہ ہے۔ اس سے عوام میں اینے کو مجاز اور ممل کو معمولِ اور بہل جھنے کا رواج ہوگا۔اس لئے كەمنىپ علىءاختىياد كرنے والاجس طرح ا بي قول مي فتوى دية والا موتا ماى طرح ایے عمل ہے بھی مفتی ہوتا ہے۔اور اگروه عمل كرے گا۔اپ قول كے خى لف۔ توعوام اس کے جواز کے معتقد ہوجا کیں مرده الركبيل مرك كداكريدامرمنوع يا مرده ہوتاتو ی ممضروراس سے بازر جنا۔

الكرعليه فانه يعتقد انه عيب او اله غير مشروع او انه غير مشروع او انه ليس من فعل المسلمين.

آ گفره ته يس.

فاذا عدم الانكار ممن شائه الاسكار منع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل دل عندالعوام على انه فعل جائز لاحرح فيه فنشاً فيه هذا الاعتقاد المفاسد بناويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة.

پھرآ گے فرماتے میں·

وقد ثبت في الاصول ان العالم في الباس قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم

اس پرانکارکیا جاتا ہے تو (خواداس پھل کرے) گرجانتا ہے کہ عیب ہے یابد کہ بدغیر مشروع ہے۔یا ہے کہ بیمسس ن کافعل نہیں ہوسکتا۔

اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ عالم لوگول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقدم ہوتا ہے۔ اور (ہرش و رسول) علاء انبیاء کے وارث ہیں ۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول بغل اور تقریر (سکوت) ۔

الرك) هدل على الاحكام بقوله في الأحكام بقوله في الأحكام بقوله في الأحكام والقدارة كذلك والمدارة كالمحكام والمدارة واعتبر

للك ببعض ما احدث في المساجد من الامور المنهى

هسها فلم يكرها العلماء او هملوا بها فصارت بعد سساً

ومشروعات.

شاطبی نے اس کی متعدومثایس ذکر کی ہیں۔ اور بطور فیصلہ کے جلدا /۱۰۱ پر

﴿ فرمات بين

واصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان والعمل به على الغفلة ومن هنا تستشنع وللة العالم فقد قالوا ثلاث لهنم الدين ولة العالم وحدال عالق بالقرآن وائمة ضالون.

اوران سب باتول کی اصل خواص کا موقع میان پرسکوت ہاور خفلت کی وجہ ہے ممل ہے۔ یہبیں سے علاء کی زلت کی تشنیع کی گئی ہے۔ چنانچے فرماید کہ تین چیزیں دین کو ڈھا دیتی ہیں عالم کی زلت اور منافق کا جدال

احكام كي طرف ولالت اور رہنما كي فرماتے

ہیں۔ای طرح آپ کے وارث بھی اپنے

قول وقعل اورتقر مریسے رہنمائی اور دیالت

كرت بير- چناني مساجد مين بعض

محدث امورمنبی عنها بیل که جن پرعلاء نے

انکارٹیس کیایا خود عمل کرتے رہے۔اس کا

اعتبار کیا گیا ہے۔ چنانچے اب تک وہ امور

بطورمشروع اورسنن کے جاری ہیں۔

بالقرآن اورائمه ضالون ـ

غرض با وجود قدرت کے جب منکر پرٹو کا نہ جائے گا۔ اور اس کی برائی نہ کی اے گا تھا۔ اے گی تو اس سے مفاسد پیدا ہوں گے۔ اورعوام کی اصلاح نہ ہوگ۔ تبدیغی جماعت کا بھی عال ہے کہ بیاوگ صرف بعض مخصوص اعمال کے بیان

فضائل کاالتزام کرتے ہیں۔اوراس کی ایک دوسرے کوتا کیدکرتے ہیں۔نہی عن المنکر کوقصداً بالکل ترک کردیا ہے۔ اور اس ترک کی بہت اہتم م سے یا بندی کرتے ہیں۔ جن افعال مشر كاندو جابلانداوررسو مات بدعيد كويز ركان سلف في سردهر كى بازى لكاكر جان ومال کی قربانی دے کر مٹایا تھا۔ بھائی بھائی،عزیز وا قارب، خاندان کے اختلاف کی برواہ ندی۔ ہرطرح کے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ لوگ اس کی ترقی اور ترویج کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ مگراس جماعت کواس سے بچھ مطلب نیں۔ شرک بدعت اور کبائز معاصی میں لوگوں کی مشغولیت اور انہاک و یکھتے ہیں گرنہ اشارةُ اس كى ترديد كرتے ميں نه كناية -اورند كلير كرتے ميں نه كرنے ديتے ميں -بلكدان ك ناج رز كامول مين شريك موت بين مثلاً ديهات من جمعه يوه ليت ہیں۔ مولود وقیام وسلام میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مقام کی ضرورت کے پیش نظر جماعت میں دوسرے احکام بیان کرے بابدعت وغیرہ کی تر ویدکرے اور سمسى منظركي تكيير كرية وان لوگول كوتا گوار ہوتا ہے اور اسپیغ اصول کے خلاف سمجھ كر ال كوروك دية بين يرجال نبيس كدكوني آ دمي ان كي كشت يا اجتماع بين كسي غلط كام مثلاً تغزیه داری ، رسومات بدعیه ، سودخواری ، جونبازی وغیره پرنگیر کرد \_\_ یا کتاب تبلیغی نصاب کے علہ وہ کوئی کتاب مثلاً اصلاح الرسوم وغیرہ سنادے۔

حضرت شيخ الحديث وامت بركاتهم وعمد فيضهم تو كتاب" اعتراضات وجوابات" كصفحالهم برفرهاتي بين .

''عالم کا وعظ کہنا حق ہے گر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ تبیغ کے چی تم مرول کے علہ وہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ پھیٹریں۔

اس التزام کا نتیجہ یہ ہے کہ قصد اُترک نبی عن المنکر کی بنا پر حسب تصریح سابق در کیداور سکوت مبلغین کی بناء پر مکر وہات کو دین سجھ کرعوام کے عمل کا بدعت مونے مداہنت ، تقید ، کتمان حق سب بی کی نوبت آجاتی ہے۔

العلى قارى "مرقات شرح مشكوة" وجدد المراها برمدامنت كي تعريف فرمات بي

یعنی مداہنت ہے ہے کہ کوئی منگر غیر مشروع دیکھے اور اس کی دفع پر قادر ہواور اس کو دفع نہ کرے خود مرتکب یا غیر کے لی ظ سے کسی خوف یا طبع یا حیا یا دین کے محاملہ میں لر پروائی کی وجہ ہے۔ المداهدة ال يرئ مكرا غير مشروع ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لجانب مرتكبه او جانب غيره لمخوف او طمع او لاستحياً منه او لقلة مبالاة في الدين

اور مدارات کی تعریف فرماتے ہیں

والمداراة موافقة بترك حظ فقسه وحق ما يتعلق بماله وعرضه فيسكت عنه دفعاً للشر ووقوع الصرر وحاصل المعنى تحمل الاذى من الحلق وضا بما قصا له الحق ومجمله ان المداهنة انما تكون في المرحق مع الاعداد والمدارأة في امرحق مع الاحياء.

مدارات بیسے کراپی فائدے اور مال وآبرو سے متعبق حق کو ترک کرے موافقت کرلے اور چیپ رہ جائے دفع شراور ضرر کیلئے اس معنی کا عاصل تخلوق کی طرف ہے ایڈ ابرواشت کرنا اور راضی بقضائے حق رہنا ہے۔ حاصل اور خلاصہ بیسے کہ مداہنت امر باطل خانف اور عدد کے مقابع میں چیپ رہنا ہے اور مدارات جائز کام میں دوستوں اور موافقوں کے مقابع میں حیب رہنا موافقوں کے مقابع میں حیب رہنا

طحطاوی علی المراقی جلدا/۲۴م پرہے۔

المداهنة هي تسرك الدين باصلاح الديما "لين اصلاح وفائده ونيوى كييئة ترك وين، والممداراة هي بدل الديما لاصلاح الدين والديما او هما معاً "يعتى ونيا كاخرج اصلاح دين كيئ يااصلاح دنيا كيئة - يادونول كيئ" حق تعالى الية رسول صلى الله عليه وسلم كوار ثنا دقر فات بين كما

ف لا تُسطِع الْمُكَدَّدِيْنَ ٥ مِن كَرَى طَرِح آپِ وَشِيلِ مُول (مند كري) مِن كَرَى طَرِح آپِ وَشِيلِ مُول (مند كري) وَ دُوا لَوْ تُدُونُ فَيُدُهِدُونَ ٥ وَدُوا لَوْ تُدُونَ اللَوْ تُدَهِدُ فَيُدُهِدُونَ (مند كري)

" يعنى راه برآنے والے اور ندآنے والے الله كعلم محيط ميس طے شدہ جي البدا دعوت وتبيغ كے معامله يس كچيرورى يت كي ضرورت نبيس جس كوراه يرآناموكا يه آرے گا۔ اور جومحروم ازلی ہے وہ کسی کاظ ومروت سے مائے والانہیں۔ کفار مد حفرت سے کہتے تھے کہ آ ب بت پرتی کی نبیت اپنا سخت رویے ترک کردیں اور جارے معبودوں کی تر دیدند کریں ہم بھی آپ کے ضدا کی تعظیم کریں گے۔ اور آپ کے طور وطریق مسلک ومشرب سے معرض ند ہول گے۔ ممکن تھا کہ ا بکے مصلح عظم کے ول میں جوخلق عظیم پر پیدا کیا گیا ہے نیک ٹیتی ہے سے خیال آ جائے کہ تھوڑی ی بڑی اختی رکرنے اور ڈھیل دیئے سے کام بنآ ہے تو برائے چھے بزم روش اختیار کرنے میں کیا مضا گفتہ ہے۔اس پر حق تعالی نے سننبہ فرماید که آپ ان مکذین کا کہنانہ وسنے ان کی غرض محض آپ کو ڈ هیلا کرنا ہے ایمان اونا اورصدافت کوقبول کرنامقعودنیس آب کی بعثت کی اصلی غرض اس صورت میں ماصل نہیں ہوتی۔آ باتو ہرطرف سے قطع نظر کرے اپنا فرض ادا کرتے رہے کسی کومنوائے اور راہ پرلائے کے آپ ذید دارٹیس ۔

( عبید ) مد بهنده اور مدارات می بهت باریک فرق بهاول لذ کر خدموم اور آخرالذ کرمحمود فلاتفف " \_ انتی ( ماشیة جرش البد)

مداہنت اور مدارات میں تمیز کرناسب کا کام ہے بھی نہیں۔علی نے مبصرین، عارفان مرح متین،موقع شناس اور باڈوق واجتہا وسبغین ہی کے لئے عمل اورامتی زآسان ہے۔کم علم وقیم و بے بصیرت علیاءاور عوام و جہلا کے لئے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

" حضرت مولانا فيس الحدص حب رحمة الله عليه "براين قاطعه" صفي عالم فرات مولانا فيس الحدص حب رحمة الله عليه "براين قاطعه" صفي عالم فرات بين الب خاطر وارى حضارف قل كائل سفة سك بوه ومتقل ايك امر معصيت برحل تعالى فرات بين لا تسجيد فوها يُوهِمون بالله والسوم الآجير يُوادُون من حاد الله ورسُولة ولو كانوا آباء هُمُ اوْ ابناء هُمُ اوْ ابناء هُمُ اوْ عشيرتهُمُ.

پس مولف اوراس کے سب اقران جب مولود کرتے ہیں تو سب قسقہ وجہلاء مبتدعہ کوطلب کرتے ہیں اوران کے ساتھ مدارات و عدایت فی الدین اس کا نام اکرام ضیف رکھا ہے۔ بھوا اگر اکرام ضیف ایمان ہے تو ؤ قومجت مخالفین وفاسقین کی کیا ہے۔ ذوامولف آ کھ کھولے ہوشیار ہووے۔ وَ عَسَ يُنهِي اللّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُحْرِم.

 محربیعلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کوقر آن وحدیث کی بیشار نصوص میں بہت بی سخت تاکید و تبہدید کی گئی کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابعے میں فرض امر بالمعروف و ٹہی گن المحکر کے اوا کرنے سے تفافل شدیر تیں۔

بيان القرآن من ب

"دوح میں ہے کہ جونعل کھن قصد ہے صادر ہووہ عمل ہے اور جومزاولت اور التیاد ہے۔ اس میں اس میں اللہ اللہ ہے۔ اور عمل اس میں اللہ میں اس میں اللہ ہے کہ جوش اور مقتداء باوجودا میدا ٹر کے منع شکر ہے وہ زیادہ بدحال ہے اصل مرکل ہے۔ کیونکہ مرککب کے لئے دائی شہوت ہوئی ہے۔ اور اس شخ کے لئے دیا تی شہوت ہوئی ہے۔ اور اس شخ کے لئے دیا تی حب دنیا ہے جو ملکہ ہوگئی ہے۔ اور حب دنیا شہوت سے انجے ہے"۔

تفسير مدارك بين ب

هذا ذم العلماء وعرابن عباسٌ هي اشد آية في القرآن حيث انزل تارك النهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد.

سورة ما كده يس ارشاد ب لعن الله يُن كَفَرُوا مِنْ بنى إسرائيس عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعيسسى ابس مَرْيَمَ ذَلكَ المَّمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥

یعنی اس آیت پاک میں علماء کی قدمت ہے۔ اور حضرت ابن عماس سے مردی ہے۔ کہ سیا آیت قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں مہی عن المنکر کے تارک کومر تکب منکر قراردے کروعید کاستی کہا گیا ہے۔

لیمی ملعون ہوئے کافرینی اسرائیل کے داؤڈ اور مریم کے بیٹے عیسی کی ڈبان پراس لئے کدوہ تافر مان تھے۔اور حدے گذر گئے تھے۔آپس میں ندمع کرتے تھے۔برے صدیث اور پر تکلف فیدفت کی بحث محض کم بنی مولف کی ہے۔ پی اب غور کرنا چاہئے کے مدشرع سے میرضیافت مباح ہے ندا کرام ضیاف روا ہے۔ پھراس کو سنت کہنا مولف کے نبم نے روا کیا ہے کوئی اٹل علم برگڑ جا ترفیص کہ سکتا۔ پس وہ تذکر ورواں آسابھی کرووین گیا۔ لاحول ولا قوق الا بالله.

کلام اللہ بیں امر بالمعروف ونہی عن المنكر كا بكترت ذكر ہے جس سے ال دولوں امور كى تاكيد وفضيلت اوراجيت كا انداز وكيا جاسكتا ہے۔ليكن كہيں لمبيل من المنكر كا تباذكر كا تباذكر ہے جس سے نمي عن المنكر كى زيادہ اجميت مترشح ہوتی ہے۔ چند نصوص كاذكر مناسب ہے۔

ارشاد فداوندی ہے

لَـوُ لَا يَـنُهُهُمُ الرَّبَـالِيُّوْر وَالْاحْبَـارُ عَنْ قَـوُلهِم الْاِتُمَ وَاكْلِهِم الشَّحْتُ لَبِفُسَ مَا كَانُوُا يَصْنَعُونَ٥ كَانُوُا يَصْنَعُونَ٥

کھانے سے بہت برے عمل ہیں جو وہ کررہے ہیں۔

کیوں مبیں منع کرتے ان کے درولیش اور

علاء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام

اور اشر ترجہ شخ البند) جب خدا کسی قوم کو جوہ کرتا ہے تو اسکے جوام گنا ہوں اور نافر مانیوں بین فرق ہوجاتے ہیں۔ اور اس کے خواص بینی درویش اور علم عالو تکے شیطان بن جاتے ہیں بی اسرائیل کا حال ہیں ہوا کہ لوگ عمواً دینوی مذات و شیطان بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کا حال ہیں ہوا کہ لوگ عمواً دینوی مذات و شیوات میں منہ کہ ہوکر خداے تعالی کی عظمت اور جلال اور اس کے قوانین اور ادکام کو بھن ہینچے۔ اور جومشائ اور علی کہا ہے تھے۔ انہوں نے امر بالمعروف و انہی کا کم کو بھن ہینچے۔ اور جومشائ اور علی کہا ہے تھے۔ انہوں نے امر بالمعروف و انہی کو انہوں کے اور علی کہا ہے جو کام است میں آتا ہے تھے۔ مخلوق کا خوف یو دنیا کا لا بی حق کی آواز باند کرنے سے مانع برتا ہے۔ اور ای سکوت و مدامست سے بہلی تو میں جاہ ہو کیں۔ ای لئے است برتا ہے۔ اور ای سکوت و مدامست سے بہلی تو میں جاہ ہو کیں۔ ای لئے است

کام (منکر) ہے یہ کیا ہی برا کام ہے جو

فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون0

كانبوا لايتشاهون عن منكر

كتية.( ( جمر في البدر)

" (حاشیہ) یوں تو تمام کتب ساویہ ش کا فرول پر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن ہی
امرائیل کے کا فرول پر جب وہ عصیال وتمر دہیں حدے گذر گئے۔ گرند مجرم
کسی طرح ارتکاب جرم ہے برزآ تا تھا اور نہ غیر بجرم مجرم کورو کیا تھا۔ بلکہ سب
شیروشکر جوکر ایک دوسرے کے جم بیالہ وہم نوالہ بنے ہوئے تھے مکرات
وفواحش کا ارتکاب کرنے والوں پر کسی طرح کے انقباض بکلدراور ترش روئی کا
اظہار بھی نہ جوتا تھا۔ تب خدائے حضرت دادؤ عدیدا سلام کی زبان پر العنت
فرمائی لعنت بھی ایسے طیل القدر انہیاء کے توسط سے کی گئی جو غیر معمولی طور پر
تباو کن ٹابت ہوئی۔ الح

مدارک میں ہے

وفيه دليل على أن ترك الهي عن المكر من العظائم فياحسرتاه على المسلمين

في اعراضهم عنه

سورہ ہودرکوع (۱۰) میں ارش دربانی ہے

فَلُو لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنَ قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنُهَوُنَ عَنِ الْمَصَسَادِ فِي الْآرْضِ إِلَّا قَلِيُلاً مِّمَّنُ اَنْجَيْها مِنْهُمُ.

موکیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جوتم سے پہلے تھیں ایسے لوگ جنہیں اثر خیرر ہاہو کدمنع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک میں محرتھوڑے کہ جن کوہم نے بچالیا۔

لین اس میں دلیل ہے اس بات پر کدر ک نمی

عن المنكر بهت ابم اور بردی چیز ہے۔ پس بہت

زیادہ حسرت اورافسوں مسلمانوں پر ہے جو کہ

ال ساع اش كرتے بيں اور بچتے بيں۔

عن حابر مرفوعاً اوحى الله الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كدا وكدا على اهلها قبال ان فيها عبدك

فلان لم يعصيك طرفة

"(ماشیش ابد) گذشت قویل اس سے تباہ ہویں کہ عام طور پر جرائم کا استکاب کرتے رہے۔ اور ہوے بااثر آ دی جن بیں کوئی بشر نیر باتی تھا۔ انہول نے مع کرنا چھوڑ دیا۔ چندگنتی کے آ دمیوں نے کچھ آ داز بہند کی متجے بیہوا کہ وہ متح کرنا چھوڑ دیا۔ چندگنتی کے آ دمیوں نے کچھ آ داز بہند کی متجے بیہوا کہ وہ متح کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے۔ باتی سب قوم تباہ ہوگئی۔ صدیت سے جھ جس ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ کچڑ کرظلم سے ندروکا جائے اورلوگ امر بالمعروف اور نبی عن اسکر کوڑک کر جینیس تو قریب ہے کہ خدائے تعالی ایسا عذاب عام بیسیج جوکی کونہ چھوڑ ہے (ایسی فیالتہ) آئتی "۔

بان اقرآن میں ہے کہ

"خلاص مطلب سے ہوا کہ نافر مائی تو ان بیس عام طور پر دہی اور منع کرنے والا کوئی شہیں ہوا۔ اس لئے سب ایک ہی عذاب بیس جتلا ہوئے۔ ورشہ کفر کا عذاب عام ہوتا اور فساد کا خاص۔ اب بوجہ منع شکر نے کے غیر مفسد ہمی مفسد ہوئے بیل شریک قرار دیے گئے ۔ اس لئے جوعذاب مجموعہ کھر وفساد پر نارل ہوادہ بھی عام رہا۔ انتی ۔ ہوادہ بھی عام رہا۔ انتی ۔

یے چند نصوص قرآ ویتھیں جن بیں نہی عن المنکر کی ایمیت خاہر کی گئے۔اب اس باب میں چنداحادیث نوید ملاحظہ ہوں۔

حفرت جابرضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت ہے کہ جن تعالی نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو بذریعہ وق کا تھم دیا کہ فلال شہر کو اس کے بشندوں پر الف وو (کرسب دب کر مرہ نمیں) فرشتہ نے عرض کیا کہ اس میں آپ کا فلال بندہ رہتا ہے جس نے پلک جسکینے کی مقدار بھی آپ کی معصیت نہیں گی۔ (ال کو فالنے کی بت کی تھم ہے) فرمایا اس بر بھی الث دو (اگر چدوہ مرتب نیس ہوا محرود مروں کو جلائے مصیت و کھیر) اس کا چھرو بھی متغیر نیس ہوا۔ (بعنی اللہ کی خاطران کو کھی خصر نیس آیا)

عين قمال اقلبها عليه فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط

( در دالفرائد ترجمه جمع الغوائد )

مولا ناعاشق البي صاحب قرماتے ہيں ا

(فائده) المان كااثر بالله تقالى كى مجبت اكدار شاد به او الله يس المسؤا المسؤا المسؤا المسؤا المسؤا المسؤا المسؤا المسؤا المسؤري والمائل كرفي والله المسؤري وخصرة في المسؤور كرتا ب كداس كه مناف كى مرم وكرم جوبي مد بيركر سكمل بل المائل بي وخص عابدوز المدب مرمعصيت و كيركر بي مد يورك بريل بيل بي المست بي كدوه معصيت دوش و كيركر بي السئول المائل تاريخا مناف كالمت بي كدوه معصيت دوش بي اوراس كى عبودت بي المراس كى عبودك بي المراس كى الم

عن ابي معيد، الخدري عن رسول الله عليا وصلم قال من رائ محم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اصعف الايمان. (عَرَّرَا رَّيْد)

یعن حضرت ابوسعید خدری سے روایت
ہے کہ انہوں نے رسول الد سلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ
سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دیکھے
مسلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دیکھے
(جانے)تم میں ہے کی منکریعنی خلاف شرع
کوتو چاہئے۔کہ اس کوشنفیر کروے یعنی زائل

کروے (لیتنی منع کرے فعل کے ذریعہ بایں طور کہ آلات کوتو ژدے اور خمر کو بہادے اورشے مخصوب کواس کے مالک تک پہنچادے ) تو اپنی زبان سے منظیر کرے (بایں

طور کرتول سے ازار کرے اور اللہ تعالی نے جو وعیدیں نازل فرمائی جیں اس کی تادوت کرے ۔ وعظ ، تخویف اور نصیحت سے کام لے ) بس آگر تغییر باللمان کی بھی استطاعت ندر کھتا ہو (کسی ضرر کا خوف ہو) تو اپنے قلب سے متغیر کرے (بیل طور کراس سے راضی نہ ہواور اپنے باطن میں انکار کرے ) اور بیر لیعنی انکار بالقسب اور ناگواری) سب سے کمزور ایمان ہے (یعنی اس کا ثمرہ بہت ہی قلیل بلکہ آئی ہے )۔ (مرقاۃ شرح مقلۃ شریف دائی اس کا ثمرہ بہت ہی قلیل بلکہ آئی ہے )۔

> قنال على القارى وقد قال بعض علماء نا الامر الاول للأمراء والشاسى للعلماء والثالث لعامة المؤمنين.

وعن ابى بكر الصديق رصى الله عده قال سمعت رسول الله عده قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ان الناس ادا رأو منكر اف لم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه

مار علی قاری فرماتے بیں کہ ہمارے بعض علیاء نے فرمایا کداول تغییر بالید کا تھم امراء سیسئے اور دوسرا یعنی باللسان علماء اور بالقلب عام مونین کیلئے ہے۔

اور الوبر صدیق رضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وسطی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جسب دیکھیں کسی منظر کو اور نہ منتغیر کریں تو قریب ہے کہ الله تعالی اپنے عذاب میں سب کوسیٹ لے۔

(فاكدو) " اليس بادجود قدرت أكركس في خلاف شرع امر سے ندروكا توخود تارك فرض بوار اور مدایت پر ندر بارالبذاعذاب عام بل شمولیت این مابست كسبب بوكى دند كددومرول كى معصيت كسب مطلب صاف ہے بر

Same a

ز مانديل جنتني قدرت مواس كوكام يل إنا فرض بـــــــــاود آخريل كم از كم ول ے براسجھنا جس کااٹر لہ زمی ہے ہے کہ بددین سے رنج وکشیرگی و بے تعلقی ہو۔

> اورجم پيالهوجم نوامه شريعيه قبال رسبول البله صلى الله عليمه وسلم ما من رحل يكون في قوم يَّعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يعيىر واعليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قيل ان يموتوا. (ايروي)

(فائدہ)'' یعنی با وجود فقد رت کے بددین کو بدویٹی سے شرو کئے کی سز او نیا میں بھی ضرور ملے گی ۔ ( در رالقرائد )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالىٰ لا ينعبذب البعبامة ينعمل الحاصة حتى يرو والممكر بين ظهر فيهم وهم قادرون عملي ان يمكروه فلا ينكروا فاذا فعلوا دلك علب الله العامة والخاصة

ر سول التدصلي الله عليه وسلم نے قرط يا كه جو هخص کسی قوم میں رہ کرمعصیتوں کا مرتکب ہوتا ہو۔ اور قوم کے لوگ قدرت رکھتے ہوں کہ اس کو معصیت ند کرنے ویں مگروہ نەروكىن تو القەضروران پرعذاب لائے گا ..

اس سے مہلے کہ دہمریں۔

حضورصلی القدعديدوسم في فرمايا كدالله تعالى خاص بعنی تھوڑے لوگوں کے غلط عمل کا عذاب عام لعِنی زیادہ لوگوں کونیں دیتے۔ يهال تك كه جب اكثر لوگ اين درميان این ظاہر اور کھلے طور بر منکرات برعمل دیکھیں اور ہاوجودا نکار پر قدرت کے اٹکار ونكير مذكرين توجب تماعن المنكر سيسكوت كرين محتواللدتغالي عامداور فاصهب كو عذاب كى كرفت ميں نے ليس كے۔

قال رسول الله صلى الله عليبه ومسلم لما وقعت ببو استرائيل في المعاصى تهاهم علماء هم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشبارينو هم فنضرب الله قلوب بعضهم يعض ولعمهم على لسان داؤد وعيسسي ابن مريمٌ دلک به ما عصوا و کانوا یعتدون O فعلس رسول الله صلى الله عليمه وسلم وكان متكشا فقال، لا والذي نفسي بيده حتبي قباطر وهم علي الحق اطراً. (الترغيب والترهيب)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا کہ جب بنو اسرائیل معاصی میں جتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کورو کا مگر و دہاز ندر ہے چھروہ علماءان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے اوران کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن گئے تو الله نے ان کے قلوب کو ایک دوسرے ے مار ویا۔ (اور ملاجلا کرسب کو بکسال ینادیا) اور بزبان دا ور تیسنی بن مریم ان پر لعنت فرمائی اس کئے کدوہ نافرمانی کرتے اور صد سے بردھا کرتے تھے پھر آپ صلی الله عليه وملم ثيك لكائع جوئے تھے المفكر بیٹے گئے۔ اور فرمایا کہ نہیں، قتم ہے اس وات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (اے امت محمر!) تم معذور نہیں سمجھے ماؤكاورندعذاب سے نجات ياؤك )۔

جب تک کتم ظالموں اور فاسقوں کا ہاتھ پکڑ کرظلم اور فسق سے الگ نہ کرو سے اور باطل ہے جن کی طرف موڑ و گئے ہیں (لینی کوشش نہیں کرو گے )

(فائده) " قلوب ك ظرائ كالبيمفهوم بهي موسكما به باهم نااتف في بيدا كرد \_ كا \_ كونكد بدديول \_ خلاط الداور داونت كي تحى - ال خاطر كد باجم ميل جول رہے۔ مرتقبہ بيدا ہوا بيس-

·Ar

کیونکہ خلاف شرع چلنے کی سزا یہی ہے کہ جن مصلحت کی خاطر کی جاتی ہے وہ ہمیشہالٹی پڑا کرتی ہے۔(دردالغرائد)

## دعابالجبر والاجتماع

مروجة تبيغى جماعت بين دعا كابهت زياده اجتمام بـــاس بين شك تبين كد دعاجرام بين جائز اورعده اور في نفسه بهترين عبادت بــــ كما حاء في الحديث الدعاء منح العبادة. او كما قال ..

لیکن جماعت تبلیغی میں جوصورت اور جیئت اختیار کی جاتی ہے۔ اور جواہتی م
کیا جاتا ہے کہ تبلیغ کے موقع پر ، اجتماعات میں اور تبلیغی اسفار میں مجد نے لک کر ہا ہر
ریل اور موٹر پر سوار ہوتے وقت اور ریل سے انز کر پلیٹ فارم پر وغیرہ۔ جس جیئت
سے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر جمر کے ساتھ ایک آ دمی دعا کرتا ہے۔ اور سب لوگ بلند
آ واز سے آ مین کہتے میں۔ اور دیر ویر تک ایسا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے آیا یہ شرعاً
تابت ہے یا نہیں۔ خیر القرون میں اور زمانہ ماجد میں اب تک اس کا وجو دنہیں مال۔
لہذا اس جینت اجتماعی کے ساتھ بالا ہتمام اور بالجمر دعا مستقل ایک بدعت ہے۔
لہذا اس جینت اجتماعی کے ساتھ بالا ہتمام اور بالجمر دعا مستقل ایک بدعت ہے۔

ایک شخص نے امام رہائی حضرت گنگوہی ہے سوال کیا کدرمضان شریف ک نماز تراوی میں مسجد کے ، ندر بعد اوائے چار رکعت و تبیج معمولی اور دعا کے اگر تمام مصلی منفق ہوکر بہنیت رونق و کیفیت و شوکت اسلامی ذکر "لا المسه الا الله" باواز بلند کریں تو جائز ہے یانہیں؟

تو حضرت ؓ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ ''اس طرح ذکر کرنا بعد جلسہ تر اوس کے صحابہ دتا بعین سے منقول نہیں۔لبذا رہے

بيئت برحت م "كمما قسال في الواقعات قرأة الفاتحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغيرها مكروهة لابها بدعة لم يقل عن الصحابة والتابعين" التهي

اور بحرال الن شل روايت ہے:

"عن ابس مسعود رصى الله عده اله سمع قوماً اجتمعوا في المسجد بهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً فراح اليهم فقال ما عهدما ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وما اداكم الا مبتدعيس" الح. الن دونول متلون عدد يافت بواكم الرجة كرمطانقا جائز ہے مرجم موقع بركوئي طرز فاص قرون الله الله عليه وسلم الرجة كرمطانقا جائز ہے مرجم موقع بركوئي طرز فاص قرون الله الله عليه بيا كيا ہے اس كودومرى طرح بدلنا بدعت ہے ليس برچند كر كلم طيب جمراً جائز ہے الله عليه موقع جواز بر، كر جلس برا اور على الله طرح جوت اس طرح الله على وبدعت بوكا مع بنا الله الله كورجم مباح كو الله على وبدعت بوكا مع بنا الله الله كور به ما يفعل عقيب الصلوة مكروه لان الجهال يعتقدونه سنة او واجبة" (اور يقائده كلوه كوه كدا في النا الجهال يعتقدونه سنة او واجبة" (اور يقائده كلاه كي النا الجهال يعتقدونه سنة او واجبة" (اور يقائده كلاه كي النا الجهال يعتقدونه محروه كدا في

سبرطال ذکراس طرح کرنا بدعت ہے۔ اگر چنفس ذکر کلم پیطیب کا جہرے درست ہے گراس موقع پر قرون خیر جس اس جیئت ہے ثابت نہیں جوا بلکہ پیچل اخفاء کا ہے۔ لہٰذا بدعت ہوا۔ اور نیز اس جس فساد عقید ہ عوام کا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (تذکر قالرشید جلداول صفحہ کا)

علامت این تفسیر مدارک میں "ادعوا ربکم" (الله) کے تحت فرماتے ہیں۔

(ادعوا ربكم تصرعا وحفيه) اي تذللاً وتعلقا قال عليه السلام الكم لا تدعون اصم ولا غائباً انما تدعون مسميعا قريباً انه معكم اينما كستم عن الحسن بين المدعوة السر والعلانية سبعون صعفا (أنه لا يحب المعتدين) المجاوزين ما امروا بسه في كل شئ من المدعاء وغيره وعن ابن جريمح الرافعين اصواتهم بالدعاء وعنه الصياح في المدعما مكروه وبدعة وقيل هو اسهاب في الدعاء وعن النبسي صلى الله عليه وسلم سيكون قوماً يعتدون في الدعساء وحسب المرءان يقول اللهم اني استلك الجنة وماقرب اليها من قول

وعمل واعوذبك من الناد بن اتاكاق بك وماقرب اليها من قول وعمل استلك" الخ ثم قرأ انه لا يحب المعتدين يحب المعتدين اوراس كماشيش صاحب الكليل قرماتي بين كه

اوراس كماشيدين صاحب الو و كثيب و استقرى النساس

يسعتسمدون الصيساح فيي البدعساء خصوصياً في الجوامع ولايدرون انهم اجتمعوا بين بالاعتين رفع الصوت في الدعاء وفي المسجدوريما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع الخفض وهي شبيهة بالرقة الحاصلة للنساء والاطفال خارجة عن السنة ومسمت الوارد في الآثار

اورلوگول گوتم بہت دیکھو کے کہ دعا میں آ واز کو بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ خصوصاً جوامع ميں۔اورنبيس جائے كدوه دوبدعتول کوجمع کرتے ہیں۔وعامیں رفع صوت اورمسجد بين \_اور بسا اوقات عوام کو الی حالت میں رفت حاصل ہوتی ہے۔ جو کہ آ ہتہ دعا کرنے کی صورت میں نہیں حاصل ہوتی۔ اور وہ رفت عورتول اور بچوں کے رفت اور رونے وعونے کے مشابہ ہوتی ہے۔ بیسنت اور سلف کے آ ثار میں وارد شدہ رات کے خلاف اوراس سے فارج ہے۔

بس اتناكافي بكركم "السلم انسى

اسئلک" الح يُعرآب في "اله لا

يحب المعتدين" كي تدوت فرمائي \_

حضرت مولانا تفانوی ہے کی نے سوال کی کہ کیا فرماتے ہیں عمائے وین اس مسئلے میں کہ 'اس جوار میں میں معمول ہے کہ بعد خطبہ عید کے منبرے از کر مصلی پر بیٹھ کر بعوض بعد صلوۃ عید دعا مانگتے ہیں۔ یفعل شرعاً کیسا ہے، بیٹواوتو جروا۔

دعا کروایئے رب ہے تضری کے ساتھ اور چھیا کر یعنی مذلل اور تملق سے ساتھ، رسول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا بيشك تم ندكس بہرے کو یکار رہے ہونہ غائب کوتم سلنے والے اور قریب بی کو بکار رہے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔حسن سے روایت ہے۔ کدآ ہشہ اور علانیہ دُ عاء میں ستر گنے کا فرق ہے (اور بیشک اللہ تعالی معقدین کو بہندنہیں کرتے) یعنی صد سے تنجاوز کرنے والول کو، ہر مامور بدیں،خواہ وعامو یاغیروعامو۔ابن جری فرات ہیں که معتدین وه بین جواپی آوازول کو دعا میں بلند کرنے والے بیں۔ اور انہیں سے مروی ہے کہ بہت بلند آواز سے دعا کرنا محروہ اور مدعت ہے۔اور میجھی کہا گیاہے ب كه حديث تنجاوز كرنا دعا ثي اسهاب اور تطویل کرنا ہے۔ اور ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنفریب ایک قوم دعا میں

حدے تجاوز کرے گی۔اور آ دمی کے لئے

حضرت نے جواب میں ارشا دفر مایا کہ

الجواب:

کہیں ٹابت نہیں۔ اگر چد عاہر وقت جائز ہے گریڈ خصیص بلادلیل شرق ہے۔ البتہ بعد تماز کے آٹار کثیرہ میں مشروع ہے۔ اور دیر الصلوق اوقات اجابت دعا بھی ہے۔ بہر حال بعد نماز دع ندکر تا اور بجائے اس کے بعد خطیہ مقرر کرنا تغییر سنت ہے اور قابل احتراز ہے "و ہذا تحلمہ ظاہر" والقداعم (فق دی الدادیہ جداول سفی ۲۳)

سوال ہماری معجد محلّہ میں ہمیشہ پنجو قتہ تو نہیں خاص جمعہ کے روز بید ستور قرار پاچکا ہے۔ کہ پیش اہام بعدا دائے سنن ولو افل ختم نماز پر تھ ہرار ہتا ہے اور جب سب نمازی فارخ ہوج تے ہیں۔ سب مل کرد عاکر تے ہیں۔ اگر اس کے خلاف ہوجائے تو اس براعتراض بھی ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں تھم شرع لطیف کیا ہے۔

جواب تخصیص عام اور تقیید مطلق ایک تکم ہے۔ اور ہر تکم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور ہر تکم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور استخصیص وتقیید مذکور فی السوال کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا اس کی مشروعیت کا اعتقاد اور اس سے ہڑھ کر لزوم کا اعتقاد یا عمل (بدوں اعتقاد) اختر اع اور احداث فی الدین ہے۔ ایک بارد عاکر نا جو کہ منقول بھی ہے مگر بلاتا کد ،خوداس کے تاکد کا اعتقاد احداث ہے۔ لیکن چونکہ مشاہد ہے کہ اس کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو قرینہ احداث ہے۔ دمان کہ کا اس لئے اس پردوام کی اجازت دیجاتی ہے بخلاف عمل مذکور فی السوال کے۔ "محدم اعتقادتا کد کا اس لئے اس پردوام کی اجازت دیجاتی ہے بخلاف عمل مذکور فی السوال کے۔ "محدم اعتقادتا کد کا اس لئے اس پردوام کی اجازت دیجاتی ہے بخلاف عمل مذکور فی السوال کے۔ "محدم اعتقادتا کہ کا فافتو قا" وانڈ اعلم (ایدادالفتاوی جلد ۵ مرے ۲۰۰۷)

فآويٰ رهيميه جلداول صفحه ١٦٥ اير ہے۔

ودينخ منعوراين ادريس رقمطرازين والدعاء سواً افتصل منه جهواً

لقول و تعالى ادعوا ربكم تضوعا وحمية لاسه اقرب الى الاخلاص ويكره دفع المصوت في الصلوة وغيرها" اس لئه أماز شراس كرم بهر جرأ دع بإحراء عنا محروه ب الرمصنيول كي أماز شراس سي خال بإتا بوتوكس كرز و يك دعا جراً جائز نبيل امامول كوچا ب كرم كروه اور تا جائز كا ارتكاب كرك كه گارشيش سنت طريق ك فلاف رواح قائم ركمنا كناه كاكام ب في فلاف رواح قائم مواب في 10

تقيركبير شير عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية"

الگ الگ سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد سب کا اکٹھا ہوتا اور اکشیے ہوکر دعا ما نگنا نہ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور فر مان سے ثابت ہے نہ صحاب و تا بعین ، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی کے قول اور عمل سے ثابت ہے۔ صفحہ ۲۱۷ ساس امر کود نی سمجھنا اور سنت کی طرح تھا ہے رکھنا دین میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنے امر کود نی سمجھنا اور سنت کی طرح تھا ہے رکھنا دین میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنے کے مرادف ہے جو بالکل نا جائز اور گناہ ہے۔ صفحہ (۲۱۹)

الغرض! كوئى بھى انفرادى اور اجتماعى كام جس طرح سيدالا نبياء محبوب رب العالمين صلى القد عليه وسلم نے كيا ہے اسى طرح كرتا اطاعت وفر ما نبروارى ہے۔ اور جس قد رمشا بہت برصتى رہے گى اس كام كى فضيلت برصتى رہے گى اور اس ميں كمال پيدا ہوتا رہے گا۔ اور جتنا وہ مش بہت اور ہو بہ ہو ہونے سے ہمنا رہے گا۔ ناتھ ہوتا جائے گا اور بالكل برنا ہوا ہوگا تو بدعت وضلالت ہوجائے گا۔ صفحة ۲۰

علامہ شاطبی نے الاعتصام میں دعا بالجبر والاجتماع کے مسئلے برمفصل اور کمل اور ملل اور طویل بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے مقدے میں علامہ رشید

کرتے ہیں۔

رضامصری فرمائے ہیں

ومن اعمض هذه المسائل ما كان سنة او مستحباً في بفيسه وبندعة لواصف او هيئة عرضت لمه كالتزام المصلين المكث بعد الصلولة للادكار وادعية ماثورة يودونها بالاجتماع والاشتراك حتى صارت شعاراً من شعائر الدين ينكر النساس عملسي تاركيها دون فأعليها وقد أطال المنصفُّ فسي البسات كونهسا بسدعة واورد جسيع الشبهة التي وعممت بهما وكرعليها بالنقص فهدمها كلها.

اوران مسائل بين بهبت زياده غامض مسئله وہ ہے جو کہ فی نفسہ سنت مامستخب ہو مکر کسی وصف ہا ہیئت عارضہ کی وجہ سے بدعت ہو کیا ہو، جیسے مصلین کا بعد نماز کے اذ کار اورادعیہ ماثورہ کے لئے تھہرنے کولازم بکڑ لینااوراس کواجماع اوراشتراک کے ساتھ ادا کرنا۔ بیباں تک کددہ دین کے طریقوں میں ہے کوئی طریقہ بن جائے کدلوگ اس کے تارک پر انکار کرنے لکیس اور اس کے كرتے والے يركوئى الكار ندكريں اور مصنف نے اس کے بدعت ٹابت ہونے یر بہت طویل کاام کیا ہے۔اور جن شبہات ے سہارالیا جاتا ہے ان تمام شبہات کووارد کر کے ان پرز ور دار طریقے ہے تعض وارد کیا ہے۔ چنانچہ تمام شبہات کو ہدم کرکے ركەديا ہے۔

چنانچے بطور مثال علامہ شاطبی کے چندا قوال درج ذیل ہیں ا

وقىد جاء عن السلف ايضا السهى عن الاجتماع على

اور یقبیناً سلف ہے بھی نہی آئی ہے ذکر پر اجماع ہے اوراس دعا ہے جواس بیئت کی

الذكر والدعاء بالهيئة اللتى يـحتـمـع عـليهـا هـؤلاء المبتدعون. (ح٢٦٩/١)

اوراس سے چندسطر قبل فرماتے ہیں:

فانه لو كان حقالكان السلف الصالح اولى بادراكه وفهمه والعمل به والاافسايس فى الكتاب والسنة الاحتماع لنذكر على صوتٍ واحد حهراً عالياً وقد قال تعالى ادعوا ربكم تصرعا وخفية اله لا يحب المعتدين والمندون فى التفسيرهم الرافعون اصواتهم للدعاء

اس لئے کداگر میں ہوتا توسلف صالح اس کے اوراک اور فیم اور عمل بیں اولی ہوتے ورنے تو پس کہاں ہے کتاب اور سنت میں ایک آ واز ہوکر بلند آ وار ہے ذکر پر اجتماع کرنا ہے تو تین کہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے کہ پیکارو اپنے دب کو تفترع کے ساتھ اور آ ہستہ بیشک اللہ تعالیٰ معتدین لیمنی صدے تجاہ اللہ معتدین کے بیں اور معتدین کے معنی تفییر میں دعا میں اپنی معتدین کے بیں دیا جی اور آ واز وال کو بلند کرنے والے کے بیں دیا جی ا

جاتی ہے جیسی کہ میرمبتدعین اس پر اجتماع

علامہ شاطبی نے چند شہمات مجوزین و معللین کے ذکر قربہ کران کاروفر مایا ہے: مشبسه اول معاہب بیئت کذائید کی غرض اظہمار وجد تشریع ہے۔اور دعاء بآثار مسلوات مطلوب بھی ہے۔

جواب(۱)

ماقاله يقتضي ان يكون سنة

جوكها مبي مقتضى اس بات كوب كدبسبب

فانقلب اذا وجه التشريع.

## جواب(۲)

وايصافان اظهار التشريع كان في زمان البي صلى الله عليه وسلم اولى فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها اولى للاطهار ولما لم يفعله عليه الصلوة والسلام دل على الترك مع وجود المقتصى فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية الاالترك.

نیز حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ میں
شریعت کی صحیح صورت کا ظاہر کرنا بدر جنہ
اولی ضروری تھا پس منتکلم فیہ ہیئت کذائی
کا اظہاراس زیانہ میں زیادہ بہتر تھا۔اور
جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابیانہیں
کیا۔ باوجود تقضی کے تو یہ دلیل ترک کی
ہے لہٰڈا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ
کے بعد سوائے ترک کے اور کوئی صورت
شہیں ہو سکتی۔

بيعلت يمى حضور صلى الله عليدوسلم كوز مات

شب شانى الم دى رجم كاتك الماكر ليناب تاكد القوب الى الاجابة " موجائد

جواب(۱)

وهذه العلة كانت في زمانه

جواب(۲)

ايضا فان قصد الاجتماع على الدعاء لايكون بعد زمانه الملغ في البركة من اجتسماع يمكون فيه سيدالمرسلين صلى الله عليه وملم واصحابه فكانوا بالتبيه لهذا المقبة اولى.

مسرات في السوم والليلة

ريادة الى دعائهم لانفسهم.

میں موجود تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے زیادہ کوئی اجابت میں اسرع نہیں

ہے۔ اس لئے کہ آپ بلا اشکال مجاب
الدعوات تھے۔ بخلاف غیر کے خواہ وہ دین
میں کتنا ہی عظیم القدر ہو۔ آپ کے رہنہ کو
نہیں پہنچ سکنا۔ للبڈا آپ زیاہ احق تھے۔
اس بات کے کہ دن اور رات میں پانچ
مرتبران کے لئے دعا کریں۔ جو کہان کے
مرتبران کے لئے دعا کریں۔ جو کہان کے
اپنے لئے دعا کریں۔ جو کہان کے

نیز اس لئے کہ اجتماع علی الدعاء کا مقصد حضور کے زمانے کے بعداس اجتماع سے برکت میں ابتغ نہیں ہوسکتا۔ جس اجتماع میں خودسید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہوں۔ لبذا اس فضیات اور شرف حاصل کرتے کے لئے وہ حضرات اولی مخصے۔

منبسه شالت: مقصده عالی تعلیم جوتا کدامام کی دعاہے وہ صمون سیجدلیا جاوے جوابیے لئے دعا کریں۔ تا کدایس دعانہ کریں جوشرعاً اور عقلاً جا نزشہ ہو۔

هدا التعليل لاينهص فان الببي صلى الله عليه وسلم كسان المعلم الاول ومنه تلقينا الفاظ الادعية ومعايبها وقد كسان من العرب من يجهل قدر الربوبية وهيي الفاظ يفتقر اصحابها الى التعليم وكانوا انوب عهد بجناهلية تعامل الاصنام ومبعباصلة النوب الواحد سبحانه ولاتنرهه كمايليق بجلاله فلم يشرع لهم بهيئة الاجتماع في آثار الصلوة دائما ليعلمهم او يعيبهم على التعلم اذا صلوا معه بل علم في منجاليس التعليم ودعا لنفسه اثر الصلواة حين بداله دلك ولم يلتمت اذذاك الى النظر للجماعة وهو كان اوليٰ الخلق بدلك.

بيتعبيل درست نبيل-اسك كه نبي الله عليه وسلم معلم اول تھے۔آپ بى سے ہم ن ادعيد كے الفاظ ومعانی اخذ کئے ہیں اور عرب کے لوگوں میں ایسے بھی تھے جو قدر ر ہوبیت ے جاتل تھے۔ وہ جوالفاظ آئی جہالت ہے استعال كرتي تصقوريا ستعال كرثيوا ليقعيم کے محاج تھے۔ وہ عہد جاہلیت کے قریب تصديدا ماندم بليت جومعامداسيخ رب واحد جاندے کرنا جائے وہ معاملہ اصنام کیساتھ كرتے تھے اور جو تنزيم بدأكى جلال كے لائق بنيس كرتے تق مربي ايئت اجما كال كيسة دائى طور برمشروع نبيس كى كئى تاكدا كلوسكهايد مائياجب وه يوك آيكيماته تمازير هيس تو تماز کے بعد انگو اسطرح سکھایا جائے۔ بلکہ آپ نے ال کومجالس تعلیم میں سکھایا اور نماز کے بعد صرف اپنے لئے حاجت کے مطابق دعا فرمائی اور جماعت کی طرف اس کیلئے قطعاً التفات نفرمايا حالانكهآب تمام كلوق مساس كييئ سب سے اولی تھے۔

شبه دايع اجماع على الدعايل تعاون على البروالتوى بجوكم موربب

هذا الاجتماع ضعيف فان النبى صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليه (وتعاونوا على البر والتقوئ) وكدلك فعل، ولوكان الاجتماع للدعماء اثرالصلواة جهرأ للحناصوين من بناب الو والتقوى لكار اول سابق اليه لكنه لم يفعله اصلا ولا احد بعده حتى حدث ماحدث فدل على انبه ليسس على ذلك الوحه بر ولاتقوي.

عديه وسلم بي كي ذات مقدس بريد آيت ( تقد ونواعلى البروالثقويلُ) نازل جو تَل \_ اور آپ نے ہیں پڑھل بھی فرمایا اگروہ بالجمر والاجتماع الر الصلوة حاضر بير کے سکتے باب پر وتقویل ہے ہوتا تو آپ سب ہے پہےاس کی طرف سیقت فرماتے کیکن آپ ئے بانکل ایا نہیں کیا۔ ندا پ کے بعد سی نے کیا۔ یہاں تک کداب اس کی ایجو ہوئی تو پردیل اس بات کی ہے کدائ ایئت پر ہونا نہ پر ہے نہ تقویٰ۔

یہ اجتماع کمزور ہے اس لئے کہ نی صلی اللہ

شبه خامس عامة الناس كولسان عرفي كاعتم نبيس موتا بالبذاوة فعطى كريس سي اور غلطی سبب ہوگی عدم اجابت کی۔

جواب

ان احداً من العلماء لايشترط في الدعاء ان لايلحن كما يشتسرط الاخلاص وصدق

سمی عالم نے دعا میں بیشرط نہیں بیان کی کہ الفاظاد على منتفع شركى جائة بيجبيها كدعايس اخلاص صدق توجه اوريقين وغيره مشروط كي شرط

توجه، وعرم المسئلة وغير ذلك من الشمروط وتعلم اللسان العربى لاصلاح الفاظ فمي الدعاء وان كان الامام اعرف بة هو كسائر ما يحتاج اليه الابسان من امر دينه فان كار الدعاء مستحبأ فسالقسركة واجبة والعقة في الصلوة كذلك فان كان تعليم الدعباء الر الصاوة مطلوبا فتعليم فقه الصلواة اكد فكان من حقه ان يجعل ذلك

بیان کی ہے۔ اور اسان عربی کا سیکھنا وہ ، میں اصلاح الفاظ کے لئے۔ اگر جدامام اس کا زیادہ عالم ہوتا ہے۔انہیں تمام مسائل کی طرح ہے جس کا انسان اپنے دین کامول میں محتاج ہوتا ہے تو اگر دعا مستحب ہے تو قرأت واجب ہے۔ اور ٹماز کے مسائل کاسکھنا بھی واجب ہے۔ پس اگر تعلیم دعا بعدالسوة مطلوب بإتو مسائل نماز وغيره زیادہ مطلوب ہے۔ لہذااس کا حق بہے کہ ان امور کو سکھنے وسکھانے کے لئے جر واجماع کونماز کے بعد بطور دظیفه مقرر کیا جائے۔(اورائتیات اور دعائے قنوت وغیرہ

کوبلندا وازے پڑھاجایا کرے) من وظائف آثار الصلواة.

اس کے بعد علامہ شاطبی فرماتے ہیں:

جوفو ائد دعا بالجمر والاجتماع كے ذكر كئے محتے جيں سلف صالح ان فضائل اور فوا كدكى طرف سبقت كرفي بين احق اوراولى يتصدامام ما مك رحمة الشعليد قرماير"اتسرى الساس اليوم كانوا ارغب في الحير ممن مضي" "كيا تم مجھتے ہو کداس زمانہ کے لوگ زمان ماضی کے دو گول سے زیادہ خیر میں رغبت كرنے والے بيل" بياى اصل فدكور كى طرف اشارہ ہے۔ وہ يہ كہ كى امر ك أيجاد واحداث كالمقتفى اور دائ يعنى رغبت في الخيرسلف صالح ميس بدجداتم

موجود تقا۔ باوجود اس کے ان حصرات نے اس کوئیس کیا۔ پس ہے اس عمل کے ترك كى ويمل بيالبذا يعل شاكيا جائيا

تماز کے بعد دعامشروع اور اس کا وظیفہ ہے۔ گرمواضع منصوصہ وغیر منصوصہ مثلًا بعدادائ نوافل جعداور بعد نمازعيدين كم اور كيف سي لحاظ ہے سى وصف كود عا برزیادہ کرنے کی اجازت نہیں وی گئی۔ تکبیرتشریق بالجبر فی الطریق عیدالاسخی کے موقع پرمشروع ہے۔ گر اس پر تیاس کرکے عیدالفطر کے موقع پر جہر " تحبیر کی اجازت نہیں دی گئی۔

اذان نماز کے لئے مشروع ہے۔ محرعیدین کے لئے باوجود مشروط بالجماعت ہوئے کے اڈال کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو دوسرے موقع پر جہاں کہ سیاموراس موقع کے وظا کف بھی نہ ہول کرنے کی اجازت کیسے دی جانکتی ہے۔

الى بموجب ارشاد مذكورة الصدر امام روفي حضرت مولا تا منكوبي بربات عذميت اوروظيفة ببلغ دعابالجمر والاجتماع كي اجازت كييري جاسكتي ہے۔ اسی کی روشتی میں اس رسم ووستوریر جو فی زماننا واعظین میں چل پڑی ہے کہ دیر دیرتک دعا بالنجمر بعد وعظ کے کرتے ہیں حضرات علائے کرام غور فر مائیں۔ بہت مفصل کلام فرمانے کے بعد آخریس علامہ شاطبی فرمائے ہیں. "البيتة أكر بهم فرض كرين كه دعا بهيئة الاجتماع بعض اوقات بين كسى حادثه مثلاً قحط يا خوف وغیرہ کی وجہ سے ائمدمساجد کی جانب سے واقع مور ہا ہے تو یہ جائز ہے۔ كيونكه بيشرط نذكور برواقع ہوگا۔ال لئے كهائ كاوقوع ال طرح نبيل ہوا كه جس ے مشروعیت انضام کا خوف کیا جائے اور شرخوف اس کے ایسا سنت اور رحم بن جانے كا بـ كرجس كو جماعتوں ش جارى كيا ميا مود اور مساجد اور كائع ش

ال کے لئے تدائی اور اہتمام ہوتا ہے۔ یت نچ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے
استہ قاء یہ جیئت اجمائی فر، نی ہے۔ جب کدآ پ خطب ارشاد فرماد ہے تھے۔ اور
کھی آپ نے کسی اور موقع پر بھی دعا بہیئۃ لہ جماع فر، نی ہے۔ گروہی پوفت کی
خاص واقعہ اور صاد ہے کے اور وہ بھی بعض احالین جی مثل وگر ستی ہت کے۔ ندکہ
اس کے نے کئی خصوص وقت اور حالت اور کی کیفیت و بیئت کا انتظار تھا۔
آ خریل علامہ ش طبی فرہ ستے ہیں

فتاملوا يا اولى الالباب! لي مادكره العلماء من هذه نه مادكره العلماء من هذه نه مضم الاصنام المنصمة الى مضم الدعاء كره الدعاء كره الدعاء كره اذا انضم اليه مالم يكن عليه امور مسلف الامة فقس بعقلك سلق ماذا كانوا يقولون في دعائنا علماء اليوم بالثار المصلوة بل في شي كثير من المواطن كثير من المواطن

پی اے اولوارالباب! تائل کرو، علی ا نے جوڈ کرکیا ہے ان اصنام کا جود عاشی منظم کردیئے گئے جیں۔ یہاں تک کہ کروہ سمجھا ہے دعا کو جب اس بیں ان امور کو منظم کردیا گیا ہوجس پرامت کے سلف نہ تھے تو اپنی عقل سے سوچوک میا علی ایس کری اس زمانہ کی دعا کے بارے بیں کیا گئے جوآ ٹارصلو قامیں جگہ بہت ہے موقعوں میں جاری ہیں۔

عیوس مسومی میں مسومی است میں ہوتا ہے ہو است علی کے رہائیں بیش کی بھیرت کے لئے میہ چند تصریحات علمائے امت علی کے رہائیوں بیش کی گئیں۔ورند جو محض رس اند ہذا کا بانظر عائر مطالعہ کرے گا۔اوراس میں فدکورہ قوانین النہیہ اور اصول شرعیہ کو بیش نظر رکھے گا۔ وہ اس دعا بہ بیئت کذا کیہ اور تبلیغ مروجہ کی حیثیت کو واضح طور پر سمجھ لے گا۔

وعاليك امرمشروع ہے اس پروصف جہرا دراجتماع اور طوالت زائدہ كا انضام

کردیا گیا ہے۔ اس کے لئے قد اقل اور اہتمام اور النزام بھی ہے۔ باقاعدہ اس کے سئے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ اعلان واشتہار ہوتا ہے کہ دعا ہوگا۔ فد ل حفزت دعا کرائیں گے۔ جیسا کہ ویو بند کے جشن صد سالہ بیل پروگرام بنا کر بذر لیداشتہار اعلان کیا گیا کہ 4/ منٹ لیعنی ایک گھنٹہ دس منٹ وعا ہوگی۔ اور حفزت جی وعا کرائیں گے۔ گو بقول ارباب جلسہ بوقت قلت وقت پروگرام پر پورے طور پڑل شہ ہوسکا جس پر جماعت تبینی کے بہت سے کارکنوں کی طرف سے شکا بہت کی گئی۔

پھراہتمام کے ساتھ در دریتک جبرے ساتھ کوئی نہ کوئی حضرت یا امیر جماعت دعا کراتے ہیں۔ مجمع کیٹر بلند آواز ہے آمین کہتا ہے رفت طاری ہوتی ہے۔ لوگ بلند آواز ہے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ پھراس کا چرچہ کیا جاتا ہے۔ جہاں جہال لوگ پہنچتے ہیں اس کی خوبی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً

. کتاب ' کیا تبلیغ ضروری ہے' کی جلد۳/۱۳۳۱ پر مرکز کے معمولات بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ:

" ناشتہ کے بعد پھر تعلیم وتقریر کی جس شروع ہوگ۔ جس میں اللہ تعالیٰ سے
تعلق قائم کرنے اور اس پر بھروس کرنے کی تلقین کی گئی آخر میں طویل دعا
ہوئی ہجلس کے درمیان میں امیر بیٹو کر دعا کر رہا تھا۔ حاضرین روروکر آمین
کہدر ہے تھے۔ دعا میں انسانی کمزوریوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اس طرح
نمایاں کیا جارہا تھا اور انسان کی فطرت میں دیے ہوئے جذبات کو اس طرح
ابھارا جر رہا تھا کہ دل و ہے پڑ رہے تھے۔ دعا کے بعد جماعتوں کی روائی کا
پروگرام تھا سے بیر وگرام جو بیش نے تکھاکسی ایک دن کا قصر نہیں بلکہ یکی
یہاں کارور انسکامعمول ہے '

يا مثلًه ما بهنامه "الفرقان" ، مكهنو

"جب دعا کرتے تو ایس معلوم ہوتا کرنداس سے پہلے دع کی نداس کے بعد دع ی کریں گے۔مب کھوای دعاش مانگ بیما ہے۔ اورسب کھوای دعاش کہ وینا ہے۔ دعا کی کیفیت ،ان کے مضامین ،اس کی آ مداور جوش وخروش ،ان کی رقت انگیزی اوراس کی تا تیر بے مثال جب دعا کرتے حاضرین کا عجب حال ہوتا۔ خاص طور ہے جب أردد ميں الفاظ ادا كرتے تو آئسوؤں كاسيلاب امنڈ آتا، دور دور سے رونے والول کی جیکیاں سفنے میں آتیں۔ایے گناہول کی توبہ مغفرت ، آخرت کی سمرخ روئی ، دین کی عظمت ، تمام انسانوں کے لئے ہدایت طبی بیسب یا تیں امتد ہے طلب کی گئیں۔ دعا یوں ، گلی گئی جس هرح دعا ه تَكْنِي كَاحْق مِومًا ہے لوكى آئكھ نتھى جو شدر دكى مومكوكى زبان نتھى جو مل نه مور، کوئی دل نہ تھا جو پھٹ پڑنے پر نہ آیا ہو (اس کے بعد پھرالفاظ دعا جوشپ ر یکارڈ میں طبط تھے نقل کئے گئے، جس سے صاحب المکلیل کے قول ندكورة الصدوري تضديق جوج تي ہے كه

وكثيرا ماترى الباس يعتمدون الصباح في الدعاء وربما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع المخفض وهي شبيهة بالرقة الحاصلة للنساء والاطفال خارجة عن السة وسمت الوارد في الآثار.

لوگول کوتم بہت دیکھوگے کہ وہ دعا میں آواز بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں اور اس وقت عوام کو بسا اوقات الیمی رفت ہوتی ہے کہ آ ہت دعا مائٹنے کی صورت میں عاصل نہ ہوتی اور بیر دفت عور توں اور بچوں کی رفت کے مشابہ ہوتی ہے جو کہ طریقہ مسف اور سنت سے خارج ہے۔

اجماع اس سے خالی میں رہتا ہیں پھر اگر دعا ہے بیئت گذائہ بیجہ بیئت ترکیبیہ کے موجود بوجود علامہ شاطبی نے فرمایہ جا اذا دخل فیسه امور دائد صا

اذا دخل فيه امر رائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفاً للسنة لاعلى حكم الاصالة بل بسبب ما ينضم اليه من الامور المحرجة عن الاصل.

اورصفحة ٢٣ پر فرماي

اما القسم الاول وهو ان تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم الا انه ان كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقة والا فهو

پس اس انضام واہتمام واسزام کی وجہ ہے بیامرمشروع مجموعہ یجوز ولا یجوز ہوکرمستفل طور پر حکم میں لا یجوز اور غیرمشروع اور بدعت ہوگیں۔اور پھر تبلیغ میں بوجہ اس امر غیرمشروع کے انضام واہتمام والتزام کے کہ کوئی تبلیغی سفر، کوئی تبلیغی تقریر، کوئی اجتماع اس سے خالی ہیں رہتا تبلیغ کو بھی مجموعہ یجوز ولا یجوز بنادیتا ہے۔

پھراگر دعا ہہ ہیئت کذائیہ مشروع بھی ہوتی تو ہوجہ دظیفہ تبلیغ نہ ہونے کے اور بیجہ ایئت تر کیبیہ کے موجود بوجود ثمر می نہ ہونے کے بدعت کے تئم میں داخل ہوتا۔ علامہ شاطبیؓ نے فرمایہ جلد۲/۲۲

جب وعامیں امر زائد داخل ہوجائے گاتو اس حالت میں اس زیادت کی وجہ سے دعا خالف سنت ہوجائے گی۔ تھم اصالت پر نہیں بلکہ بسبب اس چیز کے جو کہ اس کی طرف ایسے امور تضم کروسیتے جائے کے جو کہ اسکواصل سے نکال دینے والے ہیں۔

فتم اول بیہ کی مل بدی ممل مشروع سے
الگ منفر وا مشتقلا کیا جائے۔ تو کلام اس
میں گذشتہ بیانات سے طاہر ہے۔ البتہ
ایک بات بیہ کراگراس کی وضع جہت
تعبد پر ہوتو بدعت هنيقيہ ہے اوراگر جہت

فعل من جملة الافعال العادية لامدحل لبه فيتما بحن فيته فالعبادة سالمة و العمل العادي حمارج من كل وجمه الاانه يشترط فيسه اينصاً ان لايكون بنحيث يفهم منه الانضمام الى (العمل المشروع)عملاً او قصداً فالداذذاك يصير بدعة

آ گے فرماتے ہیں:

ايضا اذا فرضا اله فعل قعلا قصدا التقرب مما لم يشرع اصلاً ثبم قسام بعده البي البصلواة المشروعة (مثلاً) ولميقصدفعله لاجل المصلوة ولاكان منطنة لان يفهم مه انصمامه اليها فلا يقدح في الصلوة والما يرجع الذم فيه الى العمل به عبلبي الانفراد ومثله لواراد القيسام الى العبسادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد

تعبد برند ہوتو وہ من جملہ افعال عادیہ ہے ہماری گفتگو سے وہ خارج ہے ایسی صورت میں عمل مشروع (کراہت ہے) سالم ہوگی اور عمل عادی ہر طرح خارج ہوگا۔ بال البنداس من بحى بيشرط ب كداليي طرح نہ ہو گداس عمل کا عمل مشروع کے ساتھ انف مسمجھاج نے ناقصد أنهمال اس کئے کہ پھرتو وہ ہدعت ہوجائے گا۔

نیز اگر ہم ایک صورت فرض کریں کہ کمی نے بقصد تقرب ایسافعل کیا جو بالکل غیر مشروع تھا۔ اس کے بعد مثلاً صلوۃ مشروعہ کے گئرا ہوگیا۔ گرنما زے ئے اس فعل غیرمشروعہ کا قصد نہیں کیا۔ اور نہ مظنہ تھا نماز میں اس قعل کے انضام کا۔ تو نماز میں تو کوئی خرابی نہیں پیدا بهوئی۔ بلکہ ڈم علی الانفراد اس فعل غیر مشر دعہ ہی کی طرف راجع ہوگا۔ اور جیسے اگرارا دہ کیا کسی عبادت غیرمشروعہ کے ادا کرنے کا تو اس کے ساتھ اس سے پہلے ا یک دوسری عمادت مشروعه کوادا کیا۔ گر

الانصمام ولاحعله عوضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على اصالتهما كقول الرجل عسد اللبح او العتق اللهم منك ولك عني غير التزامولا قصد الانصمام كقرأة القرآن في الطواف لا بيقيصيد الطواف ولاعلى الالترام فكل عبائة هنا مفردعن صاحبتها فلا حرج فيها.

صفحہ ۲۵ پر فرماتے ہیں ا وامسا القسم الشاني وهو ان يصير العمل العادى أو غيره كالوصف للعمل المشروع الاان الدليل على ان العمل المشروع لم يتصف في الشرع بدلك الوصف فطاهر الامر (فيه) انقلاب العمل المشروع عير مشروع ويين ذلك من الادلة عموم قوله عليه الصلوة والسلام حكل عمل ليس عليه امرة فهو ردَّ" وهنأنا العبمل عنداتصافه بالوصف المدكور عمل ليسعليه امره عليه الصلوة والسلام

نه تو اس کا اراده ایک عم دت کو دوسری عماوت میں انضام کا تھا ندایسے طریقہ ہے کی کہ انظام کا گمان کیا جائے تو وونول عې د تيل اپني ايل اصل پر بين -جيے ذرج باعض كے وقت الى آھى منك ولك كيم كرندالتزام بو-نه تصدانضام ہورانیے بی طواف میں قر اُت قر آن نہ بقصد طوف جو نه على الالتزام جوتو ووثول عبادتیں مستقل اور منفرد ہیں۔ الگ الگ مجھی جو تعین گی اوراس میں پ*چھ تر*ج نہیں۔

تشم ثانی بہ ہے کہ من عادی اغیرے دی مثل وصف عمل مشروع کے ہوج ئے۔موائے اس کے کہ دلیل دارات کروی ہےائ بات پر کدشرع میں عمل مشروع اس وصف کے ساتھ متصف تہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر امر عمل مشروع کا غیر مشروع ہوجانا ہے۔ اور اس پر دلیل رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کارشادمبارک کاعموم ہاور وہ کل عمل الحدیث ہے یعنی ہروہ عمل کہ جس پر ہمارا امر نہ ہومروود ہے اور بیمل وصف نہ کورے متصف کی بناء پراییا تمل جوجا تا ہے کہ جس پر حضور سلی القدعذبيدو سكم كاامر بيس ہے۔

## المتقديم الجهلاء والعوام على منسب العلماء الأعلام ا

# تفويض منصب تبليغ بت الماص فستاق

امام ابواتحق ابراجيم بن موى شاطبي غرناطي اپن كتاب" الاعتصام" كصفيهم يرفر مات بي

> ان الشسرع جساء ببالوعيد بماشيماء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته

ففى الصحيح عن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ومبلم انكم ستسرون بعدى اثرة واموراً تنكرونها قالوا فما تناموننا يارصول الله قال ادّوا اليهم حقهم وسلوا حقكم.

وفسى الصحيح ايضا اذا استبد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة.

بیتک شرع شرایف نے چندالی چیزول سے ڈرایا ہے جوآخر زیائے میں واقع اور مگاہر ہوں گ جو كەحضورگى سنت سے خارج ہونگى\_

چنانچه هیچین میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عته سے مروی ہے کہ قرمایا رسول التد صلى القد عليه وسلم في كه عقريب ميرب بعدتم غلط امور ديكھو كے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ تو آپ ہم کو کیا تھم دیتے ہیں۔ آپ نے قرمایاتم لوگول کاخت ادا کرو اورلوگوں سے اپناحل مانگو۔

نیز سیح میں روایت ہے کہ جب امور نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں دیا جانے نگے تو تم قيامت كاانتظار كروبه

وعن ابسي هريرة رضي الله عدعن البي صلى الله عليه وسبلم قبال يتقارب الزمان وينقبنض العلم ويلقى الشح وفسي رواية احسد ويظهر البجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج قال يارسول الله ايما هو؟ قال القتل القتل.

وفي الترمذي عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه ومسلم ان من وراتكم اياماً ينزل فيها الحهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرح والهرج القتل.

وعس عبدالله رضى الله عنه لحال قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم تحرح في آخر الزمان احداث الاسنان

اور حضرت ابو ہر رہ وضى الله عنه سے مروى ے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسم نے قرہ یا۔ زماند قریب قریب ہونے لگے۔ (یعنی میں جلدی گذرنے کیے گاک برکت ہی اٹھ جانے گ اورعلم فتتم كروي جائے گا۔ بكل ڈالديا جائےگا (اورامام احمد کی روایت عمل بر بھی ہے کہ جمالت ظاہر ہونے لگے گی) اور فقنے مل ہر ہونے لکیس کے اور ہرج کی کثرت ہوگی۔راوی نے یو چھا يارسول الله جرج كياب، قرمايا قل إقل -

اور تر مذی میں ابوموی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم نے کہتمہارے پیچھے وہ زماندآنے والاہے کہ جس میں جہالت نازل ہوگی۔علم اٹھ لیا جائے گا اور ہرج کی کثرت ہوگی۔اور ہرج قل ہے۔

اور عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ست روایت ہے کہ انہول نے فرمایا کہ فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم تر تحرز مانه میں ممسن اور بیو**تو ف لوگ نکلیں گے قر آ** ن

مسفهاء الاحلام يقرؤن القرآن لايسجماوز تراقيم يقولون مي قول حيرالبرية يمرقون من الدين كما يموق السهم من الرمية.

وعبن انسس بـن مالكــ رصي اللُّه عنه قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل وينشو الزنا ويشرب الحمر وتكثر الساء وينقل السرجمال حتى يكور للحمسين امرأة قيم واحد

ومن غريب حديث على رضى الله عنه قال قال رمسول السلُّمه صبلي اللَّه عليه وسلم اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيمل وماهي يارمول الله قال اذا صبيار السميعتيم دولاء

پڑھیں کے مگران کے حلق سے تجاوز نہ سرے گا نبی سکی اللہ علیہ وسلم کی سی باتیں كرير كي كيه وه دين بيدانيا نكل جا كين کے کہ تیر کمان ہے۔

اور انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت بانهول في فرمايا كرفره بإرسول التصلى الله علیدوسلم نے کر قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائیگا۔ جہات کی کثرت موگ\_زنا بھیل جائےگا عورتوں کی زیادتی ہوگ مردمم موجا كينك يهال تك كدبجال بحاي عورتول كوسنج لنے والا ایک ایک مرد ہوگا۔

اور حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا كرفر و بارسول التصلى الله عديدوسلم في كد جب ميري امت مين پندره تصنتين پيدا ہوج کیں گی تو بلا ٹازل ہوگ۔ یو چھا گیا کہ وہ پندرہ حصاتیں کون ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مال نفيمت كواين ذاتى دولت بنائى جانے سلگےاورا مانت کو مال غنیمت سمجھا جائے لگے۔

والامانة مغنماء والزكاة منغسرمناء واطناع البرجيل زوجتسمه، وعمق امسم، وبسرصيدييقية وحفيا ابناهء وارتسقعت الاصوات فيي

المساجد، وكمان زعيم

القوم ارذلهم واكرم الرجل ، منخسافة شره، وشربت

الحمور ولبسم الحرير

واتخذت القيان والمعازف ولمعسن آخر الامة اولهماء

فليسرتقبوا عمد ذلك ريحاً

حمراء ورلزلة وخسفا او

مسخا وقذ فاوفى في الباب

عن ابسي هريرة رضمي الله عنسه قسريب من هذا وفيسه

مسأدا القبيلة فاسقهم وكان

زعيم القوم ارذلهم (الديث)

اک قسم کی اور بھی روایات درج کرنے کے بعد حضرت علامہ شاطبی فرماتے ہیں

چودهرى اوراميركم دربيكا أدى موف ككاور آ دفی کی عزت اسکے شرارت کے اندیشہ سے کی جانے کے اور گانبوالیوں اور باجوں کو اختیار کیا جاتے لگے اور تیجیلی امت امت کے مہلے لوگوں ير بعن وطعن كرتي ككيد (يعن ائد وفقها واورخاف راشرین دویگر صحاب ی تقیید واعتر اص کرنے لگیں) تو اس

اورز کوة كوليكس اور تاوان سمجها جائے كلے اور

آ دى ائى بيوى كى فرمائيردارى ادرمال كى تافرمانى

كرنے كے اور دوست كيماتيوسلوك اور باپ

كيماته وتنقى كرف كي اورمجد ين شوروشغب

اور آ دازیں بنند ہوئے لکیس اور قوم کا سروار

وقت انتطار كروسرخ أندهى كالورز لزله كالورزيين میں دھننے کا اور صورتوں کے سنے ہوجانیکا اور اس

باب مل حفرت الوجرارة كي يمى روايت إلى

كقريب قريب اوراس روايت مي ب كرقبيله

کا سردار فائت شخص بنایا جانے گے اور قوم کی

انسری اورامیری ایسے لوگول کے ہاتھ میں آنے

لكے جوان ميں ارذ ل اور كم وربيح كاجو

جوار حضرت مولانا تفانوي وعظء الهدي والمغفرة مين قرمات بين:

غيرعالم بهى وعظ نه مجے،اس ميں چندمفاسد ہيں

"ایک توبیرکواس علی صدیت کی خالفت ہے۔رسول الدسلی الدعلیہ وسلم کا امر ہے کہ ہرکام کواس کے اہل کے سرد کرنا چاہئے اور آپ فرائے جیں "ادا وسلہ الامو اللی غیبو اہلہ فانعظوا لساعة" کہ جب کام نا اہلول کے سرد کئے جائے گئیں تو قیامت کے منظر رہوگویا نا بل کوکوئی کام سرد کرنا آئی شخت میرد کئے جائے گئیں تو قیامت کی علامات سے ہول کو کوئی کام سرم حرح اور ثابت بات ہے کہ جو تھل اختیاری علامات قیامت سے بول وہ معصیت اور غموم ہے۔ اور طاہر ہے کہ جو تھل اختیاری علامات قیامت سے بول وہ معصیت اور غموم ہے۔ اور طاہر ہے کہ خور عالم وعظ کوئی کا اہل تیں ۔ یہ منصب صرف علائے کا ملین کا سے۔ اس لئے غیر عالم وعظ کوئی کا اہل تیں ۔ یہ منصب صرف علائے کا ملین کا ہے۔ اس لئے غیر عالم کوئی کا اہل تیں ۔ یہ منصب صرف علائے کا ملین کا ہے۔ اس لئے غیر عالم کوئی کا اہل تیں ۔ یہ منصب صرف علائے کا ملین کا

امام شاطبی نے ان نصوص سے تفریع کرتے ہوئے الاعتصام ۱/۲ مرفر مایا کہ

اور يبى علم ركھتا ہے على ء كى جگد پر جبال كو ركھنا اسى طرح بطريق توريث مناصب شريقه كا متولى بنانا اليے شخص كو جواس كى البيت اور صلاحيت ندر كھتا ہواس لئے كه جبال كو عالم كى جگہ پر ركھنا يبال تك كه وہ مفتى دين بن جائے اور اموال ود ماء وغيرہ بيس اس كى باتوں پر تمل كيا جائے گئو يہ دين بيس حرام ونا جائز ہے اور اس كورواح وكذلك تقديم الجهال على
العلماء وتولية المناصب
الشريفة من لا يصلح لها
ببطريق التوريث هو من قبيل
ما تقدم فان جعل الجاهل في
موضع العالم حتى يصير
مفتيا للدين ومعمولا بقوله في

پس بیداها دیث اوران جیسی دوسری حدیثیں کہ جن صدیثوں میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردی ہے کہ اس امت میں میرے بعد فلال فلال امورواقع ہوئے لوہات میں ہے كدور حقیقت ممل کوجس صورت برعمل کرنے کاحق تھااس سے بدل ویاہے۔ تو جب عمل کواسکی صورت ہے بدل کر اس کی جگہ دوسری صورت برعمل کیا اور وہی دوسری صورت رواج پذیر ہوگئ تو گویا وہ دوسراعمل اعمال شرعيه كى طرح معمول بدبهو كميا اورشارع عليه السلام في إحاديث فدكوره مين ان الموركوف و زمان اور علامات قیامت میں قرار دیا ہے كيونكد ببلے زماند كى بەنىبىت قريب قيامت ظا ہراور فحش طور پر ہوتے گئے ہیں۔اس کئے كدزمانه متقدم ميل فيرزياده ظاهرتها-اورشر مغنوب اور تخفى تھا۔ بخلاف آخر زماند کے کہ اس زمانه میں معالمه برعکس ہوگیا که شرزیادہ ظاہراورخیرزیادہ پوشیدہ اورمغلوب ہوگیا۔

بالجمله ان نصوص ہے جابل، نابل، فاسق اور ار ذل توم کو کوئی دین کام یا دین جی عت کی امارت سپر وکرنے کا فسادا ور غلط ہونا اور علامات قیامت ہونا ظاہراور ثابت

فهذه الاحاديث وامتالها مما احبربه البي صلى الله عليه ومسلم السه يمكون في هذه الامة بسعسده انتمنا هنو في الحقيقة تبديل الاعمال الملتمي كانوا احق بالعمل بها فلما عوضوامتها غيرها وفشا فيها كانه من المعمول به تشريعاً وانما جعل الشارع اتبقيلم فسي الإحباديث الممذكورة من فساد الرمان واشراط السماعة لظهورها وفحشها بالسبة اليمتقدم لمزمسان فمبان النحير كان اظهر والشمركسان اخفيي واقبل ببخلاف آحر الرمان فان الامر فيه على العكس والشر فيه اظهر والخير اخفي.

وغيرهما محرم في الدين وكسون ذلك يتسحسذ ديسدنساحتى يصيبر الأبن مستحقاً لرتبة الاب، وان لم يسلغ رتبة الاب في ذلك المنصب بطريق الوراثة اور غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كسالشسرع الذي لايحالف بدعة بالااشكال وهوالذي بيسه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اذا لم يبق عبالم اتخذالباس رؤساً جهالا فسشالوا فافتوا بغير علم فصلوا واصلوا (انديث)

ودستورية ليرتايها بهال تك كه بطريق وراثت ما سنمسی اور طریقہ ہے بیٹا ہاپ کے رتبہ کا مستحق ہوجائے خواہ باپ کے مرتبہ کواس منصب بين ند پنجا مواس طرح پر كدريمل شاکع اور عام ہوجائے اور لوگ اس کے ساتحداید معامد کرتے ہوں جیسا کہ شرع كے معالمد ميں كيا جاتا ہے۔ كداس كے خلاف نہیں کیا جاتا تو یہ بدعت ہے بلا کسی اشکال کے اور کی وہ بات ہے جس کو نی صلی الله علیه وسلم نے اسے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی عالم نہ ہوگا تو لوگ جا ہوں کومردار بنالیں گے۔ لیس ان ہے دین کی باتیں ہوچھی جاکیں گی پس وہ فنوی دیں گے خوربھی گمراہ ہوں گے اور د دسرول کو بھی گمراہ کریں گے۔

"واسما صلوا واضلوالا بهم افتوا بالرأي اد ليس عندهم علم" اور یہ جوخود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرول کو بھی گمراہ کریں گے تو اس سے کہ چونکہ ان کے پاس علم نہ ہوگا ج بل ہول گے اس لئے رائے ہی سے فتویٰ ویں گے۔

پھر صفح ۸۳ پر فرماتے ہیں:

أن الساس لايدلهم من قائد يتقودهم في الدين والا وقع الهسرح وفسند النبطنام فيضطرون الى الخروح الي من انتصب لهم مصب الهداية وهوالذي يسمونه عالما، فلابدان يحملهم على رايسه في الدين لان المرض الهجاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما انمه ضال عنه. وهذا عين الابتداع. لانه التشريع بغير اصل من كتاب وسمة.

لوگول کے لئے وین میں قائد اور رہنما ہوتا ضروری ہے۔ ورنہ ہرج واقع اور نظام فاسد ہوج نے گا وگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہدایت کے منصب پر جوہوئے ہیں۔ان کی طرف رجوع ہوں۔اورایسے بی لوگوں کو وہ عالم کہتے ہیں۔ ل زی امرے کدان کوائی رائے سے دین کے مسائل بتانے برآ مارہ کریں کے کیونکہ ہیں تو وہ جامل ہی۔ للنزاجومسلہ بنائیں کے وہ رائے ہے بی بتائیں گے۔ ہی وہ لوگوں کو صراط متقیم ہے گمراہ کردیں سے جیسا کہ وہ خود بھی ممراہ ہیں۔ بیشین ابتداع ہے۔اس کئے کہ اس (غیرشرمی امرکو)شرمی بنادینا ہے جس کی اصل ندكابين منستين

یے گفتگوتو جہلاء کے بارے میں تھی۔جوعلاء کے منصب کوغصب کر لیتے ہیں۔ جوكام عالمول كاہے وہ بيجال اختيار كرتے ہيں ۔اب سنتے ! نوعمراور كمن لوگور كوكام سپر دکرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں

الاعتصام صفحه ٩٥ يرفرماياكه:

ر با نوعم اور كمس لوكون كاس اورمعم لوكون كي واما تبقيدهم الاحداث على عکہ لینا تو وہ بھی ای تبیل ہے ہے جو کشر ق غيرهم فمن قبيل ما تقدم في جہ ل اور قلت علم کے بارے میں بیال کیا كثرة الحهال وقمة العلم كان

جا چکا ہے جو کہ تقدیم کیا جاتی ہے علم وغیرہ

کے رشبہ میں ( لیعنی جیسا وہ ناجائز اور ہدعت

ہے رہیجی ہے) اس سے کمن جمیشہ یا اکثر

اوقات نادان اور ناتجربه كار موتاب ايخ

كام ميل مشاق نهيل هوتابه راسخين اقدام

شيوخ كى رياضت اورتجر بهرتك ال كى پنتيج

نہیں ہوتی۔ای لئے ایک مثل مشہور ہے

که بکری کا وہ بچہ جس کی سیننگ ابھی اس

کے سر میں کیٹی ہو۔ بڑی ڈیل ڈول والے

بہاڑی بکرے کی صوات ودید یہ کوئیس پہنچ

سكتا- بياس صوت ميس ب جب كه جم اس

مکمن اور کمسنی کو حداثت س اور کمسنی پر

محمول كريل تو حديث ابن مسعود رمني الله

عنديل معرح عي ب-اورا كراسكونا داني،

ناتج به کاری اور جهل برمحمول کریں اور قول

حضورهلى الله عليه وكلم كان زعيم الخاور

سادالقبيلة الخاور ادا استد لخاسكا

محمل بھی ہے تب تو سب کامعنی ایک ہی

ہے۔ کیونکہ نیانیا کام کرنے والا پرانے کام

كرنے والول كے برابرنيس ہوسكتا اى لئے

ذلك التقديم فى رتب العلم او غيره لان الحدث ابتدأ وفي غالب الامر غرلم يتحنك ولم يسرتض في صنباعتيه رياضة تبلع مبالغ الشيبوخ الراسحين الاقدام فى تىلك الصعة ولذلك قبالموا في المثل وابن اللبون اذا مالُـدُ في قرن لم يستطع صولة البول القاعيس هذا ان حملسا الحديث على حداثة السن وهو بص في حديث ابس مسعود رضي اللُّه عنه قان حماناه على حدثبان العهد بالصنباعة ويسحسمله قوله 'ةكان زعيم القيوم ارذلهم" وقوله ساد القبيلة فاسقهم وقوله ادا استبدالامرائي غيراهله فانتظروا الساعة فالمعنى

فيها واحدفان الحديث العهد بالشي لايبلغ مبالغ القديم العهد فيه ولدلك يحكي عن الشيسخ ابي مدين انه سئل عن الإحداث للدين نهى الشيوخ البصوفيه عنهم فقال الحدث الذي لم يستكمل الامر بعد وان كمان ابس ثمانين سنة فأذاً تقديم الاحداث على غيرهم من باب تقليم الجهال على غيريهم ولذلك قال سفهاء الاحلام وقبال يقرؤن القرآن لا يجاوزحناجرهم.

مین کے بارے میں حکایت کی گئ ہے کہ ان سے وی کمسنوں کے بارے میں یو چھا گیا کہ جن ہے استفادہ کو مشائخ صوفیہ نے منع فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا كمن وه ہے كہ جس كے امرى البھى تلقين ند ہوئی ہو۔خواہ وہ ای برت ہی کا کیوں نہ ہو\_تو اب اس كے معنى ويى ہول كے جو نقديم الجبهل على العلماء كيمعني مين-اسي لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ''مسفھاء الاحسلام" (ليني كم عشل اور بيوتوف) فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مران کے طلق کے نیج نہیں اٹرے گا لیعنی مجھيل ڪئييں۔

( عليه ) جال معنى مطلقاً اي كنبين بير - چنانچه اگرامي كال ك صحبت میں ایک معتذب مدت گذار کرمجام ووریاضت میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ سے کامل اس کے اندر بوری اور کامل صلاحیت اور قہم وقدین محسوس کرے کام کی اجازت دے دیتو پھراس کا شار جہال میں شہوگا۔

ببرحال جبال، احداث الاسنان، مغباء الاحلام، فساق، اراذ ل، بيسب نابل ہیں۔اور نااٹل کوامارت اور کام سپر د کرنا نا جائز ہے۔اور بوجہ علی وجہالتشر سے ہوئے کے حسب تصریح وتشریح امام شاطبی بدعت ہے۔

الاعضام صفحة ٣٣ رفر مايا

كل عبادة نهي عبها فليست بعبادة ادلو كانت عبادة لم ينه عنها فالعامل بها عامل بغيىر مشىروع فساذا اعتقد فيها التعبىدمع هذا البهى كان مبتدعا بها.

حداثت ان اورمفضو لیت امیر بنانا تواس پراب کے جہال اور حدثان العہد کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔اس لئے کہ وصحابی رسول ہتھے۔اور حضرات صحابہ باوجود امی اور کمسن ہونے کے اعلم اور فہیم تھے۔ اس سے اہل تھے۔حضرت اسامہ کے اہل ہونے کے متعلق تو خودحضور صلی الله علیه وسلم کی نص موجود ہے۔

امارته فقد كنتم تطعنون في

جس عبارت ہے نبی کی جائیگی وہ عباوت ندہوگی اس سے کہ گروہ عبادت ہوتی تو اس ہے نبی کیوں کی جاتی۔ پس اس پڑلل ترنے والہ غیر مشروع کاعمل کرنے والا ہوگا۔ پس اگر باوجود اس نہی کے اس فعل میں عبادت کا عققاد کیا تو مبتدع ہوگا۔

ر ہا نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو باوجود

عن عبداللُّه بن عمرٌ ان حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے مردی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في رسول الله صلى الله عليه ایک کشکر تیار کیا۔اوراس براسامہ بن زید کو وسلم بعث بعثا وامر عليهم اسامة بن ريد فطعن بعض امیرمقرر کیا۔ تو ان کی امارت پربعض لوگوں تے طعن کیا۔ اس کوس کررسول الله صلی الله النساس فسي امارته فقال عليه وسلم في قرمايا الرئم اسامه كي امارت ير رسول السُّه صلى اللَّه عليه طعن کرتے ہوتواس ہے پہلے اس کے باپ ومسلم ال كنتم تطعبون في کی امارت پر بھی طعن کریکے ہوا درالقد کی قشم

امارة ابيم من قبل وايم الله ان كمان لحليقاً للامارة وال كان لمن احب الناس الي وان هنذا لنمن احب الناس الى بعد متعق عليه وفي رواية للمسلم ننحوه وفني احره اوصيكم به فانه من صالحيكم (مثَّاوة شريف)

صالحین اور لاکن لوگوں میں ہے ہے۔

وه امارت كا اثل تقاله اور لوگول مين مجھ كو

سب ہے زیادہ محبوب اور بیٹک بیاسامہ

لوگول میں اس کے بعد سب سے زیاہ

محبوب ہے (بہال تک تو بخاری دسلم دونور متعق

ہِں) اور مسلم کی روایت میں آخر میں سیمی

ہے کہ میں اسامہ کے بارے میں تم کو

وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہ تمہارے

ملاعی قاری مرقا ة شرح مشکوة شریف می فرماتے بی که:

" حضرت اسامد بن زید برطعن کرنے والے یا تو من فق تھے یا اجلاف عرب والعق شكام (يعش الناس) "اى السمنافقون او اجلاف العوب" اورود طعن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

"فيي اهارته اي و لايته لكونه مولي" يعنى ال كامارت يعنى ولايت ير طعن بوجہان کے غلام زا دہ ہوئے کی وجہ سے کرتے تھے۔ پهربخواله علامه تورپشتی فرماتے ہیں:

> قال التوريشتي انما طعن من طعس في امارتهما لابهما كاما من الموالي وكانت العرب لا تبرئ تامير الموالي وتستنكف عن الباعهم كل الاستنكاف

توریستی نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں کی امارت برطعن کیا تواس نے اس <u>کئے طعن کیا</u> كديد دونون موالي بين ست يقصه اور عرب موالی کوامیر بنانا پندنبیں کرتے تھے۔اور ان کی اتباع سے بورا استنکاف کرتے

تھے۔ جب اللہ تعالی فے دنیا میں اسلام

بھیجا۔ اور عرب کے نزد یک جن کی کچھ

تدرومنزست ندمتنى به تو فضائل وسوابل

ہجرت ، علم اور تقویٰ کی صفات کی وجہ ہے

ان کی قند رومنزنت کو بلند فر مادیا۔اٹل دین

میں سے جو محفوظ لوگ تھے انہوں نے ان

کے حق کو پہیانا۔ لیکن جو لوگ عادت

جہایت کے خواکر تھے۔ اور اعراب

ورؤسائے قبائل میں ہے جو لوگ حب

ر یاست کے فتنہ میں مبتلا تھے۔ ان کے

سينول من بيد خيالات وجذبات موجودره

كئے خصوصاً الل نفاق ميں۔اس لئے كه بيد

لوگ اس برطعن اور تکیر میں بہت جندی

كرت تصاور حضور صلى القدعليه وسلم إس

ے جل حضرت زید بن حارثہ کو کی ایک سرایا

پر امیر مقرر فرما کے تھے۔ جن میں ہے

سب ستعاعظم جيش غز وهمونه تقاراوراس

غزوہ میں زید کے جھنڈے کے شیح خیار

صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔جن میں

جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه بهي يتھے۔

اور زیدین حارشاس کے بالکل اہل تھے بوجہ

فلماجاء الله بالاسلام ورفع قدر من لم يكن له عدهم قدر ببالسبابقة والهجرة والعلم واتقى وعرف حقهم الممحقوظون من اهل الدين فسامسا الممرتهنون ببالعادة والممتحون بحب الرياسة من الاعراب ورؤساء القبائل فىلىم يسزل يختلج فى صدورهم شئ من ذلك لا ميما اهل النفاق فانهم كانوا يسبارعون الى الطعن وشدة النكير عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث زيد بن حارثة رضى الله عنه امير اعلى عدة سرايا واعظهما جيش موته وسار تحت راتبه في تلك العزوة حياز الصحابه مبهم جعفر بن ابى طالب رصى اللَّه عنه وكان حنيفاً بذاك لسوابقه وفيضله وقربه من رسول الله

صلى الله عليه وسلم ثم كان يسعنث امسامة وقند امره في مسرضسه على جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة وفنصلاتهم وكاننه راي في ذلک سوي ماتوسم فيه من المنسجابة ان يمهد الامر ويوطئه لمن يلي الامر بعده لشلا ينزع احديدا من طاعة وليعلم كل مهم ان العادات البجساهيلية قدعسيست مسالكها وخفيت معالمها.

اپ سوابق اور فضائل اور رسول الندسلی الله علیه وسلم کے قرب کے۔ پھر ان کے بینے حضرت اسامہ کو بھیجنا شروع فرمایا۔ چنانچہ اپنے مرض الوفات میں اس جیش کا اجیر مقرر فرمایا جس میں مشائخ اور فضلا کے سحابہ تھے۔ گویا حضور نبی کر بی سلمی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی نبی بت وشرافت کے علاوہ یہ بھی مناسب اور ضروری سمجھا کہ تمہیدا وقوطئ ایسے لوگوں کو امر بنایا تا کہ ان کے بعدا گرا سے باصلاحیت امیر بنایا تا کہ ان کے بعدا گرا سے باصلاحیت موالی کو امیر بنایا جائے تو کوئی اس کی طاعت میں ان کے مادات جاہلیت کے داستے مسدود اور اس کے عادات جاہلیت کے داستے مسدود اور اس کے عادات جاہلیت کے داستے مسدود اور اس

اور "فانه من صالحيكم"ك شرح من الماعلى قاريٌ قرمات إن

اى ممن غلب عليه الصلاح المحنى المال الوكور مين عليه الصلاح ورميان الن يرصلاح قالب بورند تمام محاب المستحاب مسالحون صالح تصية طاب يا توان لوكول سه جو والمخطاب لحماعة من المحت خطاب عاضر تصديان لوكول سه بوتت خطاب عاضر تصديان لوكول سه محالحات المحاضرين او المبعوثين معه جومنزت اسام كساته يجيج جارب تصد

حصرت اسامہ کی عمر علی اختلاف القولین بیس برس یا اٹھ رہ بس کی تھی۔ میہ بھی بعض روایات میں آیا ہے کہ بعض لوگوں نے ان پرطعن کیا کہ کم عمر لڑ کے کو اتنی بڑی

ضروری نه ہومفضول ہی ہوئیکن بہت ہی ضروری با تیں اور بھی قابل لحاظ ہوتی ہیں مثلاً اہلیت یاکسی فاسد عقیدہ و خیال اور عمل کی اصلاح وغیرہ۔

الافاضات اليوميد مين تكيم الامت حضرت تقانويٌ كا قول كه تجاج بن يوسف كراه والدوستان برجز هائى كي له قول كه تجام بن وسف كي والهادستر وسالد نوجوان محمد بن قاسم في امير لشكر جوكر بهندوستان برجز هائى كي له قاس كي وجه خود بي بيان فرمات بيل كه

''یسب برکت ایمان اور فیم صحیح کی تقی نماند جناب رسول الله صلی الله علیه وسم کے قریب تفارین وقت فیم عام تفاراب جس قدر حضور صلی الله علیه وسم کے قریب تفارین وقت فیم عام تفاران میں کمی جوری ہے''۔

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ مفضول تھے گرنا ال نہیں تھے۔ اور مفضول ہوتا اور ہے۔ ہوتا اور ہے۔ اللہ ہونا اور ہے۔

سیجے ہے کہ اس میں صرف اعلیت اور افضلیت کافی نہیں ہے۔ اور چیز وں کی صرورت ہے۔ گریہ بھی صحیح ہے کہ صرف مختی و جف کش ہونا بھی کافی نہیں علم وہم کے ورجہ ضروریہ کا حصول بھی ضروری ہے۔ جابل کند ہ ٹاتر اش ہوگا تو اس کا فساد ظاہر ہے خصوصاً جب کہ جماعت بھی جابل اور جماعت کا امیر بھی جابل تو کر پڑا اور نیم چڑھا کا مصدات ہوگا۔

یدامر پیش نظرر منا چاہے کہ جماعت ایک دینی جماعت ہے۔ ایک اہم دینی کام کے منصب کی حال ہے۔ اس کااور اس کے امیر کے فرائف منصی میں صرف ککٹ خریدنا اور بک کرانا ہی نہیں ہے بلکہ تصرفات شرعیہ ودیدیہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کا عدهلویؓ نے کام کا جونقشہ پیش کیا ہے اس میس فرماتے ہیں کہ فوج اورائیے بڑے بڑے بڑے مہاج بن اور انصار امیر مقرر فرمایا ۔ اور حسب نقل علامہ ذرقانی طعن کرنے والوں میں حضرت عیاش بن الی ربعہ بخزومی تھے۔ گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ ضعن غلامی بی تقی ۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ عیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر طعن کو ان کے باپ حضرت زید پر طعن کے مثل فرمایا۔ اور حضرت زید پر طعن کما ہوئیں سکتا تھا۔ لہٰذاغلامی بی پر طعن متعین ہے۔ فرمایا۔ اور حضرت زید پر طعن کمنی کا ہوئیں سکتا تھا۔ لہٰذاغلامی بی پر طعن متعین ہے۔ صاحب اصح السیر فرماتے ہیں:

'' وصحیحین کی روایت ہے کہ بھے خرطی ہے کہ تم نے اسامہ کے متعلق اس طرح کہا ہے۔ اگر تم نے اس کے امیر ہونے پرطعن کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر مقرر ہونے پرطعن کر پچے ہو۔ حالا تکہ خدا کی فتم! دہ اس کا مستحق تھا۔ اور اس کے بعداس کا بیٹا بھی اس کا اہل ہے''۔

#### عاشيه بيل لك<u>صة</u> بين

''صحیحین پی جوهنورسلی الشعلیہ وسلم کے الفاظ جواب بین مروی بین اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ گو بظا ہراعتر الل طعن کمسنی کی وجہ ہے ہوگر اصل وج طعن کی

بی تقی کہ یہ فلام ہتے۔ ای لئے حضور صلی اللہ علیہ وسم نے قرمایہ کہ تم اسامہ پر
آج طعن کررہے ہو، گر اس سے پہلے زید بن حارثہ کے امیر ہوئے پرطعن
کر چکے ہو یعنی یہ اگر کم عمر بین تو زید تو کم عمر نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
خصر کی جہ وجتی کہ اس طعن سے معلوم ہوا کہ اب تک ان ب پر فخر کا خیال باقی
ہے۔ حالہ نکہ اصل چیز دیکھنے کی المیت ہے جو زید جس بھی تھی۔ اور اسامہ جس
ہی ہے۔ حالہ نکہ اصل چیز دیکھنے کی المیت ہے جو زید جس بھی تھی۔ اور اسامہ جس

اس سےمعلوم ہوا گدامارت باکس امرکوسپردکرنے کےسلسلہ میں گوافضلیت

"اس فہرست اجازت ہے کی کواختیاراً خارج کرنے کی بناء انقطاع خبر کے

اور کسی کونہ واخل کرنے کی بناء بفلن غالب ان اوصاف کے ورجہ ضروریہ کا

وتوع، يعني رسوخ تقوى وصدح ومناسبت حاييه طريق والجيت اصلاح اور

مصنف اشرف السوائح حضرت خواجه عزيز ألحن غوري رحمة الشعليه جز ؤاول كي

سبب انتفاء علم الميت بندكهم انتفاء الميت (جز دُاول)

اوصاف مذكوره كورجه كالمدكى توقع بـ (جر وروم)

جیے علوم درسید کی سند کی بنایسی کی نظیر ہے اھ (جز وسوم)"

خود متكلم كابيان اللغ بهوگا- "جواشرف السوائح حصه دوم كے صفحه ١٣ مهم پر بعنوان انسداد سو خِلن وغلو درحسن ظن "مُذكور ہے۔ قر ماتے ہیں شرح میں فرماتے ہیں .

" اس جز وسي حضور والاية قرمات يي كه يل جوفهرست مجازين جي سے بعض كو افتيارا خارج كرويتا مول اس كى وجديه موتى بكدايك معتدبده ست تك ان ك متعلق كوئى خرنبين ملتى يامشته خرملتى ب(جوخرنه ملنه على العظم مل ب كيونكدا جازت كےمعاملہ ميں تواسی خبر كا اعتبار ہے جو قابل اطمينان ہواور مشتبه خررتو کو یا خبری نبیس) اور حالات ند معلوم ہونے کی وجے مشتبہ حالات سننے ک وجہ ہے ان کی حالت کے متعتق اطمینان باقی نہیں رہتا تو وجہ اخراج کی ہے ہوتی ہے کہ اب ان کے اہل ہونے کاعلم باقی نہیں رہا یہ وجہیں ہوتی کہ ان کے ناالم ہونے کاعلم ہوگیا''۔

جزؤوهم كى شرح ميس فرمات ميں:

"اس جزؤ میں حضرت والا ان اوصاف کو طاہر فرماتے ہیں جن کی بناء پر

" اورا یک مجھ دار شخص کواپناامیر بنالیں تا کہ وہ سب کی گمرانی کرے۔ اور سب کو تعلیم و تعلم اور تبلیج و تذکیر اور باد البی میں مصروف رکھے اور سب کی راحت رسانی اور خدمت گذاری اینا فریفتر میمی سمجینی " (اصلاح انقلاب وغیره) امیوں کی نماز جماعت میں قاری یا عالم کے ند ہونے کی صورت میں امی امام ك يحييدال ع بوجاتى ب كه نم زبهي ضروري اور جماعت بهي ضروري بهاء جماعت کا چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔لیکن اگرا می امام ایسا نا اہل ہے کہ خطرہ اس ہے کسی مفسد صلو ق فعل کے واقع ہونے کا ہوتو ہرگز اس کا امام بنانا جائز نہیں۔ اور جہاں با قاعدہ کسی امیر کی ماتحتی میں جماعت بنا کرتبلیغی کام کرنے کے مکلف نہیں ہیں خصوصاً الی حالت میں مفاسد لازمی یا متعدی کے وقوع کا بظن غالب خطرہ ہو' رہا حضرت مولانا تھانوی کا اپنے ملفوظات میں ارش دفرمانا کہ مشائخ بعض اوقات نااہل کو بھی اجازت دیدیے ہیں مشائخ نے کسی ایسے خص کواج زت دیدی جس مین اہمیت منتمی مرحق تعالی نے ان کے فعل کی برکت ہے اس کو اہل کر دیا۔

تو مولانا کی مراد اس نااہلیت ہے افضلیت کے مقابلے میں مفضول اور مفضولیت الملیت کےمقابلے میں کاملیت ہے۔ یعنی افضل کےمقابلے میںمفضول اورا کمل کے مقابلے میں کامل کو مجازاً نابل فرمار ہے ہیں۔ ورند تو مولانا تھا توی جیسے متبحرا ورمحقق جحناط اور دوررس اور دقيقه شناس امت كنبض شناس عكيم عالم جونهايت شدو دے سے نا ابول اور جا بلول کوا ہم دینی کا م سپر دکرنے پر کیر فر مار ہے ہیں۔ اور قول رسول صلى الله عليه وملم "اذا ومسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة" اس کی دلیل میں پیش فر مارہے ہیں۔اس کوکب جائز کھے سکتے تھے۔اس کی تائید میں

TTT

ا جازت دی جاتی ہے کہ اس کوئی اٹھال تو ان اوصاف میں درجہ نظر وربیہ حاصل ہوگیا ہے اورا گروہ برابران کی تنجیل کی قکرا ورکوشش میں رہا تو قو می امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئے تندہ ان اوصاف بیس کمال کا درجہ بھی حاصل ہوج نے گا۔
سبی ن اللہ اس میں کہیں وقیق مصلحتوں کی رہ بت ہے۔ جو زین کی مصلحتوں کی بھی اور ان سے نفع اٹھانے وابوں کی مصلحتوں کی بھی۔ مثلاً جب ان مجازین میں تعلیم وتلقین کی کا فی صد حیت پیرا ہوگئ ہے تو ان سے موگول کو کیوں خدفا کدہ الحالے دیا جائے۔ اور حالت خاصہ کے انتظار میں لوگول کو ان کے استے فیض سے بھی کیوں محروم رکھا جائے جتنا وہ اپنی حالت موجودہ بی بیس پہنچ نے کے سے بھی کیوں محروم رکھا جائے جتنا وہ اپنی حالت موجودہ بی بیس پہنچ نے کے اللہ بین ہیں ۔ بیجاں۔

چنانچ مقدار المبت کی تشخیص قرا کر ایسے لوگول کے لئے مج زصحبت ہونا تبویز کر دیا جاتا ہے۔ ان کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ۔ پھر وہ اس استے ہی پر رہتے ہیں ااور سب مستفید بن کواس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ لہذا نہ تو وہ حد سے شجاز وزکر کے بیعت کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ لوگ ان سے اس قسم کی خواجش کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے تو وہ سپر دکیا ہوا منصب یعنی مجاز صحبت ہونا بھی ان سے سلب کر لیا جاتا ہے۔

تربیت السالک صفی ۱۰ ریفر ماتے میں که

'' حصول ا جازت کے لئے میہ بھی شرط ہے کہ وہ فض طرق تربیت واصلاح سے وانف ہوجاوے تا کہ طالبین کی خدمت کر سکے۔

صفيهم الرفرمات مين كه

" خواب جحت شرعيه عيست وبرائع مريد كردن الميت شرط است يعني خواب

اجازت دی جاتی ہے اور وہ چنداوصاف ہیں۔ وصف اول یہ ہے کہ وہ تقی ہو۔
وصف دوم یہ ہے کہ وہ خوداپی اصلاح کے ہوئے ہو۔ وصف سوم یہ ہے کہ اس کو
طریق سے منا سبت پیدا ہو پھی ہو لیکن محض علمی منا سبت نہیں بلکہ حال وصف
چہ رم یہ ہے کہ اس میں دوسروں کی اصلاح کرنے کی ابلیت پیدا ہو گئی ہو۔
وصف یہم یہ ہے کہ اوصاف فہ کورہ میں اس کو بقدر ضرورت رسوخ حاصل ہوگی
وصف شخم یہ ہے کہ اس سے یہ تو تع بھی ہو کہ گوئی الحال اس کو اوصاف فہ کورہ
میں رسوخ کا صرف درجہ ضروریہ حاصل ہے عمر وہ آئیدہ ترقی کرے اس
دسوخ کا درجہ کا مدبھی حاصل کر لے گا۔ تو یہ سب چھاوصاف ہوگئی۔
دسوخ کا درجہ کا مدبھی حاصل کر لے گا۔ تو یہ سب چھاوصاف ہوگئی۔

"اس جزو میں حضرت والد نے ایک نظیر بیان فرما کر جز و دوم کی توضیح فرمائی بے۔اوروہ ایک واضح نظیر ہے کہ علمائے خام کر خزو یک بھی مسلم اور برا کمیران کی معمول ہے۔۔

چنانچ قرماتے ہیں کہ اس اجازت کی نظیر یا لک ایس ہے جیسے علوم درسیہ ہیں جو سند فراغ دیجاتی ہے اس کا مطلب بیٹیں ہوتا کہ ابھی ای وقت اس کوان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ حض اس ظن خالب پرسند دیج تی ہے کہ اس کوان علوم ہے اس مناسبت پیدا ہوگئ ہے کہ اگر وہ ہرابر درس ومطالعہ میں مشخول رہاتو تو ی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کم ل کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ پھر اگر وہ اپنی خفلت اور تا قدر دبائی سے خود بی اپنی مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دیتو اس کا اور استعداد کو ضائع کی سے خود بی اپنی مناسبت اور استعداد کو ضائع کے اس کو حال کا جو کے کہ اس کو ای اور استعداد کو ضائع کر دیتو اس کا وار جو کسی کو اجازت دیجاتی ہے اس کا مطلب بیٹیس ہوتا کہ فی الحال بی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاص ہوگیا بلکہ محض اس طن خالب پر

### حضر ولانارنشيدا حمركنگوی قدس مره كاارشاد

تذکرۃ الرشید صفحہ ۱۱۳ الغابیۃ صفحہ ۱۳۳۱ وہ مکا تبت مذکور ہے جو مابین حصرت گنگو ہی وحصرت تھا نوی واقع ہوئی ہے۔ ان مکا تبیب رشید سیس جوقوا نیمن واصول شرعیہ منتشر اور متفرق طور پر مندرج ہیں۔وہ یہ ہیں

(١) " "اكر قيوو غير منقول مون اور حصول مقصودان قيودات برموتوف مول تووه قيود برعت نہیں تحصیل تبت اور توجدال الله مامورمن الله تعالى ہے آگر جديكى مشكك بيد كدادني اس كافرض اوراعلى اس كامتدوب اورصديا آيات واحادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے۔ اور طرح طرح کے طرق اور اوف ع سے اسکورسول الله صلى الله عليه وسلم في بلكه خاص حق تعالى في بيان فرہایا ہے۔ مویا ساری شربعت اجمالاً وہ بی ہے کہ جس کا بسط بعبد طول ناممکن ہے۔ اگر آ ب غور کریں مے تو معلوم ہوگا کہ ہر آ بیت اور ہرحدیث سے دہ بی ٹابت ہوتا ہے۔ یس جس چیز کا مامور ہونا اس درجہ کو ٹابت ہے۔ اس کی تخصیل کے واسطے جوطر بقہ متخص کیا جاوے گا وہ بھی مامور یہ ہوگا۔ اور ہرز مانداور ہر وقت بيل بعض موكد موج و عدى الاور بعض غير موكد البذا ايك زمانه يس صوم وصلوة قرآن واذ كار مذكوره احاديث اس ماموريك تحصيل كواسط كافى ووافى ہے۔اس زمانہ پس سیاشغال بایں قیوداگر چہ جا کڑھے محران کی عاجت نہتی۔ بعد چند هبقات کے جورگگ نبست کا دوسری طرح بداد اور طبائع اس الل طبقا کی يسيب بعد زمان فيريت نشان كدوس في هنك يرآ محتي الاستواداس زماند ے اگر چی تحصیل مقصود کر سکتے تھے گر بدقت دوشواری، لبذاطبیان باطن نے

جحت شرعینیں ہے اور مرید کرنے کے لئے اہلیت شرط ہے "۔ صفحہ ۱۳۲۱ برفر ، تے ہیں کہ ا

"اول ایک مثال فرض شیجتے کہ ایک شخص مطب خلاف تواعد کرنا ہے اور مریضوں کی ہلاکت کاسب بنآ ہے۔ کوئی خیرخواہ مریضوں کواس ہلاکت ہے ہے نے کا بید ار ایدا ختیار کر کے کہ وخود مطب کھول دے اور کیے کہ گوطب میں بھی نہیں جاتا۔ مگرمیرے مطب میں مصبحت ہے کہ لوگ ہلاکت سے بھیں کے اور گوعلاج میں بھی نہ کروں گا جس میں خطرہ کا اندیشہ ہونگر بے خطر چیزیں ہنلہ تار ہوں گا۔ تو آیا اس خیرخواہ کوا جازت دی جاوے کی باسمجھا جاوے گا کہ ہیہ صورت برتبت مطب ند کو لئے کے اس لئے زیادہ ضرر رساں ہے۔ کہ مطب نه کھو لنے کی حالت ہیں اس ہلاکت کا سب برخیر خواہ نہ ہوتا۔اوراب جیننے علاج ہونے کے سبب سے ہداک ہوں مے اس کا سبب میخص بے گا۔اب اگران دونو ل صورتو ل بيل قرق نبيل تو تحم اس صورت كامعلوم كريجيج اورا كر يجوقر ق ب توبیان سیجئے ۔ رہا گمراہ ہونے سے بیانا سوزبان ہے بھی ہوسکتا ہے۔ پھر کوئی نہ منکے وہ جائے اگر اس مقام برکسی کے ذہن ٹیل پیصورت آ وے کہ لوگوں کو بیعت کر کے پھران کو سی تحقق کے پاس پہنچادے سوبعد نامل اس میں بھی مفاسد نظراً تے ہیں۔اور تو بعض مرید ہی دوسری طرف رجوع نہ کریں ك- دوسر بيش بردز يل ايسے غير كال پيريس بھي جوم عوام سے خود بني وعجب وريا غيره بيدا بوجائ كا-اورتعليم بن عارك سبب بهي جهل كالقرارند كرب كالمضلُّوا فَأَصَلُوا" كامعدال بين كا"-

\*\*\*

سیجھاس میں قیود بڑھا تئیں اور کی وزیادتی اذ کار کی کے گویا کہ حصول مقبسودان تبود برموتوف ہوگیا تھا۔ البدائ بیاد بدعت شدہوا بلکه اگرکوئی ضروری کہد ہو سے تو ہی ہے کیونکہ حصول مقصود بغیراس کے دشوار جوااور و مقصود ماموریہ تھے۔ اس کا حاصل کرنا بمرتبر خود ضروری تھا۔ پس کویا قبود مامور بہ ہو کیں۔ نہ · بدعت \_ بعداس کے دوسرے طبقہ میں ای طرح دوسرا رنگ بدلا اور دہاں بھی دوباره تحديد يدك حاجت مونى ثم وثم -جيب كهطيب موسم سرمايل آيك علاج كرتا ب كدوه علاج موسم كرما من مفيرنيس موتاب بلكه حصول صحت كوبعض ادقات مضر ہوجاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زمانہ کے تدبیر وعلاج اول دوسرے وقت میں بدل جاتی ہے جومعالجات كرسوبرس يميلے جارے ملك ك تے اور جومطب کہ کتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں اب برگز وہ کافی نہیں۔ ان كابدل ڈالنا كتبطب كے إصل قواعد كے موافق باكر جدعلاج جزوى ك مخالف مو يس اس كوفي الحقيقت ايج وندكها حاو كار بلكتميل اصل اصول کی قرار دی جائے گی۔

دوسوى منطيع: - اعلائكامة الله على وجهاد كت بير بنال ديمو كه طبقة اولى مين تيراور تيزه وورسيف بلكه يقربهي كافي تفامد حلة احاديث ي آپ كومعلوم ب\_اوراس زمانديس استعال أن آلات كاسراس مصراورا يجاد توب اور بندوق اور تارير وكا واجب موكيا - كيونك تحصيل اعلاع كلمة الله بدوں اس کے می ل۔اب ان ایجا دات کو نہ کوئی بدعت کہ سکے۔اور نہ بحتہ بكفار حرام بنا تنكيه بلكه اس كوفرض اور واجب اور مامور بدكهنا بوكاء كيونكه تحصيل مقصودان يرموقوف ي جوگل ب- پس بيجي مامور به بوكيا على بدا القياس اشغال كاحال بـ

(٢) أكركسى موركى ايك أوع ين نقصان مواور دوسرى أوع سر لم اس نقصان عيمو تو وہ تی فرد ضاصة مامور بدین جاتا ہے اوراس کے عواض میں اگر کوئی نقصان ہوتو اس نقصان كاترك لازم بوگانه كهاس فردكا به

شَلْ مَطَلَق تَعَلِير ، مورب لِعَول دَنْ الى "فسائس فَلُوا الْهُ لَ اللَّهِ كُو انْ كُنْفُمُ لاَ تَعْلَمُونَ " اور بوجه ديكرنصوص حكر بعدايك مدت كتفليد غير محص كسب مفاسد بيدا ہوئے۔ كرآ دى برسبب اس كالا اولى است دين سے موج تا ہ اورایتی ہوئے نف کی کا اتباع اس میں گویا مازم ہے۔ اور طعن علی نے مجہترین وصحابة كرام إس كاثمره ب-ان امور كيسب باجم نزاع بهي بيدا بوتا بارتم بغور و یکھو کے تو یہ سب امور تقلید غیر شخصی کے شمرات نظر آئیں گے۔ اور اس پر ان كامرنت مونا آب برواضح موجائے گا۔ لبُذ اتقلید غیر خص اس بنظمی سے سب گو یاممنوع من الله جوگئی۔اس واسطے که تقلید مامور به کی دو بی ٹوع ہیں شخصی-اور غیر محض - اور تغلید بمز لجن کے ہے اور مطلق کا وجو خارج میں بدوں ایے كسى فرد كے محال ہے ہيں جب غير شخصى حرام ہوئى بوجاز وم مقاسداتو الشخص معین مامور بیہوگئے۔

(٣) جوچز خدائے تعالی کی طرف ہے فرض ہو۔ اگراس میں کھے مفاسد پیدا ہو مجت ہوں اوراس کاحصول بدوں اس قروکے ناممکن ہوتو وہ فردحرام نہ ہوگا بلکہ از الیہ ان مفاسد كاس عدواجب موكار مثلاً

تقليد شخصى اورتقليد غيرشخصى دونوع بين كشخصيت اورغير شخصيت دونول فعل بين جنس تقليد كي - كه تقليد كا وجود بغيران فصول كي محال ہے كيونك يفصل و اتيات میں داخل ہیں ( اور جب تقلید غیر شخصی حرام توشخصی واجب ہے ) اس واسطے فقہا م نے تقلید غیر شخصی کو کتابول میں منع لکھا ہے۔اور تقلید تھی کو واجب (البذا اگر تقلید

شخص واجب میں کوی خرابی پیدا ہوتو اس خرابی کی اصلاح کی ج یے گی۔ تقلید شخصی کوئز ک۔ نہ کیا ج ئے گا) مگر جو عالم تقلید غیر شخصی کے سبب جتلا ان مفاسد نہ کورہ کا نہ ہوا ور نہ اس کے (ترک تقلید شخصی ) کے سبب عوام میں بیجان ہو۔ اس کوتقلید فیرشخصی اب مجھی جائز ہوگی۔

- (٣) مبان منضم جب تک اپنی حد پر جوگا جائز اور جب اپنی حدے خارج جوگا تو ناج ئزجوگا۔ مثلاً ذکر ولد دت افخر عالم صلی الته علیہ وسم میں ٹی زماننا جو قیو دمیاحہ جیں وہ ذکر کی نصول نہیں ہیں بلکہ امور منضمہ جیں کہ بدون ان کے ذکر ولا دت حاصل ہوسکیا ہ۔ وہ جب اپنی حدے بڑھ کئے کہ ان میں تا کدواصرار ، تدائی واجتمام پیدا ہواتو بید ذکر ناجائز اور بدعت ہوگیا۔
- (۵) امورمر کبہ میں اگر کوئی آیک جز و بھی نا جائز ہوجائے تو مجموعہ پر بھم عدم جواز کا ہوج تا ہے۔آ پ کومعلوم ہے ہ مرکب حلایل وحرام کا حرام ہوتا ہے بیکلیے فقہ کا ہے۔چنانچہ بھی وجہ ہے کہ ذکر ولا دت کے ساتھ جب مسرفان روشنی وغیر ہامور مکر وجہ وہمنوعہ کا انفہ م ہوا تو بی مفل نا جائز ہوگئی۔
- (۱) مقید بامرمباح ش اگرمباح اپنی حدسے ندگذرے یا عوام کوخرائی ش ندؤائے تو جائز اوراگران دونوں امروں میں ہے کوئی امرواقع ہوجائے تو نا جائز ہوگا۔ اسکی صد ہامثالیں ہیں اوراس کتاب میں بھی اس کی متعددامثلہ ذکر کی گئی ہیں۔
- (۵) جوامر خیر بذر اید نامشر دعه حاصل موده خود تا چار کرکی جوام کوسائ ذکر کی طرف مونا اس وقت تک جائے کہ کوئی متع شرعی اس کے ساتھ لائت شد موت درشد قص وسر ووزیاد ہ تر دوائل میں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہے۔ پس کون ذک فیم بعلت دعوت عوام ان کا مجوز موجاوےگا۔
  آ ہے ساع ذکر ولا دے کو بہیت کذائیہ موجب از دیاد محبت تصور کرتے ہیں اور

بذر بعیه غیرمشروع خصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ بیدا مربیقی ہے کہ جواسر بذر بعیہ غیرمشروع حاصل ہووہ امر خیرنیس اور جب قیود کاغیرمشروع ہونا ثابت ہوجائے تواس کاثمرہ کیجھ ہی ہوجائز الحصول ندہوگا۔

- (A) جوام مندوب مغوی خلق جوتو وہ امر مندوب ناجائز ہوجائے گا اگر تشکیم کربیا
  جوام مندوب مغوی خلق جوتو وہ امر مندوب ناجائز ہوجائے گا اگر تشکیم کربیا
  جائے کہ آپ کی مختل میلاد خالی ہے جملہ مشکر ہیں اور بیفل آپ کا ان کے
  ہیں ٹیبیں ہےتو دیگر مجانس تمام عالم کی تو سراسر مشکر ہیں اور بیفل آپ کا ان کے
  لئے موید ہے۔ پس یفعل مندوب آپ کا جب مفوی خلق ہوا تو اس کے جواز کا
  کیے تھم کیا جاوے گا۔ اگر حق تو الی نے انصاف بخشی تو سب واضح ہے ور نہ تا ال
  اور شہبات کو بہت ہے گئے گئے گئے تش ہے۔ نہ اجب باطلہ کی اہل حق نے بہت ہے گئے تر دید
  کی مگر تی مت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہوں گے۔
  کی مگر تی مت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہوں گے۔
- (۹) التزام مالد بلزم بدوں ؛ عقاد وجوب بھی ممتوع ہے آگر باصرار ہو۔ اور اگرامر مندوب بردوام ہو بلد اصرار وہ جائز ہے۔ اور مستحب ہے بشر طبیکہ توام کو ضرر نہ کرے۔ اور اگر عوام کے اعتقاد میں خلل ڈالے تو وہ بھی بھروہ ہے۔ جیسے کہ کتب نقد ہیں سور مستحبہ کے التزام کو کر وہ کھھاہے۔
- (۱۰) جب تک شخ کسی مستدکوجو بظ برخلاف شرع ہو۔ بدلائل شرعیہ قطعیہ ذہن شین ندکرد ہے۔ مریدکواس کا قبول کرنا ہرگز روائیس۔

اس کی نظریں احد دیث میں بکشرت متی ہیں۔ ایک نظیر بیان کرتا ہوں اس برغور سیجیئے جب واقعہ مسیلمہ میں قراء بہت سے شہید ہوگئے۔ اور حضرت عمر رضی القد عنہ کو اند بیٹر ' ذیاب کیٹیر من القرآئ' کا ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد رضی اللہ عنہ نے بعد میا دی میں اللہ عنہ نے اللہ عنہ کو تجول فر ایا اور اس کا استحسان ال

(F)

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

رہے ہیں۔ اور اپنی معلومات مخالفہ سے تائب ہوجاتے تھے۔ چنانچہ حضرت

نے غذائے روح میں قصداس عارف کا جو غار میں رہتا تھا اور کلیے موم کی آ کھھ

میں اور بنی نیوست کی ناک میں رکھنا تھ لکھا ہے کدانہوں نے مرید کے اس

كبنے كاماده كيا اوراس متله

کو قبول کیا۔ اور خود بندہ کو ریہ واقعات پیش آئے کہ جتاب حضرت حاتی

صاحب وجناب حافظ صاحب جوييبل سينشخ محمرصاحب يحصمانل وريافت

كركران يرعال تھے۔ بندہ كے كہنے سے كتنے مسائل كے تارك ہو كئے اور

والتدكه حافظ صاحب نے ركم ميرے سائے فرمايا كه بم كوببت سے مسائل

یں ہمیشہ دھو کہ زیا۔

(۱۱) جوامورمبتدع اورمحدث بین ان کاتعلق عقیده ہے بھی ہے لہذا وہ باب عقائد ہے بین ان سب کو ناجائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب ہے۔ اعتقاد کلیات میں داخل ہے۔ اگر چگل ان کا تملیات ہے۔ کی وجہ ہے کہ کتب کلام میں جواز میں شخف وجواز افتد اء فاسق و جواز صلو ق علی الفاسق وغیرہ بھی کھتے ہیں۔ کیونکہ گویدا عمال ہیں۔ گراعتقاد جواز وعدم جوازاعتقادیات ہیں داخل ہیں۔

ذ بمن نشین ہوگیا۔ اور دونوں کی رائے متفق ہوگئی۔اور سنیت بلکہ وجوب مقرر موكيا \_ اور پهر زيد بن عابت رضي القدعنه كواس امركي واسط فرمايا نو به وجود اس بات کے کشخین رضی اللہ عنہمازیدین ثابت رضی املہ عنہ ہے علم وُصل میں بہت ز پروہ تھے۔اور محبت ان کی بہ نسبت زید کے طویل تھی۔اوران کے باب میں تحم شارع عليه السلام عنة بت و چكاتى كه "اقت دوا باللين من بعدى ابسى مكو وعمو رواه البحارى" مع بْرَاز بدن جِوْلُدال امركومورث مجما الله يُحافر الله والله علون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليمه وملم" ادران كي كينكو بركرتسيم ندكيا- كيونك إيجاد بدعت ان كي نزديك بخت معيوب تفا\_ اورشيخين كومعصوم نه جاشتے تھے لبندا مناظر ہ شروع كرديا \_مكرجس وقت شيخين نے ان كوسمجھ ويا اور سنيت اس فعل كى زيد كوثابت ہوگئی تو اس وفت بہ دل و جان قبول کر کے اس کی تقبیل میں مصروف ہو گئے۔ بخاری کوتم نے خود بردھا بردھا یا اور دیکھا ہے زیادہ کیا لکھوں ہیں ایب بدست شخ موجانا كدمامورومني كي يحيقميزندر باللهم كاكامنيين "لاطاعة لمحلوق فى معصية النحالق" بامريمي عام بداس يكوني خصوص نيس اوراكر سى عالم نے اس كے خلاف كيا بي توبرسبب فرط محبت كے اور جنون عشقنيہ كے کیاہے سووہ قابل اعتبار کے بیں۔

اور شیخ نصیرالدین چرائی دبوی رحمة الله علیه کا دا قد کر مجلس سلطان المشاکخ رحمة الله علیه سید مثل مش کا محمت شد الله علیه سید مشرک مشرک مشرک مشرک مشرک مشرک می اشد کا اس پر مید فره ما که باشد کا آس پر مید فره ما که مشاکخ در است میگوید " تصدیق تحریر بنده کی کرتا ہے۔ اس واسطے مشاکخ اسپنے مریدین علماء سے مسائل دین کی شخصی کرتے دہتے تھے۔ اور کرتے اسپنے مریدین علماء سے مسائل دین کی شخصی کرتے دہتے تھے۔ اور کرتے

واصولي في "برابين قاطِعُه مين

مفحرًا الرِفر مات بين

''اصل سے سنچ کہ بھکم آیات واحادیث مجمع علیها تمام امت کا ہے کہ سی حد حدود شرعیہ بیں سے تغیر نہیں کرنا جا ہے اور کسی وصف تھم کو تبدل کی وزیادتی وغیر ہما سے نہیں وینا جا ہے۔

مطلق کومطلق، مقید کومقید، ضروری کوضروری، مباح کومبرح، اینے حالات مشروعه پر رکھنا واجب ہے ور شاتعدی حدودالقد اورا حداث بدعت میں گرفتار موجادے گا۔

پس بناء علیہ یہ قاعدہ کلیہ مقرر ہوگیا کہ مہاح اپنے انداز وسے متجاوز نہ ہو۔ عما وحملاً اور مطلق اپنے اطلاق سے متغیر نہ ہوعاً وحملاً اور مقیداپنے انداز وسے نہ بر لے عالی وحملاً اور اس پر آیات واحاد ہے وال ہیں۔ چونکہ بیقاعدہ مسلمہ سب کا ہے اس کے دلائل کلیہ لکھنے کی حاجت نہیں ۔ حکم قدر حاجت لکھتا ہوں کہ عافل کو متنبہ کرد ہوے۔

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتصوا ليلة الحمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم الحديث" رسول الله صلى الله عليه ولم قرماني كرشب جحد كوتمام راتول بن شب بيدارى كے لئے

فاص مت کرواور شہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے روزہ کے ساتھ فاص کرو ہاں اگراس کے کئی معمولی روزہ میں جمعہ بی آپڑے تو وہ اور ہات ہے۔ چونکہ شارع علیہ السلام نے فضائل جمعہ اور صلوۃ جمعہ کے بہت فرمائے ہے۔ تو خدشر تھ کہ کوئی اپنی رائے سے روزہ نماز کہ عمدہ عبادات میں اس میں مذکر بیٹھے خود آپ نبی فرمادی کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرماو سے میں وہی اس میں افضل اور سفت ہیں اگر کوئی اس میں قیاس واف فرکر ہے گاوہ متول منہ وگا۔

پن اس حدیث بنی بیارش دموا کرتم جعدا در شب جعد کوصوم وصلوة کے واسطے خاص مت کرد۔ کیونکہ صوم وصلوة آفاف مطلق ادقات بیل کیاں ہیں خصوصیت کی وقت کی بدول ہمارے تھم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے مصوصیت کی وقت کی بدول ہمارے تھم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے سے منع فرمادیا۔ جیسا کہ جن جن امور کے واسطے جعد کوخصوص کیا ہے۔ مثلاً صلوة جعد کوخصوص کیا ہے۔ مثلاً صلوة جعد می اوردن میں مربکی وردن

لہذا صاف واضح ہوگی کہ یوم وشب جمعہ کومقید کرنا جس میں وہ مطلق ہیں اور مطلق ہیں اور مطلق ہیں اور مطلق ہیں اور مطلق ہیں۔ پس اس حدیث میں تکم ہوگی کہ جو کی دیور نے اس اس حدیث میں تکم ہوگی کہ جو رائے سے تغیر وتبدل مت کرو گئی رائے سے تغیر وتبدل مت کا بت کرو ہویں کہ وہ دوسری حدث سے ثابت ہوجا و سے تو وہ وہ تو دوشری حدث سے ثابت ہوجا و سے تو وہ وہ تو دوشری کے تکم ہے تبدل و تغیر ہیں۔

اور تول حضور عليه السلام "الاستحصوا" بهى مطلق دارد مواب بخصيص خواه اعتقاد وعلم بين بوخواد عمل بين دونون تا جائز موجاد كي سوي بحى ظاهر موكي كشخصيص فعلى اگر منصوص مطلق جن داقع مودكى ده بدعت بادر داخل نمى ب پس بناءعلیہ شارح معیہ نے صلوۃ الرغائب کے بدعت ہوئے کے چند دلاکل کھھے ہیں کدان کا یہال نفل کرنا مناسب ہے۔

"صنها فعلها بالجماعة وهى نافعة ولم يودد به الشرع" ليني صلوة الرغائب كي بعن سوقة الرغائب كي بعن بوق الرغائب كي بعن بوق الرغائب كي بعن بوق الرغائب كي بعن بوقي به بها عت و الأكرة به حالاتك ينفل باورشرع ال كي ما تحد وارديس بوئي بهاعت كي غير شارع في خاص فرائض كي ما تحد كيا برسونوافل من قيد جماعت كي غير مشروع بوئي وئي و بي تراوي مشروع بوئي و بي تراوي واستنقاء كموف اور بالا قد الى نوافل مطلقه من توجماعت جائز بوگى به بائز بوگى و الى مطلقه من توجماعت جائز بوگى باقى الى مالت كرابت بردى - باقى الى مالت كرابت بردى -

تو ویکھو کہ جماعت یہاں منقول نہیں۔ بلکہ فرائنش کے ساتھ مخصوص تھی سوتو افل میں جماعت کا تخصیص کرنا شرع کا تو ڑنا ہوا لہذا کم برد بدالشرع کہا اور اس کا ہی نام بدعت ہے۔

"منها تسخصیص مورة الاخلاص والقلر ولم برد به الشوع"

(یعی صلوة الرغائب کے بدعت ہونے کو دائل میں ہے ایک دلیل خاص

کرنا ہے سورة اخلاص اور سورة قدركا حالانكه شرع اس كے ساتھ واروئيس ہوئى شرن عليه السلام فرمايا تھا "لاصلوة الا بفاتحة الكتاب وسورة" توكى سورت كو خاص نيس كيا تھا مطلق سورت كا تحكم فرمايا تقد سوكم صلوة ميں كي سورت كو خصوص كرنا اطلاق شارع كے خلاف ہے محرجہاں تخصيص وارد ہوگئ جيسا سورة جمد اور سورة منافقون صلوقة جمديس مثل اس واسط كها "لم يود بو الشوع" كي بدعت ب "مها تخصيص ليلة الجمعة دوں غيرها وقلود د النهى عنه" ال كا حاصل بھى ظاہر ہے۔ كرار شي تطويل ہے۔

على بندامطلق كرنامقيدكاعام بك كما أبويا عملاً موردونول منى عند بين جونكديد قاعده اس حدست بوضاحت مستنبط تقانو امام نووى شرح اس حديث ميس فرمات بين-

"احتج به العلماء على كراهة هده الصلوة المبتدعة اللتى تسمى الرغائب قاتل الله واصعها ومحتوعها فانها بدعة منكرة من البدع اللتى هى المصلالة والجهلالة" يتى جمت كالرى بعلاء في السحديث ساويرال صلوة مبتدع كراجت كجس كانام صلوة الرغائب به المكرك كراجت كجس كانام صلوة الرغائب به المكرك كراجت كجس كانام صلوة الرغائب به المكرك كراجات كواس لئة كدير صلوة بدعت منكره بهان بدعتول بن سع يح كره الله اور تجمالت ب

اب دیکھوکہ نماز جوکہ ''خیر موضوع اور عمرہ عبادات' ہے اور سب اوقات مشر وعد میں افضل القربات ہے بہ سب شخصیص کے بدعت منظرہ ہوگئی۔ کیونک اطلاقی مشروع ندر ہا۔ قید وقت لگ کر مخصوص ہوگیا تو اس قید کی وجہ سے سارہ مقد مدعت ہوگی۔

ادرامام محمد غرزائی نے جواحیاء العلوم بیں اس کی فضیلت لکسی ہے۔ حالاتکہ سے

قاعدہ کلیدان کا مجم مسلم ہے۔ تو اس کی وجوہ یہ ہوئی کدان کو حدیث اس صلوة

کے ضل بیں بلی۔ انہوں نے اس کو سیح جان کر عمل کیا۔ اور یہ سمجھے کہ خود شارع

نے اس کو استثناء فرمایا ہے۔ لبذا وہ معذور بیں۔ گمر نقاد حدیث نے اس کا
موضوع ہونا تحقیق کردیا۔

سونی الحقیقت امام محر غزال نے اس کلیہ کے خلاف نہیں کیا۔ بلکھیج حدیث میں غلطی ہوئی۔ اور بشر خطا سے خالی نہیں اور تنقید حدیث ہرایک کافن بھی نہیں۔ اس باب میں آول محدثین ہی کامعتبر ہوتا ہے سو بہ خدشہ بھی رفع ہوگیا۔ قاعده کليه (۴۷)

چوتھے یہ کداگر اس کی مذاعی یا دوام سے عوام کو فساد عقیدہ حاصل ہو۔ تو اس کا ترک کرنالازم ہوگا۔ اگروہ دوام واسخی ب کے درسیج بٹس ہونہ سنت مؤکدہ اور واجب کے۔

قاعده کليه(۵)

یا نچویں سیکہ جس شے کی اصلی قرون ثل شہے ندیلے وہ بدعت ہے۔ اوران سب جگدعاً وعملاً میکم ہے۔اور شے اگر چدفی نفسہ ج تز ہو گھران قیو دوجوہ سے بدعت ہو جاتی ہے۔

پس یہ پانچ قاعدہ کلیشرعیہ ہیں کہشار حمدیہ نے استفادہ فرمانی اورسب فقہاء کے نزد یک مقرر ہیں۔

اوران بی تواعد ہے فاتحہ مرسومہ سوئم تغیین جھرات وغیرہ کی اور محفل میلا د مروجہ سب کی سب بدعت ہوگئی ہیں''۔وانتیٰ

صفح ۱۵ ارفرمات بن.

على قارى صديث ابن مسعود شراق ما الله على المراعلى المرامندوب وجعله عنزما ولم بعمل بالرخصة في الصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكو"

بحالرائق میں ہے:

"لان ذكر الله ادا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكريكها به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا مالم يرد به الشرع" عالمكريكها به "يكره للانسان ان يختص لفسه مكاما في المسجد يصلى فيه" كارى ش كرد مرت الناع مرد مركم مرد مركم الكول كوصلوة وفي يرد من ديكركم

"منها ان المعامة بعتقدو بها سة" يتى الرصلة ة الرغائب كے بدعت هونے كولائل بين سے ايك دليل بيہ كرعوام اس كے بارے بيل بيا عقاد دركھتے ہيں كہ دلائل بين سے ايك دليل بيہ كرعوام اس كے بارے بيل بيا عقاد دركھتے ہيں كہ دوئى كرجس امر مباح ومندوب كے سبب عوام كے اعتقاد بين فساد ہواس كا الي طرح كرنا ممنوع ہے كداس كوتشر تكم شرح كالا زم ہوج و مي عندالعوام اور دفع فتذ عوام كاحتى الا مكان واجب ہے۔ "منها ان المصحابة و التابعين و من بعدهم لم ينقل عمهم" بيخود روش ہے جس كي اصل قرون ثلا شرے بياب شهووه بدعت ومردود ہوگا۔ موب وقتی ات و تقید است قال فال قرون ثلا شرح وال كرنا خود باطل ہوا۔

سواب غور در کارہ کہ اس صلو ق کے امتماع پرشارح مدیہ نے اس قاعدہ کلیہ پر کہ عدم تجاوز حدود شرعیہ کا ہے تا ہوں تا عدم تجاوز حدود شرعیہ کا ہے ہیے چند قواعد انتخراج کئے ہیں کہ بی تواعد شل انواع کے ہیں کہ بی تواعد مصل ہوتا ہے۔ بیں ماتحت جنس کل کے اور ان سب سے صد ہاجزئیات کا تھم حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیے (۱)

ایک میرکه شارع نے جس اہتمام اور قدائی کے ساتھ تھم فرمادیا وہ تو اس طرح ہووے اور جس کومطلق فر ہیا اس میں قدائی کا اضافہ نہ ہونا چاہئے ورنہ تبدیل تھم شری و بدعت ہوجاوے گا۔

قاعده کليه(۲)

دوسرے بید کہ جس مخفص کو کسی خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ وہاں تو وہ مخصیص مشروع ہودے گی درشتخصیص بدعت ہوگی۔

قاعده کليه (۳)

تیسرے یے کہ جہاں کی زمانے کو مقرر کردیا۔ وہاں تو قید زمانے کی شروع ہے۔ ور نہ بدعت ہے۔ ے اس محفق ہیں موجود ہوئے سے بیٹھش تکوم برخمت وکر ابت ہوج ائے گ۔ ہر حال اس کا عقد اور شرکت دونوں ممنوع رہیں ہے۔ اور کوئی عذرو تاویل اس کے جواز کی ممکن نہیں۔ جیسا روشن زائد از قدر حاجت کہ بدنھ حرام واسراف ہے اور لہاس حاضرین کا جومحرم شرق ہے اور مداہنے ٹی الدین کرنھ سے ہیں کی حرمت مختق ہے۔

ادر قتم دوئم وہ امور ہیں کہ باصل مباح ہیں یا مندوب، گر بسبب عروض تا کدیا وجوب کے عالم فیملاً ذبین خواص میں یا عوام میں ان کو کرا جت عارض ہوگئ حسب تھم شرق کے لیں ان امور تائی کا وجود مجلس مولود میں اس وقت تک مباح و جائز ہیں کہ اپنی حالت اصلیہ پر رہیں۔ اور جس وقت اپنی حالت سے نکی اور عوام یا خواص کے ذبین میں ان کی کیفیت انداز اباحث و تدب سے برحی اس وقت و تدب سے برحی اس وقت و تعرب سے برحی اس وقت و تعرب سے برحی اس وقت و تا ہمی مکروہ ہوج نے ہیں۔ اور ان کے ہونے سے محفل مولود عقد و تشرکت میں اور جوجاتی ہیں۔ اور ان کے ہونے سے محفل مولود عقد و تشرکت میں اگر وہ ہوجاتی ہے۔

پس بيقاعده شرعيدالل ايمان بإدر تحيس كدبهت كارآ مديد

براہین قاطعہ صفحہ ۴۸ پر فر ماتے ہیں<sup>،</sup>

جوشے پوجودشری قرون ثلاثہ میں موجود ہودہ سنت ہے اور جو بوجود شری نہ موجود ہودہ دہ بدعت ہے۔ موجود ہودہ بدعت ہے۔

اب سنوا کہ وجود شرق اصطفاع اصول فقہ میں اس کو کہتے ہیں کہ بدول شارع کے بتا کہ دول شارع کے بتا کہ دول شارع کے بتا نے کے اور فرمائے کے معلوم نہ ہوسکے۔ اور جس اور عقل کواس میں دعل شہو ہے۔ اور جس اس شے کا وجود شارع کے ارشاد پر موقوف ہو۔ خواہ صراحة ارشاد ہو یا اش رقا و داللہ لیس جب کی تو ع ارشاد سے تھم جواز کا ہوگیا تو دہ شے وجود شرق میں آگئی آگر جدال کی چنس بھی فارج میں شرق کی ہو۔

فر الله كديد بدعت ب- عا الكرصاؤة فنى سنت ومستحب باورمسيديين جا المجمى من المجمى من المجمى من المجمى مستحق بي اجتماع السصادة كالمسجد بين بإهسنا شدتها تو ال كو بدعت فرماا-

اور حضرت عبداللہ بن المففل صحافی نے جبر بسم اللہ کو فاتحد کے ساتھ تماز میں بدعت ومنکر قرمایا۔ حالانک بسم اللہ و کر ہے اور جبر بذکر ممنوع نہیں مگر چونک بدعت فرمایا بید صدیث تر قدی وغیرہ کتب احادیث بیل فدکورہے۔

میں فدکورہے۔

ا ما صاحب یک نزوبیک عیدالفطرین کلیر بچر داه مصلی پی بدعت ہے اس واسطے بیال ان کے نزدیک میدالفطرین کلیر بچر داه مصلی پیل بدعت ہے اس میں بدعت ہوا۔ میں بدعت ہوا۔ حدالا نکہ جبر بالگیر والذکر مستحس ہے غرض ان سب سے بہی فابت ہے کہ کسی اطلاق شارع کو قید زمان و مکان و جیئت سے مقید کرنا بدعت ہے بدول اذن شارع کے لیس اس کلیہ سے جومسلمہ تمام امت کا ہے اور ان اعادیث اور دوایات نقہا ، و جبتدین سے نوب محقق ہوا کہ سی تحکم کا کسی وجہسے اعادیث نوبی سے ندریا دت سے نہید بل وصف سے۔ تبدل و تغیر نہیں کرنا چاہئے ندگی سے ندریا دت سے نہید بل وصف سے۔ اور صفحہ بیر فرماتے ہیں:

یہ بات متفق علیہ تمام امت کی ہے کہ امر مشروع آگر چہ فرض ہوکی غیر مشروع کے خلاوم وقتی میں میں میں میں میں کے خلاوم وفس سے خواہ یہ غیر مشروع اصلی ہو یا عرضی غیر مشرع و ممنوع ہوجاتا ہے۔ جیسا نماز فرض ارض مفصو بہ میں مکروہ تحریمہ ہو اور تصویم کے سامنے اور آئی کے سامنے تماز مکروہ تحریم ہوگئی۔ اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ تجود محمل مروجہ کی دو تم ہیں۔ بعض وہ امور ہیں کہ باصلہ مکروہ وحرام ہیں۔ تو ان

اس كا مجى بوااس ہے ہم كو بحث نيس "فاسلو الل الذكر ان كنتم الا تعلمون "اس من وجوب تقليد كا تقلم ہے اور باطلاق شخص اور غير شخص دونوں كو محتوى ہے اور دونوں امور عي الخير جي اور آيت "و لا تفر قلوا" (الح ) اور حديث "كو نوا فسى المراد جوب تقليد شخص كا وقت افتر اتى اور الحديث ) على امراد جوب تقليد شخص كا وقت افتر اتى اور اختيان وجود اختيان في موجود ثابت ہے۔ كيونكر ذيان جهل ميں اوراعجاب ذي ماى برايد كا عدم تقليد شخص ميں فتنه ہوتا ہے۔ چنانچ اب خود مشامد ہے۔ لبقد العظمين وجود و دوجوب الغير و تقليد شخص كا بحد ذور نئه قرون ثلاث كے بوارا الرچ وجود شرى اس كا وجود مشامد ہے۔ البقد العظم ناس كا وجود مشامد ہے۔ البقد المحتون اس كا وجود مشامد ہے۔ البقد المحتون اس كا وجود مشامد ہے۔ البقد المحتون اس كا وجود شرى اس كا وجود مشامد ہے البقد المحتون اللہ تا اللہ عد من شابت تقد بيس ال كو بدعت وضامات جاننا حسب حد يث مشہور بدعت كی مضاح جہل ہے "۔

''علی ہذاالقیاس اشغال مشائخ کاجواب ہے'' (اور مدارس اسلامیکا بھی جواب ہے) اور مصوم رہے کہ سب احتکام شرعیہ موجود ہو جود شرعیہ بی جیں۔ کیونکہ علم صنت اور حرمت کا مدوں شارع کے ارشاد کے معلوم نہیں جوسکتا ہیں جس کے جواز کا عظم کینے ہوگیہ تو گیا۔ کلیت ہوگی اور جس کے عدم جواز کا عظم ہوگیہ تو شرع جی اس کا عدم جواز کا عظم ہوگیہ تو شرع جی اس کا عدم جواز کا عظم ہوگیہ تو شرع جی اس کا عدم جارت ہوگیہ اور وجوداس کا مرتفع ہوگیا۔ پس یہ حاصل ہوا کہ جس سے جواز کی دلیل قرون علی شرح ان جس ہوئیا نہ ہوا۔ اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج جی ہوا ہودیا اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج جی ہوا ہودیا اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج جی ہوا ہودیا اور جواد کے دلیل نہیں ۔ تو خواہ وہ قرون علی ہوجود ضرحی ہوایا نہ ہوا اور جواہ وہ قرون علی ہوجود ضرحی ہوایا نہ ہوا ہودیا ہو جود خارج کی ہوایا نہ ہوا وہ حود خارج کی ہوایا نہ ہوا وہ حود خارجی ہوایا نہ ہوا اور جس کے جواز کی دلیل نہیں ۔ تو خواہ وہ قرون علی ہوجود خارجی ہوایا نہ ہوا وہ حسب سب جو حت دھنالات ہے۔

ادریکھی سنوا کہ اس زمانہ کاشیوع بلائکیر دلیل جواز کی ہے۔اور نگیر ہونا اس پر دلیل عدم جواز کی ہے۔ علی بندا اس کی جنس پر نگیر ہونا دلیل اس کے عدم جواز ک

اور قبول کر ناجنس کا دلیل اس سے جواز کی ہوتی ہے۔

اور سیکھی یاور ہے کہ تھم اثبات کا قرآن وحدیث سے بی ہوتا ہے اور قیاس مظہر سے کم کا ہے۔ شبت تھم کا ہے۔ شبت تھم کا نہیں ہوتا۔ ہی جو قیاس سے ثابت ہوتا ہے وہ کتاب وسنت سے بی ثابت ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب خور کرنا اور ہجھ لیمنا ضرور کی سنت سے بی ثابت ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب خور کرنا اور ہجھ لیمنا ضرور کی سے مولف اور اس کے اشیاع نے اس کی ہوا بھی نہیں سو تھی ۔ اس عابر کو اپنے اسا قذ و جہاند یدہ کی توجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس جو ہرکواس کتاب شس ضرور و اُرکان ہوں کہ اپنے موافقین کو نقع ہوا در مخافین کو شاید ہدایت ہواگر اس کو خوب خوب گنبداشت کیا جاوے تو تمام اس رسالہ اور دیگر رسائل مبتد عین کی خط واضح ولائے رہے۔

اس کی مثال سے کہ تھلیڈ فصی کی دلیل قرون علی شیش موجود ہے کو وجود خارجی

### مضرا اشرف عاصب معانق انوی کاارشا دفر موه مضر و نااشرف فقهی قواعد کافیکیشهٔ شری فهی قواعد کافیکیشهٔ

اصلاح الرسوم صفحه مع مرفر ماتے ہیں "قبل بیان تفصیل چند قواعد شرعیہ معروض ہوتے ہیں جوفہم تفصیل میں معین اول کے"-

قاعده أول

''کسی امر غیر ضروری کواپنے عقیدے میں ضروری اور موکد بجھے لیتا یا تمل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح کرنا کہ فرائض وواجبات کے مثل یا ریادہ اس کا اجتمام ہواور اس کے ترک کو قدموم اور تارک کو قابل ملامت وشناعت جانتا ہو یہ دونوں امر ممنوع ہیں کیونکہ اس میں تھم شرکی کوتو ڑ دینا ہے۔ اور تقید رقعین شخصیص ، التزام اور تحدید دغیرہ اس قاعدہ اور مسئلہ کے عنوانات

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تخصی تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ کی صدوں سے لیس ایسے بنی موگ ظالم ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہم میں سے ہر مخص کولا زم ہے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر ندکرے دہ میہ کہ نماز کے بعد دبنی طرف سے بھرنے کو ضروری بھینے گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی وللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات ہو تمیں جانب ہے بھی چھرتے دیکھا ہے۔ روایت کیواس کو بخاری وسلم نے۔ طبی شادح مفتوۃ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات لگاتی ہے کہ جو محض کمی

امرمستحب پراصرار کرے اور اس کوعزیمت اور ضروری قرار دے لے اور مجھی رخصت پر بیعنی اس کی دوسری شق مقابل پڑمل ندکر نے قوالیہ شخص سے شیطان ابن حصد کمراہ کرنے کا حاصل کر ایتا ہے۔ پھرا یہ شخص کا کیا کہنا جو کسی بدعت یا امر مشکر یعنی خود ف شرع عقیدہ یا ممار کرتا ہو۔

صاحب مجمع نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے بیربات نگلی کہ امر مندوب بھی مکروہ ہوجا تا ہے جب بیا ندیشہ ہو کہ بیا ہے دنبہ سے بڑھ جائے گا۔

ای بناء پر فقہاء حنف نے تماز دن میں سورۃ مقرد کرنے کو کر دہ فر مایات خواہ اعتقاداً پابندی ہو یہ ملاً ، فتح القدیر نے استعیم کی تصریح کر دی ہے اور مسلم ۔ م ہے کہ فر مایا دست خاص کر وشب جمد کو بیداری ہے کہ فر مایا دست خاص کر وہوم جمد کو روز ہ کے ساتھ اور ایام کے ساتھ اور ایام ہمدی آپڑے دوز ہ کے ساتھ اور ایام ہمدی آپڑے دوز ہ است ہے۔ میں سے اور میں جمدی آپڑے دوز ہات ہے۔ میں سے مال اگر اس کے کی معمولی روز ہیں جمدی آپڑے دور ہات ہے۔

"دفعل مباح بلکه متخب بھی کبھی امر غیر مشروع کے جانے سے غیر مشروع و مناح مباح بلکه متخب بھی امر غیر مشروع کے جانے سے غیر مشروع و مناح ہوج تا ہے جیسے دعوت متخب بلکہ سنت ہے۔ لیکن دہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہواں وقت جاناممنوع ہوجاوے گا جیسا احاد بھ میں آیا ہے اور مبالیة وغیرہ میں فدکور ہے۔ کہ ای طرح نقل پڑھتا متخب ہے مگر اوقات مرو ہہ میں ممنوع وگناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ امر شروع ہوجہ اقتر ان وانضام غیر مشروع کے غیر مشروع ہوجا تا ہے۔

فأعدهسوم

''چونکددوسرے مسلمانوں کوبھی ضررے بچانا فرض ہے اسلے اگر فواص کے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدے میں قرالی پیدا ہوتی ہوتو وہ فعل خواص کے قاعده جبارم

"جس امریش کرامت عارضی ہو اختلاف از مند وامکند اور اختلاف تجربہ
ومشاہدہ اہل اُنو کی ہے اس کا تھم کفف ہوسکتا ہے۔ یعنی ہیمکن ہے کہ ایسے امر کو
ایک زمانہ میں جائز کہا جاوے اس دفت اس میں وجہ کرامت کی نہیں تھی۔ اور
دوسرے زمانہ میں تاج کر کہد دیاج وے اس دفت عدی کرامت کی پیدا ہوگئی۔ یو
ایک مقام پراجازت دیج وے اور دوسرے ملک میں منع کردیاج وے اس فرق
ذکور کے سیا۔

یا ایک وقت اورا کیے موقع پرایک مفتی جائز کے۔ اوراس کواطل عنہیں کہ عوام نے اس بیس اعتقادی یا عملی خرابی کیا کیا بیدا کردی ہے۔ دوسر امفتی ناج نز کے۔

کہ اس کوا پنے تیج ہومشاہدو ہے عوام کے جتنا ہوجائے کاعلم ہوگیا ہے۔ تو واقع بیل مید اختیان ف قل ہری ہے حقیقی نہیں۔ اور تعارض صوری ہے معنوی نہیں۔

مدیث وفقہ بیس اس کے بے شار نظائر خدکور ہیں۔ دیکھورسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے عورتوں کومس جد بیل آ کرنما تریز ھنے کی اج زت دی تھی۔ اس وقت فتنہ کا اختال نہ تھا اور صحابہ نے بدلی ہوئی حالت و کی کرمما نعت فرمادی۔ ای طرح المام صاحب وصاحبین کے بہت سے اختلافات ای قبیل کے ہیں۔

امام صاحب وصاحبین کے بہت سے اختلافات ای قبیل کے ہیں۔

''اگر کسی امرخارف ترع کرنے سے پھوفا کدے اور مسلمتیں بھی ہوں۔ جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں۔ اور ایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نبیت سے وافعل کیا جو ہے یا ان فائدوں کود کی کھر کوام کوان سے شدرد کا جائے ۔ یہ بھی جائز نہیں۔ فائدوں کود کی کھر کوام کوان سے شدرد کا جائے ۔ یہ بھی جائز نہیں۔ نبیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت میاح نہیں ہوتی خواہ فیک تیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت میاح نہیں ہوتی خواہ

حق میں ہی کروہ وہمنوع ہوجاتا ہے۔ خواص کوچاہئے کفعل ترک کردیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کو بہت کے اندرداخل فریانے کا ارادہ کیا۔ گراس خیال سے کہ جدیدالاس ماؤگوں کے عقیدے میں فتوراور قلوب میں ضلجان پیدا ہوگا۔ اور خود بنا کے اندرداخل ہونا کوئی امر ضروری تھانہیں۔ اس لئے آپ نے اس قصہ کو ہلتو کی فرمادیا۔ اور تصریحا بھی وجہارش وفرمائی۔ حال کئے آپ نے اندرداخل فرمادینا مشتحس تھا۔ گر ضررعوام کے اند بیٹہ ہے اس امر مشتحس کو ترک فرمادیا۔

او ابن ماجد میں حضرت ابوعبداللہ کا قول ہے کہ الل میت کو اول روز طعام دینا سنت تھا۔ گر جب لوگ اس کو رہم سجھتے گئے پس متروک ومنوع ہوگیا دیکھئے خواص نے بھی عوام کے وین کی حقاظت کے لئے اس کوٹرک کردیا۔

عد بیوں میں تجدہ شکر کا تعل وارد ہے۔ محرفقہائے حند نے حسب قول علامہ شائی
اس لئے مکروہ کہا کہ کہیں عوام اس کوسنت مقصودہ نہ بچھنے گئیں۔ اور عالمگیری میں
ہے کہ جولوگ نمازوں کے بعد تجدہ کیا کرتے ہیں محروہ ہے۔ اس لئے کہ جائل
نوگ اس کوسنت اور واجب بچھنے گئیں گاور جس نعل مہرج سے بینو بت آجاو ہے
وہ مکروہ ہوج تا ہے۔ البنۃ اگروہ نعلی خود شرعاً ضروری ہے تو اس نعل کوڑک نہ کریں
گے۔ اس میں جو مفاسد بیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کردی جائے گی۔ شائل
جنازہ کے ساتھ کوئی نو درکرنے والی عورت ہوتو اس امر مکروہ کے اقتر ان سے جنازہ
کے ہمراہ جاتا ترک نہ کریں گے خود اس نوحہ کرنے والی کوشنے کریں گے کیونکہ وہ
ضروری امر ہے اس عی مینی کراہت سے اس کو ترک نہ کیا جو دے گا۔ بخل ف قبول
وگوت کے کہ وہاں امر مکروہ کے اقتر ان سے خود وعوت کو ترک کردیا۔ کیونہ وہ
ضروری امر نہیں ۔ عل مہ شامی نے ان مسئلوں عیل فرق کھوا ہے۔

اس میں مصلحتیں افود تیں ہوں۔ نداس کا ارتکاب جائز نداس پر سکوت کرنا جائز۔ اور پہ قاعدہ بہت ہی بدیمی ہے۔

مثلاً اگر کوئ مخص اس نیت سے خصب اور ظلم کرے کہ مال جمع کر کے تا جوں اور مسکینوں کی ایداد کریں گے تو ہرگز ہرگز غصب اور ظلم جائز نہیں ہوسکتا خواہ لکھوں فائدے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔

محترم ناظرين

المسيد واستاذى اوروا بين وروا بين المياد والمار على المارك المارك المارك الميارك المي

مشخت واستاذی اور و مایت و بزرگی کے احتر ام کوشر ایت محمدی آور قل پر قربان کر دیا ہے۔ نہ تو ان کی ولایت و بزرگی کا کھاظ فر مایا اور ندان کے ذہر وعباوت کی رعایت فرمائی ۔ ٹماز ہو یا روزہ، ذکر اللہ ہو یا ذکر الرسول، عبادات بدئیہ ہوں یا مالیہ عمدہ سے عمدہ محمل کو ان اصولوں کے خون ف دیکھ کر بغیر کسی حتم کی رور عدیت بغیر کسی کیس دہیش اور بلاخوف لومہ لائم ممنوع اور بدعت و صلالت قرار دے کر ردی کے ٹوکرے علی ڈال دیا ہے۔

جارے ان محترم اکابر نے اللہ ان پر اپنی بیٹار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کونورے بھروے۔ ان قوانین وکلیات شرعیہ کی تحقیق ویڈوین میں بوی

کاوشیں فرہ کیں۔ اور ان کی اشاعت وتبینغ میں انتہائی اور نہ بہت بلیغ جدو جہد فرمائی۔ سراور وحرکی بازی لگادی۔ تقریرے، تخریرے، ورک ونڈ ریس ہے، غرض ہرطرح سے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ورائیس ہتھیا رول سے باطل کے بوٹ برنے میدان سرکئے۔ مہاجے فرمائے ،مناظرے کئے ،جس کا نتیجہ بدہوا کد میں تل کو پاک وصاف رکھنے کا سلسدہ جاری ہوگیا۔ اور بمیشہ ہرزمانہ میں اس کے لئے ایک جی عن واحد آبعد واحد تیار ہوئی گئی۔

ی وجہروش اور مضبوط اصول بیں جن کواپنے اسل ف کرام رحم اللہ سے سیکھ کر
ہم اضلاف بھی کلے گوؤل اور اسلام کا نام لینے والوں کے ایک جم غفیر سے برسر
پیکار بیں۔ ان سے مقابلے کرر بیں بیں۔ کنٹے کنٹے اور کیسے کیسے اختا، فات
ہمارے اور ان کے درمیان بر پا بیں۔ حامانکہ وہ ہمدے بھائی بیل۔ کلے گو
ہیں۔ وہ جو یکھ کررہے بیں اللہ ورسول کی دشنی بی نہیں کررہے بیں۔ بلکہ وہ
بی دعویٰ کرتے بیں کہ اس کا منشاء حب فدا اور عشق رسول ہی ہے۔ مگر حضرات
اکا بر رحم م اللہ کے بیان کردہ انہیں اصولول کے نقاضے سے مجبور ہوکر ہم اپنے
اکا بر رحم م اللہ کے بیان کردہ انہیں اصولول کے نقاضے سے مجبور ہوکر ہم اپنے
ہوائیوں سے دست بگریاں ہیں۔

پی اگر بیاصول سیح بین اور فی الواقع بیالی قوائین بین اور واقعی ان قواعد و کلیات شرعیه کی رو سے فرکر خیرالخلائق صلی الله علیه وسلم اور اس جیسے اس ل مندوبه باصلها بدعت وضالت بین تو چرانبین اصولوں کی رو سے تبلیغ مروجہ به بینت کذائید کیوں بدعت نہیں کیا کسی چیز کے سیح اور غلط ہوئے کا معیار پارٹی اور شخصیت ہے؟ یا معیار اور کسوٹی شریعت محمدی ہے؟

اگر الیانہیں ہے تو غدکورہ اعمال بدعیہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بتا نا ضرور ہے۔ بدوں فرق بتائے ہوئے ایک کو بدعت اور دوسرے کوسنٹ کہنا قرین انصاف نہ

ہوگا۔ پھر بیکھی سوچنے اور خور کرنے کی بات ہے کہ ڈگر باد جود قرون مشہود اہا بالخیر بلکہ ایک بڑارس ل سے زیادہ تک موجود پوجود شرک اور ثابت بالکتاب داستہ شدہونے کے جندامور مندوبہ دمب حدکو جوڑ کرکوئی مرکب مثلاً طریقہ بہنے اختراع کی جانا جائز اور ستحس ہواتو دوسرول کو کیول جی تبیل کدوہ بھی چندمب کی جیزوں کو جوڑ کرایک دوسراطریقہ جوری کرے اور لوگوں کواس میں شمویت کی جیزوں کو جوڑ کرایک دوسراطریقہ جوری کرے اور لوگوں کواس میں شمویت کی دعوت دے اور اپنے بی مختر عرطریقہ میں جی یا افضیلت کے انجھار کا دعوئی کرے۔ اور اپنے طریقہ کے خالف کو دشن اسرم یا مخالف سنت قرار دے۔ کرے۔ اور اپنے طریقہ کی خالف کو دشن اسرم یا مخالف سنت قرار دے۔ ایک طریقہ دئی والے جوری کریں۔ ایک ملکتہ دالے اسی طرح ایک طریقہ اللہ قبہ اللہ کو دشن کواس کاحق ہونا جا ہے۔ ایک طریقہ مداری دالے باری کریں۔ ایک ملکتہ والے اور ہرشم کے رہنے والے قدم کواس کاحق ہونا جا ہے۔

اور ہمارے اس زور شیل جب کہ باستنائے اتلی قلیل ہر مخص جاہ کا طالب ہے ہر مخص کو مقتدا ، اور ہیش وابنے کا شوق ہے۔ نیڈ راور ہیر و بینے کی ہوں ہے۔ پچھ مشکل ند ہوگا کہ کسی عبادت کا کوئی جدید طریقہ ایجاد واختر اس کی ترون کا دراس مشکل ند ہوگا کہ کسی عبادت کا کوئی جدید طریقہ ایجاد واختر اس کی ترون کا واشاعت بین بیست ہی مجاہدہ اور مبالغدال پڑمل کرنے ہیں انہ ک اور تو غل سے کام لے۔ ہیں وکسٹی دلچی کی اور ند رہ وقی کے اسب ہے پیدا کرے اور پڑونکہ ٹکل کے بیان کی مراح کا م کے جدید کہ لیڈ ٹیڈ ہرئی چیز مذید ہوئی ہے۔ اور جوام کالانعام کا مزاح ہی ہیہ کہ ہرئی چیز مذید ہوئی ہے۔ اور جوام کالانعام کا مزاح ہی ہیہ کہ ہرئی چیز مذید ہوئی ہے۔ اور پڑوام کالانعام کا مزاح ہی ہیہ کہ ہرئی چیز کی طرف پہلے اور اندھے وہ ہرے ہوکر او شخ ہیں۔ اور بقول حضرت ہوئی وہا ہے۔ اس کے ساتھوا کر کسی ہوجائے۔ اس کے ساتھوا کر کسی ہوجائے۔ اس کے ساتھوا کر کسی معروف وشہور، بالصلاح والیقو کی کا تا تیہ حاصل ہوگئی تو پھر کیا گئے۔ اور فی

ز و ننا جب کہ دعویٰ نبوت بھی مشکل نہیں ہے آگر کسی نے الہام وکشف کا دعویٰ کردیں۔ اوراس کے ساتھ رویائے صالحین بھی ال کئے تنب تو اس عمل کے جواز واستخسان ہی نہیں افضل واشرف ہونے میں کسی کو کلام نہ ہوگا اور مقبولیت عوام مقبولیت عندالقد کی مضبوط ترین دیمل بن جائے گی۔

الساف دركار به كي بدام جائز اور معقول جوگاباب قساد مفتوح شروجائ كار اوروين اللي أيك بازيچي اطفال بن كرندره ب عدًكا "اعداف ما الله مسها و مل شرور الفسسا و من سيئات اعماليا".

ا، مشاطبی نے الاعضام صفحہ سے میں برعت کی تعریف کی ہے۔

البدعة عبارة من طريقة في البديس مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالىٰ.

بدعت ہے مراد دین میں اید طریقہ گھڑنا ہے جوشرعیت (یعنی دین کام کے) مشابہ ہواوراس کے اختیار کرنے اور ممل کرنے کا مقصد اللہ تعالٰی کی عبادت میں کوشش اور مبالف کوظا ہر کرنا ہے۔

اور صفحه مهم پر فرماتے ہیں:

ان صاحب البدعة يخترعها ليضا هي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير او تكون هي مسا تلتبس عليه بالسنة اذالانسان

لین صدب بدعت بدعت کوای صورت پر گفرتا ہی ہے کہ سنت اس کے مشابہ ہوجائے۔ تاکدومرول کودھوکددے سکے یادہ بدعت ہی الی صورت پر ہوجائے کہاں پر بدعت ہی الی صورت پر ہوجائے کہاں پر سنت کا دھوکہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہانسان الی چیز کو مانے سے انکار کردیتا ہے۔ جو امر

لايقصد الاستبتاع بأمر لايشاب المشروع لامه اد داک لايستجلب به في ذلك الابتسداع نسفسساً ولايدفع به صرراً ولا يحيبه غيسره اليمه وللذلك تبجد المبتدع ينتصر لبدعته بامور تحيمل التشريع ولو يدعوي الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الحير.

صفحه الهم يرفر ماتے ہيں:

وايمضا فان النعوس قدتمل وتسبأم من الدوام عملي العيبادات المرتبة فاذاجدد لها امر لاتعهده حصل لها بشاط آخر لايكون لهامع البقساء عبلى الامر الاول وللذلك قالوا (لكل جديد لذة) بحكم هذا المعني.

مشروع كيمشابدند بوباسطة كداليي صورت میں پھراس بدعت کے ایب د کرنے سے جو لفع مقصودتها وه حاصل نه وسيكي گا-اورضر ركود فع نه كر سكے كا \_اوراس كى طرف كوئى آئے گائيس ای لئے تو تم و کیھتے ہو کہ مبتدع اپنی بدعت کی حمایت اور تائیدالیے امورے کرتا ہے۔ کہ سننے والے کے وہن میں تشریع کا تخیل ہوجائے۔ یعنی وہ سمجھے کہ بیشر کی دلیں ہے اور کچینیں تو بھی کداس امر میں فلال عالم یا ﷺ كى افتداء ب جس كامقام اورمنصب الل خير اورد بیدارول میں معروف ہے۔

ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ عبادات مرتبہ (صیحة شرعیه) پردوام اورایک بی طریقه پر برابر رج رہنے نفوں اکتاجاتے اور تھبرا جاتے ى البذاجب كولى امرجد يدطور برايجاد كياجا تا ہے تو نفوں کو ایک دوسری نشاط اور تازہ حظ عاصل ہونے لگتا ہے جو کہ پرائے طریقے پر رہے ہے مامل نہیں ہو سکتے تھے۔ای کو کہتے ين 'لكل جديدلذة ياكل جديدلذيذ''

اورصفحه ۲۶ پر قرماتے ہیں واضعف هؤ لاء احتجاجا قسوم استسذوا فسيي اخسذ الاعتمسال الى المقياميات واقبلوا واعرضوا بسبيها فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعلموا كذا ويتفقمثل هذا كثيرا للمترسمين بوسم التصوف وربما قال بعصهم رأيست النبسى صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وامرنى بكذا فيعمل بهبا **ۋويسرك به**سامعوضاعن

یعنی ان لوگول میں ماعتب رجست ودلیل کے وہ جماعت سب سے ضعیف اور کمزور ہے جوائلال کے قبول واعراض میں بزرگی اور مشخت كومعياراور كسوني بناتي ب چنانچياس كے سبب ہے قبول واعراض كرتى ہے اور بيد لوگ بوں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں رجل صالح کو دیکھا کدانہوں نے ہم سے فرمایا كه إس عمل كوقبول كرويا فلان عمل كوتزك كرو-اوراك قتم كاا نفاق ان لوگول كوزياده بر تا ہے جو تصوف کے ظاہری رسوم میں مِتلاء میں۔ بھی بعض کہتے ہیں کہ میں نے ئى صلى الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها آپ نے مجھ سے ایسا فرمایہ ہے ایسا تھم دیا۔ لہذا وہ اس مثامی تھم کی بناء پر بعض امور پر تمل کرتا اور بعض کوتر ک کرتا اور ان حدود ہے المحدود الموضوعة في اعراض كرتا ب جوشر يعت بيس وضع كے الشريعة وهو خطأ. گئے ہیں۔اور بیخطاہے۔

حصرت شاه و في القدمحدث وبلوى از الهة الحفا مقصدا ول فصل بثجم بيون فتن ميس الدواري ايك روايت تقل فرمار بي بين اميد كم وجب بصيرت موكى ... الدارمي عن ربيعة بن داری نے رہیمہ بن مزید سے روایت کی

عن معاذان وراتكم فتما

يكثر فيها المال ويفتح فيها

القرآن حتى ياحذه المومس

والممافق والرجل والمرأة

والعبدوالحبر والصغيبر

والمكبير فيوشك قائل

يمقول ما للباس يتبعوني وقد

السرأت السقسرآن ومساهم

يستبعسي حتى ابتدع لهم

فحيره فاياكم وماابتدع فامما

ابتمدع ضلالة واحذركم

زيسة الحكيم فار الشيطان

لله يقول كلمة الضلالة على

لسان الحكيم وقد يقول

يزيبد قبال قال معاد بن حبــل رضــى الله عنه يفتح القرآن عبلي الناس حتى ليقراه المرأرة والصبي والرجل فيقول الرجل قد قسرات القسرآن فلم أتبع والنأسه لاقومن بسه فيهم لعلى أتُبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت المقرآن فلم اتبع وقد قىمىت بىلە فىلىم اتبع وقد احتسضرت فحي بيتسى مستحدأ فبلم أتبع والله لاتينهم بحديث لايجدو نــه فـــى كتـــاب اللُّــه ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى اتبع قال معاذ فاياكم فان ماجاء به صلالة.

ميوه كيتر تقے كه حضرت معافدين جيل نے فرمايا قرآن آسان کردیا جائیگا یبال تک که عورتیل اور لڑکے اور مرد (ب ع ب) قرآن پڑھنے لکیں گے پھرالیک مخص کے گا۔ بیس نے قرآ ک بره ها مگریش لوگول کا مقتدانه بنا (ادر بری کجه ندر ومزات نداول) متم خدا كي اب مين الوكول مين قر آن كوقائم كرونكاتا كدمين وكون كامقتدا بنول بجروه لوگوں میں قرآن کو قائم کر بگا مگر اسپر بھی مقتدانہ بے گا پھروہ کے گا کہ میں نے قرآن پڑھااور لوگوں میں قرآن کوقائم کمیانگر میں مقتدانہ بنااب میں اينے كھريش مسجد بناؤ تكا (ادرب عصد روكر عبادت ىرىنا) تاكەيل لوگون كامقتدا بنول چردە ايخ محمر میں مسجد بنائے اور اسمیں عبادت کریگا مگراس یر بھی مقتدانہ ہے گا۔ پھر تو وہ کے گا کہ میں نے قرآن ہڑھا اور مقتدانہ بنا اور میں نے لوگوں یں قرآن کو قائم کیا پھر بھی مقتدا نہ بنا اور ہیں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی (اورب سے علیمدہ رو کر عهدت کرتار به) اس برمقتدانه بنانشم خدا کی اب میں لوگوں کے سامنے ایک ایک ٹی بات پیش کرونگا کہ جسکو کتاب اللہ میں نہ یا تھیکے اور نہانہوں نے اسكورسول الله كاستا موكامين الميدكرتا مول كه كجريس مقتدا بجاؤتكا حضرت معاذب بيبيان كر کے فرمایا کہ اے اوگواتم ایسے مخص سے بھتے رہنا كيونك جو يحدده فا جركر يكاسراسر كمرابي موكى -

ای طرح کی ایک روایت ابوداؤد کے حوالے ہے جمع الفوائد میں ہے۔جس کو در دفر ائد ترجمہ جمع الفوائدے مع حصرت مولا ناعاشق الہی صاحب میرتھی کے ترجمہ مع تبمره كي لا أياجاتا بب وهو هذه

تہادےآ گےاہے فتنے بیں کہ جن میں مال کی كثرت ہوگی اور قر آن كو كھول ليا جائيگا حتى كه موكن به يامنافي ورت بويامرد جربوياغدام، يحيه ہویہ بوڑھا ہر تحض اس کو لے ایگا ( کاففر ) ازجمہ كريكا كريحة على المراجي إلى قريب ب كد (ور مي) کے لوگول کو کیا ہوگی کہ میرا ابتاع نہیں کرتے حالانكه میں نے قرآن پڑھ میا (اور س کی حقیقت کو جھے ايد) اليما جب تك يل ان كيلي في بات نه نگالونگائی وقت تک دہ میرے تابع نہ بنیں گے (كِوْكَدْ زَالْدُكَارِكُ وَكِيرِ إِلْهِ كَنْ بِعَدِيدٍ لِيَحْ بِينٍ) لِيكُ (اے سلمانو) اسکی نوایجاد بانوں سے اسپے کو بی تیو جو بچھال نے ایجاد کیا ہے وہ مرای ہے اور وانشمند کی افزش ہے میں تم کو بہت ڈرا تا ہول ﴿ رَ يره لكما بب كراه بوتا بتوجهة فضب دُه تا ب) ويكمنو بھی شیطان وانا کی زبان ہے گراہی کا کلمہ بولنے لگتا ہے اور بھی منافق بھی حق بات کہدویتا ہے (ابدائ وبالل كا اجزاز قال سے نديوة باكد جود قور كود يكمو كريش محابداوروش محدى كموافق بهاي كالف) فيتر معاذ في ( سيكي جواب جل شر في تيما ألف كه يم جي حق و إطل كاليز كيظروه فرمليا كدوانا ككلام بين ال كي شجرت والى الوب سن كالمنطقة من كما جاتا بي كديد كما

المسنافق كلمة الحق وقد اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ماهذه ولا يثنيك ذلك عنه فانه لعله يراجع وتلق الحق ادا سمعته فانه على

بالتمل ہیں (جن کا قروں جریم کیں ہے جیں اور جرت تی)
اور باوجوداس کے بیر جھے کوائل دانا سے مخرف نہ
بنائے کیمکن ہے (تیرےاس کے ماتھ کے لیے دیے پر
تیری شرم یا جسعت ہے تی کی طرف ) دور جوع کر لے (اور
ایک ماتھ جوگلوں گرائی ہے بچان کا بھی تھے بی اواب نے )
بال جب تو حق بات سے تو اس کو نیسے کر حق پر
ایک نور جوا کرتا ہے (جمنو ہرموس اور ک راب کرتا ہے
بٹر طیکہ شہرت اور دوان سے نظر بٹا کرطلب جایت میں القدے
انگر کی روایت میں مشتر بات کی جگہ
مشتر بہات ہے کہ وہ نوایجا و با تیمی وین کی صورت
لئے ہوئے ہوتی ہیں۔

کئے ہوئے ہوتی ہیں۔ الحق نورا . فسانده: فلاصديب كفتهام بى اس كاب جس بس ارده آجائداد ا پہے ہی وفت ہمت واستقل ل کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ جب طاعونی ہوا زور پر ہوتو مردوہی ہے جو پھونک بھونک کر قدم رکھے۔اورخود احتیاط پر جم کر دوسروں کواس ز ہر بے اثر سے بیائے ورندسب کے ساتھ رہنا تھی مشکل نہیں اور امن وامان کے موسم میں تندرست رہنا بھی وشوار نہیں اور ظاہر ہے کہ دانشمند خواہ سیڈر توم ہو یا عالم مقتدا، جب بھسلتا ہے تو شیطان کہ معلم الملکوت ہے اس کی زبان میں بواتا اور ہزارول کو پھسلا دیتا ہے کہ صورت ہوتی ہے قر آن وحدیث سے ثبوت کی کہ وہ ترجمہ ہوکر ہر کہدومہدے ہاتھ میں پہنچ لیا ہے اور ہرایک کودعویٰ ہوگیا کدمیری برابرات کی نے سمجھا بی نہیں۔ اور خدا داد سمجھ جسے تفقہ کہتے ہیں کہ نصیب ہوتی ہے تقوی وریاضت سے۔ندان کے نزدیک کوئی چیز ہے ندعوام کے نزدیک کوئی شے۔اس لئے عوام مبتلا مے فتنہ ہوکر کہنے لگتے ہیں کہ میہ بھی مولوی، وہ بھی مولوی، پھر ہمیں کی تمیز کہ کون

حق پر ہے؟ حالانکہ میمی اعتر اض اہل حق بھی ان پر کر سکتے ہیں کہ جب دونوں برابر ہیں تو تم نے اس جدید کو کیوں تر جیج دی۔اور اسی دلیل سے ہم کو بھی برسر حق مانو اور ضدین کو جمع کرو۔

گریات میہ کہ بیجدید چونکہ ان کے نداق ورواج اور خواہش نفس کے موافق ہوتا ہے اسلے مولوی کا تو نام ہی نام ہوتا ہے درحقیقت اتباع ہوائے نفس ہے۔
اور اس پر بھی اگر امر حق مشتبہ ہوتو اس کی تمیز کی ووصور تیں ہیں۔ ایک اکسالی کہ بیدد کیھوکہ وہ کوئی ٹی ہت ہے جے دیندار بہ نگاہ تنجب دیکھتے ہیں۔ یا پر انی ہے۔ کہ مانوس ہنے ہوئے حالت سابقہ پر چھے آتے ہیں۔ ایس اس کے متعلق سوال ہونا کہ کی قصہ ہے اس کے اور اور بدعت ہونے کی کائی علامت ہے۔

دوم وجدانی کہاس کی محبت ونفرت دونوں سے خالی الذہن ہوکراہیے ایمان کی روشنی میںغور سے دیجھوکہاس میں تورہے باظلمت۔

چونکہ حق بات بھی نورے خالی نہیں ہوتی۔ اس لئے ناممکن ہے کہ پہتہ نہ چلے اوراس سے میدمعیار بھی معموم ہوا کہ جن کے قلوب میں ظلمت ہے مثلاً بددین اور کفار۔ اگر وہ اس سے مانوس ہوں توسمجھ لو کہ دہ باطل ہے جس میں ظلمت ہے۔ ورنہ مظلم قلوب جوشپر ہ چشم کی طرح نورے گھبرایا کرتے ہیں اس سے ضرور دور بھا گتے۔

یایں ہمدائل ہمت کا کام یہ ہے کہ گراہ تھیم سے قطع تعبق نہ کرے کہ آخر مسلمان ہے کیا جب ہے رجوع الی الحق کرلے یا اس بدعت کے علاوہ اس کے وہمر سے اقوال حقد میں ابتاع کی ضرورت چیش آئے۔ گرجس میں اس کی طاقت نہ ہو اور خود شہدیں پڑجائے کا خطرہ ہوا ہے بھا گئے ہی میں اس کے کہ ڈاکٹر جو آپریشن کا اور خود شہدیں پڑجائے کا خطرہ ہوا ہے بھا گئے ہی میں اس کے کہ ڈاکٹر جو آپریشن کا ماہر ہے اس کا آپریشن کے کمرہ میں رہنا بہتر ہے اور عوام کے جنہیں چر بھاڑ دیکھ کر

اور بہت زیادہ ڈرایا گیاہے۔

حقیقت بیہ کہ اگر دین میں اپنی عقل اور دائے سے کمڑیونت، افراط وتفریط اور اپنی رائے سے محری جے توحق اور اپنی رائے سے عبادات کے طریقے افتیار کرنے کی اجازت دیدی جے توحق وباطل میں اور اصل فقل میں تمیزی اٹھ جائے۔ شریعت کا اصلی حیہ ہی بگڑ جائے۔ دین اور غیر دین سنت اور بدعت کے اختلاط اور تلیس سے شرائع سابقہ کی طرح دین محمدی مث کر دہ جائے۔ دین الی لوگوں کی خواہشات و آراوا ہواء سے ایک کھلونا بن محمدی مث کر دہ جائے۔ دین الی لوگوں کی خواہشات و آراوا ہواء سے ایک کھلونا بن کر دہ جائے۔ جس کا جی جائے مرضی اور خواہش سے دین کی چیز کو دین سے فارج کرویا کر عے اور غیر دین کو دین میں داخل کر دیا کر ہے۔

وین البی اورشر بیت محمدی بچوں کا ایک کھیل بن کررہ جائے۔ کہ جب چاہا بنا دیا جب چاہا بگاڑ دیا۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ اَعْمَالِنَا

# تبليغ مروجهاوراذ كارمشائخ

من اذکار داشغال صوفیہ میں بھی توقیو دولعینات وتضیصات ہیں۔ان کو بھی بدعت ہونا چاہئے۔حالانکہ دہ مشاک کے یہاں معمول ہیں۔لہذا تبییغ مروجہ کو با دجود اوصاف ندکورہ جائز ہونا چاہئے۔

اشغال صوفیة بلغ مروجه کے مقیس علیہ نہیں ہیں۔ ایک کا دوسرے پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔ اصول وقاعد ہشرعیہ "المصطلق یسجوں علی اطلاقه" کے بموجب بوجہ تقیید اطلاق بقیو دغیر منقولہ متر و کہ اور تا کد واصر ار بیہوش ہوجانے کا اندیشہ ہے ان کا کمرہ سے نکال دینا ہی ان پراحسان دشفقت ہے۔ تو اب خیرت اور سلامتی دین وایمان اور حفاظت شرع محمدی اسی بیس ہے کہ ان قوانین الہیمیاور اصول وحدود موضوعہ شرعیہ کوشعل راہ اور ہنما بنایا جائے اور ہرگز ہرگز

ان سے سرموانحراف ندکیا جائے اپنی رائے اور خواہش کو بالکل دخل نددیا جائے۔ جملہ بنی آ دم پرشر بعت الہید کی متابعت بلاتخصیص واستثناء بکسال فرض ہے اس کے کسی تھم سے سرتا لی کرنا بدترین جرم ہے۔ اس میں ترمیم وتنینخ بخریف وتبدیل اور تغییر وتاویل اپنی رائے سے کرنا گناہ عظیم ہے۔

ادیان سابقہ بیں جو پچھ طل آیا اور ان بیں جو پچھ بگاڑ پیدا ہوااس کی بڑی وجہ بہر ہوئی کہ جب کسی نبی کا زمانہ تم ہوا تو ان کے خلفاء اور اصحاب نے دین کو سنجالا اور اسپنے انبیاء کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق خلق اللہ کی اصلاح میں کوششیں صرف کیس مگر رفتہ رفتہ کہیں جلد کمیں بدیریہ ہوا کہ خود رائے ، مدائن اور ہوا پرست لوگوں نے حدود شرعیہ کو ضائع اور احکام دین میں تحریف و تغییر شروع کردی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین اسلی مخالفوں سے تو کی خود اہل ملت سے ایسارو پوش ہوا کہ قیامت تک اس کے ویدارسے یاس کی ہوگئی۔

طت ابراجیم، ملت موسوی اور ملت عیسوی و فیره میں یبی مہلک مرض خودرائی
اپنا پورا اثر دکھا چکا ہے۔ اہل قہم ودائش پرخوب اچھی طرح روش ہے کدان تمام اختلال
اور خرابیوں کی جڑ اور تمام مفاسد کا تخم یہی خود رائی ہے جس نے ادیان سابقہ کو اپنے
دست برد سے تہ و بالا کر کے صفح بہت ہے۔ ان کا نام ونشان مٹادیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ کلام اللہ اور ارشادات رسول ، آثار صحاب وتا بعین اور کلام علمائے ربانیتن رضوان اللہ علیم اجمعین میں اس خانہ برا تداز خودرائی کونہایت شدومہ سے روکا براصلاح استعدادنا قصدايش بفذرحاجت وضرورت بطوروساكل بالتزام وترويج وامنتم م يكار برده بإشند وونت حصول مقصود آنرا تزك داده بإشند، پس هر چندتعلیم امور مذکوره کداز ایشال در بعضه احیان به نسبت بعضه اذبان بحسب الفاق درعايت ومسلحت وقت بوجودآ يدية نبست ايثال ازقبيل بدعات ماشديه ترجمه · - تيبسير ا مسئله · - اورادواذ كاركامتعين كرنا مختف تتم كي ریاضتیں اور غنوتیں، جے ، نوافل عب و تیں ، اذ کار کے طریقوں کی مختلف وضعیں اورتر كيبين، ذكر بالحجر وذكر خفي بضربين لكانا ، تعداد مقرر كرنا ، برزخي مراسلةي ، جبر يا حفى ذكر كا التزام، طاعات شاقه كا التزام، اگر طالب ان كواصل كمال شرعي يا مكس ت من ع جانا ع تويسب بدعت هيايد ك قبيل ع ب-اور اگر خواص جو ان كو فقط وس كل اور ذرائع سجه كرتعليم ويت جي اور (یضر ورت اوراحیانا اوراشخاصانین ) بلکدال کےرواج دینے میں سمی کرتے ہیں تو ان کے حق میں یہ بدعت حکمیہ کی قبیل ہے ہیں اہاں اخص الخواص جو کہ محض ایسے اغیا وی بدایت کی غرض ہے کہ جن کے نشس نہایت ہی غی اور سرکشی ونا فرمانی بیس مبتلا ہو گئے ہوں اگران امور ندکورہ یالا کی تعلیم کریں اور بیسبز باغ دکھلا کرحت تعالیٰ کی عبادت کی طرف تھینج لائیں اور فنظ ان کی تاقص استعداد کی اصدح کے لئے بقدر حاجت اور بونت ضرورت ( کدجس مر حصول مقصودموتوف مهو )محض وسیله اور ذریعه اور معالجة مجهه کربغیر اکتزام ما ۱ یلزم اور بغیررواج دینے کے اور بغیر تدائی اور اہتی م کے ان امور کو کام میں لا ویں اور مقصود حاصل ہونے کے بعد اس کوئر ک کرومیں تو البت امور ند کورہ بالا كتفايم لعض اوقات بعض لوگول كے نتي ميں ان كے ذہنوں كے موافق احیاناً مصلحت وقت کے لحاظ ہے امور مذکورہ وجود وظہور میں آئمیں۔ تو ان

کے بہتے مروجہ بدعت ہے۔ اگراؤ کار واشغال صوفیہ میں بیدامورموجود بہوں تو لاریب ان اشغال کو بھی بدعت قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ان قبود کی حیثیت قرون شلاشہ میں عدم تعل کی بہوتو ان کا بضر ورت احداث بدعت شہوگا۔ نیز قیود کوامور عا دیدو تد ابیر دینو بیمیں ہے سمجھا جائے تو بھی بدعت نہیں ۔ اور اگر ان کو بالقصد دینی حیثیت دیدی جائے گی تو بدعت کا تھم لگادیا جے گا۔ لہذا اس سے الزام دینا سیحے نہیں ہے۔ چنا نچہ جن حضرات علم و ومش کئے نے ذکر رسول اور ایصال تو اب وغیرہ انمال فی ضلہ کو بعض قبود و مفاسد کی شمولیت کی برناء پر بدعت کہا ہے انہیں حضرات علماء ومش کئے نے ان اشغال واذ کار کو جائے کہا ہے۔

آرے اخص انخواص کر کھن بنا ہر مدایت چندے از اغیبا کر غول ایشال در مرتبہ تصورے از غبوت یا عصیاں واقع شدہ اندا گر تعلیم امور ندکورہ کردہ باشند، وابیٹاں راہنمائش ایں باغ سبر بسوئے دام اطاعت حق کشیدہ باشند، وصرف بنا مفاد ہے ای طرح آلات حرب مثلاً توب، بندوق طمنچہ وغیرہ کی بقدر ضرورت مثل کرنا اور استعال کرنا جو کہ لڑائی میں کام آتا ہے یہ بدعت کی قتم ہے نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں آگر چہ محدث اور تختر ع یعنی ٹی نکالی ہوئی ہیں جو پہنے شقیں لیکن میدوین کے اجزاء اور رکول میں شار نہیں ہوتے ۔ لہذا بدعت نہیں ہیں۔ پس اگر کوئی ان کووین کے امروں کی قتم ہے مجھ کر کام میں لائے گا تواس کے تن میں ضرور بدعات کی قتم سے جو جو ویں گے۔

اورصراطمتقم صفحه يرفرمات بين

اشغال مناسبهٔ هروقت وریاضات ملائمه برقرن جدا جدا می باشد ولبندامحقفان هر وقت از اکابر هرطریق ورتجه بیداشغال کوششها کرده اند

یعی ہر ہروفت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاف ہے جدا جدا مدا ہوئے ہیں۔ اور یکی وجہ ہے کہ ہر طریق کے اپنے وقت کے محققین اشغال کی تجدید میں بری بری کوششیں کرگئے ہیں۔

محققین صوفیدان اشغال واعمال ہے کس طرح کام لیتے ہیں اور پھر کس طرح ان ہے انگ کر کے مقصود میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لئے قامع البدعت سید انتقادی حضرت مولانا رشید احمد کنگونی مکا تیب رشید بیصفید ۱۵ پر البدعت بین .

ذكر كنوركا الاحظه جوابتدايس ملقين بوناب وه مقصدات فيس بلكتهد بوناب معقد المرتبي بلكتهد بوناب صفيد الريز مات بين:

پاس انفاس وغیره مب حیل اسکے بیں کہ ذکر مخیلہ میں قائم ہوجائے ورشاصل مقصود نہیں ۔ جب خیال ذکر ذات قائم ہوجائے تو زبان اور انفاس کسی کی ضرورت نہیں۔ لوكول كے فق ميں بيد بدعات سے شامول مے"

اورصفحه ۸ مرفر مات میں

" اشغال معوفیه نافعه از قبیل مدادات ومعالجه است که عندالصرورت بفقد رحاجت بعمل آرند، د بعدازان بکاراصمی خود مشغول شدند -

یعنی صوفید کے نافع اشغال کی حیثیت دوا اور معالجہ کی ہے۔ ضرورت کے وقت بفقر عاجت کام میں ماتے ہیں اور بعد کواپنے اصل کام میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

#### آ محفرات بن:

اشغال صونی معتبره را که خالی از شوب ف دویدعت باشد بفقد رحاجت استعال باید کردوز انداز حاجت بآن توغل نباید کرد-

اینی صوفیوں کے اشغال معتبرہ کو جوفساد اور بدعت کے شائیہ سے خالی ہوں بفرر حاجت استعال کرنا جاہے۔ اور حاجت اور ضرورت سے زیادہ اس میں مشغول نہ ہوتا جاہے۔

#### اور صفحه ۸۸ برفر ماتے ہیں:

اهتفائی باشفال صوفی که درخصل حقیقت احسان که مفاوظا برکتاب وسنت است منفحت بخشد، وحزادلت آلات حرب شل توپ، بندوق و تینچ بفقر مفایت که درقبال کفار بکار آیداز جنس بدعت نیست ـ زیرا که جرچندامور ندگوره از تتم مختر عات و محد ثات است ابااز امور دین نیست ـ اگر کسے اور ااز قبیل امور دین شیست ـ اگر کسے اور ااز قبیل امور دین شیست ـ اگر کسے اور ااز قبیل امور دین شیست ـ اگر کسے اور ااز قبیل امور دین شیست خواج گرود دست مشغول بونا - جو که حقیقت احدان کے حاصل کرئے میں نفع بخشا ہے اور احسان کی تخصیل کتاب وسنت کا احسان کے حاصل کرئے میں نفع بخشا ہے اور احسان کی تخصیل کتاب وسنت کا احسان کے حاصل کرئے میں نفع بخشا ہے اور احسان کی تخصیل کتاب وسنت کا

عاصل ہوئے کے بعد اشغال صوفیہ بیں مشنول ہونا ایسا ہے جیسا کوئی گلستال پوستال پڑھ لینے کے بعد کریما شروع کردے۔ اور مید فلا ہرہے کہ یہ فعل محض تصبیح اوقات ہے اس لئے آپ کے لئے اشغال مشائح میں اشتغال تصبیع اوقات اور معصیت ہے۔

اس پرحضرت تکیم الامت تھا نوئ کا حاشیہ ہے:

یہ تحقیق اہل طریق کوحرز جان بنانے کے قابل ہے۔خصوص ان کو جو ذرائع کو مقاصد مجھ بیٹے ہیں۔ اور خود صوفیہ کی تضریح ہے طرق الوصول بعدد انفاس الخدائق" تو اس مخص پر جیرت ہے جوان اعمال کواس عموم سے خارج سجھتے ہیں۔ ایسا سجھنے دالے وہی ہیں جن کوطریقت کی ہوا بھی ٹیس گی۔

خودحضرت تعانوي بوادرالنوادرصفحه ٤٤ برفرات بين:

صحابہ کے قلوب بہ برکت صحبت تبوی اس قائل تھے۔ کدان کواور قبوو کی جو بعد بیں حادث ہو کی خی ضرورت نہیں۔ ان کے قلوب بیل صحبت نبوی کے فیض سے خلوص پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضرات تلاوت قرآن اور کھڑت توافل ہے ہی نبیت حاصل کر سکتے تھے۔ ان کواذ کار کے قبود ذائد کی حاجت نہیں۔ برخلاف جعد کے لوگوں کے کہاں میں وہ خلوص بدول اہتمام کے پیدائیس ہوسکتا تھا (لیمنی وہ قبور ایمنی میں ہوسکتا تھا (لیمنی وہ ہوتی دہ قبور موقوف علیہ نبیت واجبہ کے تھے )اس لئے صوفیاء کرام نے کہ اپنے فن کے جبتہ گذرے جی اذکار واشغال خاصہ اور ان کی قبود ایجاد کیس اس وجہ سے کہ جبتہ گذرے جی اور کیا جا تا ہے

آ کے فر ماتے ہیں .

ذکر جبرگی اب چھے حاجت نہیں۔ ذکر اصل میں تذکر قلب ہے سوجب ذکر قلب حاصل ہوا۔ اب زبان کی چھے خرورت نہیں۔

آ محفر ماتے ہیں :

سب اذ کار ومراقبات تحصیل نبعت کے واسطے ہیں۔ جب نبعت یاداشت حاصل ہو چکی اب مراقبات کی ورخواست جیب بات ہے۔ اب تبہاراذ کرلسانی قرآن صلّوٰ ق وذکر مسنون مراقبہ ہے۔ سب میں یادواشت ۔ ہے کہ تمرہ مراقبات یک ہے۔ اب کسی مراقبہ کی حاجت نبیں۔ اذکار مسنونہ پڑھو۔ قرآن ونوافل صلوٰ قامسنونہ واکرواور بس۔

### صفحہ ۱۸ پر فرمائے ہیں:

اے کاش کہ اس بقین کا شائبہ ہوا بھی اس محروم کولگ جائے کہ سارا مداراس پر
ہی ہے۔ اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے ہ بعثت جناب فخر رسل علیہ الصوفة
والسلام کی اس کے بی واسطے تھی اور صحابہ جملہ ای نسبت کے حال تھے۔ علی
حسب مراتبہم ۔ پھراولیائے امت نے دوسر ے طریقہ سے پیدا کیا کہ ہرایک
نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کے ۔ سویہ سب مقد مات اس کے ہیں۔
اور بس۔ اس کا کوئی طریق متعین نہیں ، ہرفض کا طرز جداگا نہ ہے۔
امیر الروایات کی حکایت ۲۳ میں ہے کہ:

مولوی المعیل کاندهلوی نے حضرت کنگوئی سے عرض کیا کداب میں چاہتا ہوں کہ جناب میں جاہتا ہوں کہ جناب میں جاہتا ہوں کہ جناب مجھ کو تعلیم فرماویں مولانا نے فرمایا کہ جواعمال آپ کررہے ہیں ان میں آپ کو مرحبۂ احسان حاصل ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مرحبہ احسان حضرت نے فرمایا کہ بس آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مرحبہ احسان

رسول الشصلي الشعليدوسلم في بك خاص حق تعدل في بيان قرمايا ب- كويا ساری شریعت اجمالاً وہی ہے کہ جس کا بسط بیجہ طول تاممکن ہے۔ اگر آ پ غور كريس كرتومعلوم موكا - كديرا بت وبرحديث سه ونل ثابت موتاب ياس جس چیز کا مامور به ہونا اس درجہ کو ثابت ہے اس کی تخصیل کے واسلے جوطریقہ منخص کیاجادے گا۔وہ بھی ماموریہ ہوگا۔اور ہرز مانداور ہروفت میں بعض موکد موجاد \_ يرگا ـ اوربعض غيرموكد ـ للبذاا يك زيانه شي صوم وصلو ة وقر آن واذ كار مذكوره احاديث اس مامور بيرك تحصيل كے واسطے كانی ووانی تص\_اس زمانہ ميں بیاشغال بایں قیوداگر چہ جائز تھے مران کی حاجت ندھی۔ بعد چد طبقات کے جورتك نسبت كابدلا اورطبائع اس اللطبقه كى بسبب بعد زمان خيريت نشان كے دوسرے ڈھنگ برآ كئيں تو بيادراد أس زمانہ كے اگر چيكھيل مقصود سر سكت من محمر بدقت ودشوارى للذا طبيان باطن في سجواس من قود پڑھائیں اور کی وزیادتی اذ کار کی کے گویا کے حصول مقصود ان تیوو پرموتوف ہوگیا تھا۔ لہذا ایجاد بدعت نہ وابلکہ اگر کوئی ضروری کہدوے تو بجاہے کیوتکہ حصول مقصود بغیراس کے دشوار ہوا۔ اور وامقصود مامور بی تفا۔ اس کا حاصل کرٹا بمرتد بخود ضروری تھا۔ اس کویا قرد ماموریہ ہوکیں شہ بدعت۔ بعداس کے ووسرے طبقہ یس ای طرح دوسرا رنگ بدلا۔ اور وہاں بھی دوبارہ تجدید کی حاجت ہوئی۔ ثم وثم۔ جیسا کہ طبیب موم سرما میں ایک علاج کرتا ہے کہ وہ علاج موسم كرمايش مفيزنيين بونا- بلكه حصول صحت كولجنس اوقات معنر بوجاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زبانہ کے تدبیر علاج اول ووسرے وقت میں بدلی جاتی ہے جومعالجات كرسويرس يملے الارے ملك كے تصاور جومطب كدكتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں۔اب ہرگزوہ کافی نہیں ان کابدل ڈالنا کتب طب

اوراس کے ساتھ صرب وجہر وغیرہ تیود من سبدکا لیاظ کیا جاتا ہے اوراس کی تا شیر نفس وقلب میں اوقع واشب ہوتی اور رقت وسوز پیدا ہوکر موجب جبت ہوجاتا ہے۔ اور محبت ہے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالی عبادت خالص کا تھم فر استے ہیں "و صا احسو وا الا لیسعبدوا للله محلصیں لله المدین وامسو ت ان اعبد الح" وغیرہ کن الآیات، پی معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیو و ذکر کے لیلور معالجہ کے تجویز فرمائے ہیں۔ اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے۔ پی اگر کی فیور معالجہ کے تجویز فرمائے ہیں۔ اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے۔ پی اگر کی فیور معالجہ کے تجویز فرمائے ہیں۔ اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے۔ پی اگر کی فیور معالجہ کے تجویز فرمائے ہیں۔ اور اصل مقصد وہی کو اذکار مسنونہ نوافل و تا وی تی ورکی خرورت نہیں ہی جا ہوسکیا ہوتو صوفیہ کرام ایسے خص کے لئے اِن قبود کی ضرورت نہیں ہی ہے۔ اسلے علا جا تجویز کے کی اب معلوم ہوگیا کہ بیتمام قبود واصلاح وتقویت کے واسطے علا جا تجویز کے کی اب معلوم ہوگیا کہ بیتمام قبود واصلاح وتقویت کے واسطے علا جا تجویز کے

گئے ہیں۔ کوئی شری امر قربت مقصودہ نہیں سمجھا جاتا ہے جو بدعت کہا جائے۔
حضرت مولا نا تھا نوگ نے مجلس مولود اور قیام مولد کو اذ کار واشغال صوفیہ پر
قیاس کرتے ہوئے حضرت گنگوں کی خدمت میں لکھا کہ اصل عمل (ذکر رسول) تو محل
کلام نہیں ہے البتہ تقیید ات وتخصیصات بلاشبہ محدث ہیں مگر میر فیم تاقص میں
مخصیصات طرق اذکار واشغال اس قبیل سے معلوم ہو کیں جو کہ اہل حق میں بلائکیر
جاری ہیں الح ہوائی او کا جواب حضرت گنگوں نے دیا کہ

"اشغال مش کے کی قیود وقضیصات جو کچھ ہیں وہ اصل سے بدعت بی نہیں۔
اس کو مقیس علیہ تفہراتا سخت جیرانی کا موجب ہے۔ خاص کرتم جیے فہمیدہ آدمی
سے۔ کیونکہ تخصیل نبعت اور توجہ الی اللہ مامور من اللہ تعالی ہے آگر چہ رہے گل
مشکک ہے کہاد ٹی اس کا فرض اور اعلیٰ اس کا مندوب اور صد ہا آیات وا صاد بھ
سے مامور ہونا اس کا تابت ہے اور طرح طرح کے طرق واوضاع ہے اس کو

وعظمت كاول مين ميكه دينا ضرور مامورب يهازمان سابق مين بوجه شدت دله ودع خود جا بجاج جا المحى ربت تھا۔ محبت وعظمت سے قلوب بھى مبرع تتے۔ بعد چندے لوگوں کو ذہول ہوا۔ محدثین حمیم اللہ نے آب کے اخلاق وشائل و مجزات وفضائل جدا گانہ مدوّن کئے تا کہاس کے مطالعہ ہے وہ غرض حاصل ہو۔ پھر یکی مضامل یہ بینت اجماعید منابر پر بیان کئے جائے گئے۔ پھر اہل ذوق نے اور پچھ قیود و تخصیصات جن میں بعض سے سہولت عمل مقصور تھی بعض ے ترغیب سامعین بعض ہے اظہار فرح وسرور بعض ہے تو قیر و تعظیم اس ذکر اورصاحب ذكركي منظورتهي بزهالي يمرهم نظروي حصول حب يعظيم نبوي صلى الله عليه وسلم رما \_ كوكه حصول حب وعظمت كالتو تفف اس بيئت خاصه يرجمعني "لولاه لا امتنع عقلا" عابت بين مكرية وقف تيس عليه اليني اذ كارصوفيه مقيره) ين بحي نبيل وبال بحي توقف يمعنى ترتب بــــــــ "لولاه لا المسع عادة" سواكي مخائش مقيس على بحى بيكونكدر تب توظا برب اورعندالاً ال انتاع عادی ای ہے کوال قدر قرق بھی ہے کہ بیا متاع مقیس علیہ میں ہا عتبار اکثر طب کع کے ہے اور مقیس میں باعتبار بعض طباکع کے۔ چنا ٹیے ویار وامصار شرقیہ میں بوجہ غلبہ الی دو ہریت یا کشرت جہل وغفلت سے صال ہے۔ کہ وعظ کے نام ہے کوسوں دور بھا گتے ہیں۔اوران می فل میں ابوجابت میز بان یا اور کسی وجد ہے آ کرفف کل وشائل نبوبداوراک شمن میں عقائد ومسائل شرعیدی لیتے ہیں۔اس ذریعہ سے میرے مشاہرہ میں بہت سے لوگ راوح تی بیا گئے۔ورنہ ش يدان كى عمر گذرجاتى كتبهى اسلام كامسول وفروع إن كے كان مي بھى نه پڑتے۔اورا گرتو تف سے قطع نظر کیا جاوے تب بھی تر تب یقینا ابت ہے۔سو جواز کے لئے بیجی کافی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد

کے اص قواعد کے موافق ہے اگر چہ علاج جزوی کے مخالف ہو۔ پین اس کونی الحقيقت إيب دنه كها جاوے كا - بلك قيل اصل اصول كي قرار دى جائے گا-دوسرى تظيرا علائے كلمة الله ب- جس كوجهاد كہتے ہيں - بنامل ديكھوك معقداول من تیراور نیز واورسیف بلک پھر بھی کافی تھا۔ طاحظدا حادیث سے آ ب کومعلوم ہے۔اوراس زہانہ جس استعمال ان آلات کا سراسرمصراورا بجادتوب اور بندوق اور تارییز و کا واجب ہوگیا کیونکہ تصیل اعلائے کلمۃ اللہ بدول اس کے محال، اب ان ایج دات کونه کوئی بدعت که سکه اور نه بخصه بکفار کهه کرحرام بتا سکه-بلكه إس كوفرض اور واجب اور مامور بهكهنا موكا كيونك يخصيل مقصود إس يرموتوف سى ہوگئى ہے۔ پس يہمى مامور ہوگيا۔ على بداالقياس اشغال كا حال ہے۔ ميس تعجب كرتا ہوں كہ آپ نے اشغال كو كييے مقيس عليد بناليا۔ اور اس واسطے كم مقیس علیه (لیعنی تیو دو تخصیصات) ضروری اور ماموریه اورمقیس (محفل مولد اور قیام مولد) نہایت سے نہایت مبار اور کس وجے موقوف علید کی امر مندوب کا بھی نہیں \_ بلکہ بعض اموراس میں حرام اور محروہ، پھر اس کو اس پر قيال كرنا آب جيئة دي سے كس طرح موجب جيراني ند موللة اال آپ کے قیاس کواس برحمل کیا جائے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کو ہنوز سمجھا ہی نہیں۔ کاش ایضا الحق الصریح آپ و کھے لیتے ، یا پر امین قاطعہ کوملا حظہ قرماتے یا یر کرتسویل نفس و شیطان ہوئی اس پر آپ بدوں غور عامل ہو گئے اب امید کرتا ہوں کہا گرائے غور فرما تمیں گے توانی غنطی برمطلع اور متنبہ ہوجا تمیں گے۔ اس برحضرت تفانویؓ نے پھرفر مایا کہ ا

مقیس (بعنی محفل مولد) کو اگر ذریعه حصول ایک امر مامور به کا کها جاوے تو ممکن ہے بعنی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت

جو، ورندرتش ومرودزیا دوتر دواعی بین راورروایت موضوعه زیاد و ترموجب محبت گمان کی جاتی ہے۔ لیس کون ذی فہم بعلت وعومت عوام ان کا مجوز ہوجائے گا۔ یہ جواب آپ کی تقریر کا ہے کہ ماع ذکر ولاوت بہیت کذائیے کوآپ موجب از ویاد محبت تصور کرر ہے اور بذر ایعہ غیرمشروع کے تخصیل محبت کی اچازت دیے ين - ورند في الحقيقت جوامر خير بذريعها مشروعه حاصل جووه خود نا جا كز بـــــــــــاور جو کھی بندہ کا مشاہد ہے وہ بیہ کہ مولود کے سننے دا لے اور مشغوف مجالس مولود صدبا موت مين كدان من ايك بحي تتبع اور حت نهيس موتا اور عمر بحر مولود سنند ے محبت رسول صلی الله علیه وسلیم و محبت سنت فرر و بحر بھی ان کے دل میں پیدائیوں ہوتی بلکدے اعتمالی عمادات اور سنن سے بیحدان کے جی میں آ جاتی ہے۔ اورا گرتشلیم کرایا جاوے کہ آ ب کی محفل میلا دخالی ہے جملہ محکرات ہے اور کوئی امرنامشروع اس بين بين بيتو ديمر والس تمام عالم كي توسر اسرمتكر بين \_اورب فعل آپ كان كے لئے مويد ہے۔ پس يغل مندوب آپ كاجب منوى خلق مواتواس کے جواز کا کیسے تھم کیا جاوے گا۔ أكر حن تعالى في نظر الصاف بخش ب توسب واضح ب ورنه تاويل وشبهات كو بهت كي تنونش ب- فراجب باطله كى الل حق في بهت كي تروير ويدكي محر قيامت تك بحى ان كے شبهات تمام ند جول مے دفقا يهجواب ياكر حصرت تعانوي في في حصرت مجيب عداتف ق كرتے موتے عرض كيا كه: مقيس ومقيس عليه مي واقتى بيفرق توب كمقيس عليه ك عال خواص مين بهي کم بیں ۔ مقیس کے برابرشیوع نیں۔

اور بدبات بھی ہے کہ عاملان مقیس میں متبعان سنت کم ہیں۔

اوربيام بحى يقينى ب كه جوام خير بذراجه غيرمشروع حاصل مود وامر خيرنيس

ہے۔ کہ اس زہ ندیں میاشغال بایں تیوداگر چہ جائز تیجے مگر ان کی حاجت نہ تقى \_ المتبلى \_ اس سے معلوم ہوا كہ جو چيز ذرايع تحصيل مامور به كا ہوخواہ و وهائ اليه ہويا نه ہوجائز ہے سوذ ربعيہ ہونا اس كا تؤ بہت ظاہر ہے۔ سامعين كے قلوب اس وقت آپ كاحر ام وعظمت وشوق وعشق دادب وتو قير معملو ومشحون نظر آتے ہیں۔البنة اس میں جوامور مکروہ وحرام مخلوط ہو محتے ہیں وہ واجب الترک ہیں۔ (تبلیخ مروجہ مقیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ میں کہا جاسکتا ہے جو حضرت مولا ناتق نوی نے محافل میلا دے بارے میں لکھاہے ) مراس كاجواب حضرت كنكوبيُّ في بيعنايت فرماياكه: آپ نے جو شبہ مساوات مقیس و هیس علیہ میں اکھا ہے موجب تجب ہے مگر بمتقضائة "حبك الشيئ يعمى ويصم" اليئة بهات كادرود تجب بُيْل-بغورد کھھوکہ تیس علیہ خود ذکر ہے۔ کہ طلق ذکر مامور برکا فرد ہے۔ اوراس کے ملاحظات وہیجات یا ذکر ہیں۔ یا وہ امور ہیں کہ نص سے ان کی اصل ثابت ہے۔ يس وه الحق بالمنة بين اوريضر ورت موتوف عليه مقصود مستحصيص اورتسين ان کی کی گئی اورعوام تو کیا خواص بین بھی صدیا ہیں معدود مخض عامل ہیں۔للبذاعوام كے ضرور سجه جائے كا و ہاں كل نہيں اور مقيس ميں جو قيو و مجلس ہيں۔ بعض موہم شرك بيں۔اوربعض امور وراصل مباح مگر بسبب اشاعت برخاص وعام ك ملوث ببدعت ہو كرممنوع ہو سيح كدعوام ان كوضروري بلكدواجب جائے جيل-اور مجالس مولود میں جس قدرعوام کو دخل ہے خواص کونیس اور سے تیو دغیرمشروعہ موقوف عليه محبت کے ہرگز نہيں (جيسا كه قيور تبيغ مروجه ہرگز موقوف عليہ نہيں) آپ خود معترف بیں پس اس کو تقیس علیہ ہے کیا مناسبت؟ اور داعی عوام کو سائ ذكر كي طرف بوناال وقت تك جائزے كدكوئي منع شرعي ال كے ساتھ لاتل شہ

مراد تیس ۔ اور ندکسی اہل وین ہے اس کی اجازت ممکن ہے گرمولف کے تہم کا تقاصر ہے۔ بس بیقاعدہ خوب محفوظ رہے کہ اگر کوئی تحدید وقعین وضع سنت ہی میں واقع ہووے جائز ہے اور جووہ تحدید حادث ہوجاوے گی جس کوشرع میں بدعت کہتے ہیں وہ ہرگڑ درست نہ ہول گی۔ اگر چہکوئی کرے۔ انتخی

مختف مشائح محتف ابل سلوک کو مختف احوال واوقات میں مختف اشغال واورادی تلقین کرتا ہے اور تدبیر ومعالجہ کی حقیق اورادی تلقین کرتا ہے اور تدبیر ومعالجہ کی حقیق سے کرتا ہے۔ اور کرنے والاخود خاص اس بیت کودین اورعہا دت نبیس جھتا۔ کوئی شخ کسی مرید کومرات کوئی کسی کو پاس انفاس کسی کو تلاوت قرآن کی کوئوافل، کسی کو ذکر بالبر کسی کو دواز دہ شبخ مسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد فیرہ، وغیرہ و بلد ایک ہی شخ مختف مریدین بلکہ ایک ہی مرید کومنف و شغیرا حوال کے مطابق بھی بچھاور کھی تا تا ہے۔ اور بعد صول مقصود ترک کرادیتا ہے۔ جس کے لئے جس حال میں جو مناسب سجھتا ہے وہ بناتا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ برخض کو جرحال میں جو مناسب سجھتا ہے وہ بناتا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ برخض کو جرحال میں جو مناسب سجھتا ہے وہ بناتا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ برخض کو جرحال میں بیومناسب سجھتا ہے وہ بناتا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ برخض کو الک جرحال میں بیومناسب سجھتا ہے وہ بناتا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ برخض کو الک جانب شخص کو ایک ہی خواصہ ہی کوئی خاص طریقہ معین اور مشمر نہیں۔

ظاہری وباطنی بھیل کے بعد منجانب شخ کائل مجاز طریقت ہنتی ارباب سلوک کو سلقین کرتے ہیں۔ بالفہ ظ ویکر اخص الخواص اس کے عامل ہوتے ہیں جو کہ ان قیود کو اسلم کمال شرع یا ملکم فات شرع نہیں اعتقاد کرتے۔ بلکہ دسائل اور ذرائع عاویہ کا درجہ وسیح ہیں۔ نہتواس کا رواج دیتے ہیں۔ کہ امتمام کرتے ہیں۔ اور بعد حصول مقصود ترک کردیتے ہیں۔ کہ معمول اور عام کے ان ملاحظات و بینات کوشریعت مستمرہ یا طریقہ مسلوکہ فی الدین کی طرح

اور جب قيود كاغيرمشروع مونا ثابت موجاني تواس كاثمره يكه بي موجائز الحصول نه موكا

اور بیا مرجمی ظاہر ہے کہ مجانس منظرہ بکٹرت ہوتی ہیں۔ اور منظر کی تا سکیا گر غیر
منظر ہے ہوتو وہ بھی سز اوار ترک ہے جب کہ عندالشرع فی مفسہ ضروری شہو۔
(پھر حضرت سائل نے اس کے متعلق علی اشکالات قرمائے ہیں اس کا بھی
جواب باصواب حاصل ہوا جس سے تشفی ہوئی۔ بخوف طوالت اس کونظر انداز
کیا گیا جس کوشوق ہوتذ کر قالر شید جلداول سفی کا مطالعہ کرے۔

مولف اتوار ساطعہ نے جب کہا کہ اگر علمائے متاخرین میں سی قتم کا تعین مخالف وضع على ع متقد من كے بيدا ہو۔ تو بيضرورنبيں - كماس كوردكي ج ئے اس سے کہ مصلحت زمانہ متقد مین میں وہ تھی جوانہوں نے تھم دیا۔ اور متاخرین کے وقت میں بہاعث تغیر اوضاع وطبائع امت کی دوسری طرح پراسخسان ظاہر ہوا۔ درحقیقت یہ اختلاف تہیں کہ دونوں فرقے متقدمہ دمتاخرہ اصلاح دین پرشفق ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہادی رس لہ 'انتہاہ' کے شروع میں قرمائے ہیں اگر چیا واکل امت رابه آخرامت دربعض اموراختلاف بوده بإشعداختلاف صورضررنمي كندء ارتباط سلسله ببمهاي المورضي است دراختل ف صورا ثرے تيست \_ أنتنى كلا مهلخصا تواس كاجواب موغ براجين قاطعه فيصفحه ١٣٩ يريول دياكه شاہ ولی اللہ صاحب یہ فر ماتے ہیں کہ طرز اشغال گو متقدمین سے لے کر آج تک بدلتے چلے آئے ہیں۔اورنسبت کارنگ بھی بدلیارہتا ہے مگراصل مطلق واحد ب\_ البذاتسلسل مي فرق نهيس آيالي ووسب طرز اشغال اور كيفيت مسنون طریقہ تھااس میں کوئی تعین بدعت رکھی۔ سواس سے جبت لا نانہ بہت

بعدے تیم مطلب ہے۔ شماہ صاحب ہے معاذ اللہ وہ تعین کہ بدعت ہو ہرگز

## تبليغ جيرواور م*دار ل*اسلاميه

من بيكهنا كه ميطريقه خاص لينى طريقة تبليغ مروجه به بيئت كذائبية عنورا لدس صكى الله عليه وسلم كے زمانه ميں نہيں تھا۔ لہٰدا بدعت ہے۔ تو پيرغلط ہے۔ كيونك امر بالمعروف ونهي عن المنكر مامور بدب اور مامور بدك حاصل كرف كاجومباح طریقہ ہواس کے مامور بہ ہونے میں کیا تامل ہے۔ کیا مدارس کا موجودہ طریقه، مرسین کواسباق کی تقسیم گھنٹوں کی یابندی، سه ماہی، ششماہی مسالانہ امتحانات وغيره وغيره جواس زمانه ميل نهايت ضروري بيل اورضروري سيجه جارہے ہیں اور واقعة ضروری ہیں۔ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سے سب تھے کیا کتابوں کی تصانف، ان کی طباعت شروح وحواش کے سارے مروجہ طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تنصابیے ہی ٹن کی نماز کی جہاں گھنٹہ بجاخواہ امام ہویا نہ ہوروز اند کے مقتدی آ کھیے ہوں یا نہیں، فورانماز شروع ہوج تی ہے۔حضور صلی القد علیہ وسلم کے زمانہ میں کہال تفا؟ ایسے ہی کیا کوئی عقمند کہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توب اور بندوق سے لڑائی نہیں تھی۔ لہٰذا وہ تو بدعت ہے۔ تیروں سے جہاد ہوتا چا ہے۔ان امور میں ہے کی کوئی کوئی بدعت مبیں کہتا۔ لہذامروجہ لیٹی جه عت بھی بدعت تبیں۔

کیا ذکر الله مامور بہتیں ہے۔اس طرح کیا ذکر الرسول،صلوۃ وسلام، تماز دروزہ وغیرہ مامور بہانہیں۔ تو پھر کیوں جمارے اکا پر حضرات علائے کرام کرنے یا سمجھنے اور رواج دینے التزام کرنے کو ہدعت تقیقیہ اور حکمیہ قرار دیتے ہیں۔ بخلاف تبلیغ مروجہ مقیدہ متعینہ کے کہ برشخص خواہ عالم ہو یا جائل ہر حال میں ہروقت میں ہرجگہ میں ایک ہی مخصوص و متعین طریقہ اختیار کرتا ہے۔

پی اول قیدتیاس کاکل بیل بلداس کا ندراج تحت کلیشرعید "السطلق یحری علی اطلاقه" والسقیدیجری علی تقییده" اور "ایا کم ومحدثات الامور الح" ہے۔

اور بعد تنكيم استخفرق كم باوجود "حسمل المنتظير على المنظير" ممكن تهيس \_ يسل "قياس مع الفارق" \_ يهد

لبذاتبلغ مروجه كواذ كارمشاك برتيس كرنا اوراس عدالزام ونياضح نبيل -والله علمه أتمة وَأَحْكُمُ حضرت مولا تا تفانوي وعظ السرور "مين فر ماتے بين:

جانا چاہئے کہ بعد خیرانقرون کے جو چیزیں ایجاد کی کئیں (اگروہ ایک جی کہ)
ان کا سب دائی بھی جدید ہے۔ اور وہ موقوف علیہ کی مامور بہ کی جیل کہ بغیران
کے اس مامور بہ برعمل نہیں ہوسکتا جیسے کتب دیدیہ کی تصنیف اور تدوین ، مدرسول
اور خانقا ہول کی بناء کہ حضور کے زمانے میں ان میں ہے کوئی شے نہقی (گوا کی
اصل موجود تھی) اور سبب اور دائی ان کا جدید ہے اور نیزید چیزیں موقوف علیہ
ایک مامور بہ کی جیں

تقصیل اس اجال کی بیہ کہ بیسب کومعلوم ہے کددین کی حفاظت سب کے و مرضروری ہے۔اس کے بعد مجھے کہ زمان خیریت شانہ ہیں دین کی حفاظت کے لئے دسا کط محد شدیس ہے کسی شے کی ضرورت رہتے کی تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نسبت سسدر بربركت حضرت نبوت سب مشرف تنفي قوت حافظ ال قدرتوي تقي كه جو كچه سنته تحدوه سب فتش كالحجر موجانا تقايم اليي عالى يائي تھی کداس کی ضرورت بی ناتھی کے سیق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع وتدین بھی غالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آ پا عفانتیں برھ ممكي \_ قوى كمزور بو محية إدهر الل ابوا اورعقل يرستون كا غنيه بواريترين مغلوب ہونے لگا۔ لیس علائے امت کوقوی اندیشہ وین کے ضائع ہونے کا ہوا۔پس ضرورت اس کی دا قع ہوئی کہ دین جمیع اجزا او کی مقروین کی جادے۔ چنانچه كتب ديديد ، حديث واصول حديث ، فقد ، اصول فقد عقائد من تصنيف ہوئیں۔اوران کی تدریس کیلئے مدار ک تقبیر کئے گئے۔ای طرح نسبت سلسلہ ك اسباب تقويت وابقا كيليم بعيد عام رغبت ندرين مكمشا كخف فانقابين بنائیں۔اس لئے کہ بغیران چیزوں کے دین کی حقاظت کی کوئی صورت نہتی۔

با وجود مباح طریقے سے مامور بہ کے حاصل ہونے کے مفل مولد، قیام مولد، مولد، صلو قائر عائب اور صوم ہوم جمعہ وغیرہ افعال واعمال کو بدعت قرار دیا ہے۔ حقیقت الامریہ ہے کہ مباح طریقہ کا اگر داعی و متقضی جدید ہواور وہ طریقہ مامور بہ کا موتو ف علیہ ہوتو بہ فحوائے "مقدمة المواجب و اجب" اس طریقہ کے موتو ف علیہ ہوتو بیٹ ویشک تامل تہیں۔ موتو ف علی ویشک تامل تہیں۔

لیکن اگر باوجودواعی و مقتضی کے قدیم ہونے کے زمان خیریت نشان میں متروک ہو اور وه اس مامور بدكا موقوف عليه بهي نه هو - يا اس مباح طريقة بلكه مندوب ومتخب طريقه مين كوئي فتح ومفسده تاكدواصرار، التزام مالايلزم، سنت مقصوره اور وجوب عهاً وعملاً كي شان پيدا جو گئي جو يا اس مامور به ميس سي مكروه لعينه ما لغیرہ کالحوق ہو گیا ہوتو اس کے بدعت دکروہ ہونے میں بھی تامل نہیں ہے۔ مدارس کے موجودہ طریقہ میں وجوہ بدعت میں ہے کوئی وجنہیں پائی جاتی اس لئے وہ بدعت نہیں۔ اگراس میں بھی کوئی وجہ بدعت یائی جائے تو ہمارے "اکساب اماد الله بصائوهم ونور الله ضرائهم" في الديم عدكا كم لكات میں دریغ نہیں فر مایا حضرت مولانا گنگوہیؓ ہے سوال کیا گیا کہ اس صورت کی مساجداور مدارس اورطر زتعليم قرون څلاشه مين نهيس تفايه بلکه بيڅض يې صورت ہے تواس کا بدعت نہ ہونا کی سبب؟ تو حضرت گُنگوہی نے ارشاد فرمایا کہ معجد کی کوئی صورت شرع میں مقرر نہیں جیسی جا ہے بنائے گر ہاں مث بہت كنيسه وبيعد سے ندہو على بذا مدارى كى صورت معين نيس مكان بواس كا ثبوت حدیث سے ہے اور کسی صورت خاصہ کو ضروری جا تنابد عت ہوگا۔ ( فآوی رشید بیجلدادل)

میں طہارت حاصل کرنے والوں کو۔

اورفر مایارسول التدسلی الله علیه و کلم نے "السطھور شطو الایمان" یا کیزگ

ای طرح تل وت قرآن اگر چه وسیله ہے تد بر فی القرآن مامور به کار خود علاوت قرآن ایک عبادت عظمی ہے۔ حدیث اور سیرۃ نبوی کے پڑھنے ہیں مشغول ہوتا اگر چه وسیله ہے اعمال صالحہ ادرا تباع سنت کا گرخود بھی قطع نظر از وسیلہ ایک بہترین موجب ثواب مشغلہ ہے۔ وعلی بنہ القیاس امور غیر محصور ، اس تتم کے طریقوں اور وسائل کی علامت یہ ہے کہ اس قتم کے دسائل کا مستقل حصول مقہ صدے خالی اور مجرد ہونے کی صورت اور حیثیت میں بھی شارع کی نظر میں باطل نہیں ہوتا۔ بکہ ایک مستقل امر شری ودینی ہوتا ہے۔ اور وسیلہ بننے کی صورت میں بھی خود ان وسائل کو مقصور بھی خود ان وسائل کو مقصور بھی اور پخیرلی ظرفت صدے بھی خالی از نفع نہیں ہوتا۔ اگر چالیل ہو۔ مثلاً تجد یہ وضور شسل بلا ضرورت برائے تصیل نئس ادامت برطہارت اگر چاس وقت نیت صلوق نہ ہور تب بھی امر محمود ہوگا اور موجب اجر ہوگا۔

اور دوسری فتم کے وسائل اور ڈرائع مامور بدمقاصد کے وہ ہیں کہ نہ بالذات طاعت اور محمود شرقی ہیں نہ ندموم ومعصیت نہ نظر شارع میں باطل محض ہیں اور نہ موجب اجراخروی ،اصطلاح شرع میں اس کومباح کہاجا تا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ کھانے پینے ، پہننے ، رہنے ہے ، سفر کرنے ، بازار جاتے ، شہروں کی سیاحت کرنے ، کنویں سے پانی کھینچنے ، لکھنے پڑھنے میں مہارت ماصل کرنے ہرتم کی منائع ، حداوت ، صباغت ، خیاطت وغیرہ وغیرہ امور معاشیہ اور عادات میں مختلف الواع واقسام کا استعمال کرنامباح ہے۔ اگر چہاس کا ثبوت فعلی جناب شارع علیہ السلام ہے پس سے چیزیں وہ ہوئی کہ سبب ان کا جدید ہے۔ کدوہ سببے خیر القرون میں نہ تھا۔ اور موقو ف عدید تھا اور موقو ف عدید تھا۔ اور موقو ف عدید تھا تا در میں ہے۔ ان کا مدد میں ہے۔ ان کا حدید تھا۔ اور موقو ف عدید تھا تھا۔ اور موقو ف عدید تھا۔ اور اجب و اجب " عدد معدد مدا الو اجب و اجب" واجب بیں '۔

اور قیود ضرور رید کا سف میں معمول بہ ہونا اور خاص طور پر شریعت میں اس کی اصل کا ہونا شرط نہیں اس لئے وہ بدعت نہ ہوں گی۔اس کی تصریح بحوالہ شاطبی او پر گذر چکی ہے۔

بدعت عبادات ہی میں قدموم ہوتی ہے۔عادات اور مباحات میں قدموم ومنکر تہیں۔ دوشرط کے ساتھ۔ ایک ہید کہ کوئی مخدور شرعی مثل تشبہ ، اسراف اور خیلاء وغیرہ اس کا معارض نہ ہو، اگر معارض ہوا تو حسب قاعدہ مرکب یجوز ولا یجوز کا لا یجوز ہوتا ہے۔ ڈبذاوہ مباح طریقہ ناجائز ہوگا۔

اور دوسری شرط میہ ہے کہ اس مباح کو دین لیعنی عباوت مقصودہ اور موجب ثواب اور اس کے ترک کوسب عقاب نہ سجھنے لگے اگر ایسا سمجھے گا تو بدعت کا تھم جاری ہوگا۔ جبیبا کہ بالتصریح والتفضیل والتمثیل اوپر بیان ہوچکا ہے۔

اور کسی طریقه اور ذریعیہ کو امر دین اور شرعی سیجھنے کے معنی میہ بیں کہ ان امور کا نفس وجود وسیلہ بنانے سے قطع نظر محامد دیلیہ وشرعیہ بیں سے قرار دیا جائے۔

قدرے تفصیل اس اجمال کی بیہ کہ کہ وہ طریقہ اور ذریعہ فی نفسہ مستقلامحود ومحدوح شرعی ہو۔ مثلاً طہارت بدوضوو عسل اگر چصلو قا کا وسیلہ ہے مگر بذات خودمحوو ومحدوح شرعی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے "ان اللّٰ یہ یہ سب العبو ابیسن و یہ سب السمت طہرین ن بیشک التدتعالیٰ نے "ان اللّٰ بیت جسب العبو ابیسن و یہ سب السمت طہرین ن بیشک التدتعالیٰ نے تین قرماتے جین توبہ کرنے والوں کواور پہند فرماتے جین توبہ کرنے والوں کواور پہند فرماتے جین توبہ کرنے والوں کواور پہند فرماتے

اس پرنواب مرتب ہوتا ہے نہ عقاب ،لیکن مسجد یا مجلس وعظ ویند کی طرف چانا ، یا کسی ببتلائے محن کی امداد کو چلن مو جب ثواب ہے۔ یا حج کے لئے سفر کرنا، وخول مسجد کی نیت سے ہزار جانا ، وضو کی نیت سے پانی کھنچنا ، حاجتمندوں کی سفارش کے لئے لکھنا ، اعانت وین اور خدمت مختاجین کے لئے حرف وصالح کا استعال وغیرہ بدمباحات بالعرض طاعت اورمو جب ثواب بن جاتے ہیں ۔لیکن شراب پینے بازنا کی نیت ہے چانا کسی معصیت کی فرض سے سفر کرنا ، مثلاً موجب عقاب ہے۔

سواري اونث ہو يا گھوڑ ا، گدھا ہويا خچر، بہلی ہو يارتھ ، ريل ہويا جہ ز،کوئی ہوای طرح ہر شم کا لباس پہننا اور ہر شم کا فرش اپنے گھر میں پامسجد میں بچھانا مباح ہے۔ بشر طیکہ محذورات شرعیہ ہے بچتار ہے۔

ال حقیقت کا بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مہاح اگر ذر بعد طاعت بے تو وه مباح بالعرض طاعت بن جاتا ہے۔ اور آگر ذر بعیہ معصیت ہے تو معصیت بن جاتا ہے۔ کیکن کوئی مکروہ ومعصیت ذریعہ طاعت ہے تو وہ طاعت نہیں بنآ بلکہ مکروہ ومعصیت ہی رہنا ہے۔ بلکہ اس طاعت کو بھی محروہ ومعصیت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ یجوز ولا یجوزے مرکب لا یجوز ہوتاہے۔

حضرت ابن عماس ہے مروی ہے کہ کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے جب تک کدوو خصلتول تک تجھ کو ند پہنچا دے۔ وہ دونو ں خصلتين اسراف اور كبرين

ند ہو۔ اور مب ح ندنی نفسہ طاعت ہوتا ہے ندمعصیت، جیسے چلنا فی نفسہ مباح ہےند

مچرجس طرح بيدل چانامباح إى طرح سوارى ير چلنا بھى مبرح بـــوه

عسن ابسن عبياسٌ قبال كيل مباششت والبس ماشئت ما اخطاتك ثننان سرف ومخيلة (رواوا بخاري)

وعن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتنصدقوا والبسوا مبالم يخبالط اسراف ولا مخيلة. (رواواحدوالنهاكي وابن مايد)

عمرو بن شعيب اين باپ اور وه ان ك داداےروایت کرتے ہیں کدرسول انتصلی الله عليه وسلم نے قرمايا كه كھاؤ اور پيو اور صدقه کره اور پہنو جب تک اسراف اور خيلاء کي آميزش نه ہو۔

مباح منضم جب تک اپنی حدیررہے گا جائز اور جب اپنی حدے خارج ہوگا تو ناجائز ہوگا۔مثلُ امروین اورمحمودشری سجھنایا اس پر اصرار یا علاً وعملاً تا کدوالتزام مالا ميكزم وغيره من المفاسد

الغرض مطعومات ومبوسات وغير ذلك من السباحات ميس اقسام كثيره السي بيل جونصوص سے بطریق کلی سب کیلئے مباح اور حدال ہیں۔ حال کک حضور صلی اللہ علیہ وسم كوان كاستعال كي في عمر والشريف مجهى نوبت نبيس آئي-

جب نص کلی ہے مطلق شے کا مباح اور حلال ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس کے كسى فروخاص كے لئے دليل طلب كرنا اليي ہى حماقت ہے جيسے كوئي احمق يو چھنے لگھے ك چتلى بكرى كس دليل عد حلال ب-البندجو چيزان مباحات كونا جائز بتلانے والى تقی \_مثلاً ان کودین وشریعت کا درجه دیدینا اورشریعت کا مضابی بنا دینا- تا کد واصرار والتزام اورمو جب فسادعقيده عوام بنا دينا وامثال ذالك، ان كاحضرت شارع عليه السلام نے نہایت تفصیل ہے ذکر فر مایا ہے۔ اور قانون کا یہی وظیفہ ہے در ندجز ئیات کا احصاءعلاوہ دشوارجونے کے عبث بھی ہے۔

بدرسه کی بنیا در کھنا بھی خاص مکان میں روایت حدیث کرنا اور تعلیم وتعلم کا

مضغلہ اختیار کرنا، سند دینا، وستر بندی کرنا، مدرسین کو اسباق تقسیم کرنا، گھنٹوں کی پابندی کرنا، سند دینا، وستر بندی کرنا، مدرسین کو اسباق تقسیم کرنا، گھنٹوں کی پابندی کرنا، سد، ہی، ششما ہی سالا ندامتخانات وغیرہ اسی طرح کاغذیا کسی اور چیز پر علوم دینیہ تحریر کرنا، اس کی شرح وتفییر کرنا، قلمی طور پر ہو یا مطبوع وغیرہ، ایسے ہی مسجد میں گھڑی لگانا اور نماز گھڑی کی وقت سے پڑھنا وغیرہ بیرسب مباحات میں داخل

ان امور کوکوئی فی نفسه امور دین نہیں سمجھتا ۔ البتہ جب ان کے دینی منافع پر نظر جاتی ہے۔ تو میدمباحات حسب قاعدہ ندکورہ بالا بعنی بنا بر نبیت توسل للعبادت از قتم طاعات بالعرض ہوجاتے ہیں۔

ہیں۔جن کے ممنوع ہونے کی کوئی وجنہیں۔

سندودستاردین بیس بید منفعت و بنی ہے کہ عوام اس خص کی تعدیم کوجس کوستدوی سندودستاردین بیس بید منفعت و بنی ہے کہ عوام اس خص کی تعدیم کوجس کوستدوی کئی ہے معتبر مجھ کر حوادث یومیہ بیس اس کے فتو ہے اور ہدایت پر باطمینان عمل کر سکتے بیس ۔ اور نتا امکان برجگہ ایسے معتمدہ کم کا موجود رہنا بمقتصائے "و لنہ کسن منکو کر بو چھا ہے۔ یعدعون المی المنحیو "الآیة فرض کف ہے ، جیس کہ ابتدائی بیس اس کا ذکر ہو چھا ہے۔ کسی مکان کا سنگ بنیا در کھنا مہا ہے جگر بہ نیت عبادت مستحب ہے ۔ وہ کونسا مسلمان ہے جو قر آن پاک اور حدیث رسول کی تعلیم کوعبا دت نہیں سمحتا۔ پھر عبادت کے لئے کسی مکان کو تصوص کر لینا بھی مستحب ہے ۔ چنا نچھ اینے گھر بیس نماز کے لئے کسی مکان کو تصوص کر لینا جدیث سے تا بہت ہے ۔ اگر تعلیم کے لئے مکان مخصوص کر لینا حدیث سے تا بہت ہے ۔ اگر تعلیم کے لئے مکان مخصوص کر اینا حدیث سے تا بہت ہے ۔ اگر تعلیم کے لئے مکان مخصوص کر اینا حدیث سے تا بہت ہے ۔ اگر تعلیم کے راحت کا بھی کی اظر کھا جائے میں اضیا ف رسول الدصلی اللہ علیہ وسم یعنی طالبان علم کی راحت کا بھی کی اظر کھا جائے تو تو تو تو تو تا کی نی وربیا ہیں۔ ۔

ہرصاحب علم وفن جانتاہے كر قال فرض ہے "المجھاد مصاحب الى يوم المقياعة" حكر آلات قال كالتين عندالله فرض نہيں۔ بلكه ہرز ماند كے مطابق آلات كا

افتیار کرنا عندائند فرض ہے۔ مولف انوار ساطعہ نے جب آلات قبل کے تعین سے الزام دیا تو مولف براہین قاطعہ نے صفحہ اے ایر فرمایا

سنوا که اعداد آلات جهر دفرض ہےلقول آق کی "واعد و الھیم مااستطعتیم" الآیة پس جس آلہ ہے دفع کرناان کانمکن ہو۔ اس کا افتیار کرنا فرض ہوگا اب تیرے دفع نیس ہوسکتا تو توپ وہندوق وغیرہ کا بنانا فرض ہوا۔

ن اور آند کرہ الرشید صفحہ ۲۱ اپر حضرت گنگو ہی قدس سر ہ حضرت تھا توی کے جواب میں فر ماتے ہیں ا

ووسری نظیر اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ جس کو جہاد کہتے ہیں۔ بتائل دیکھو کہ طبقہ اولی میں تیراور نیز ہاور سیف بلکہ پھڑ بھی کائی تھا۔ ملاحظہ عادیث ہے آپ کو معلوم ہے۔ اور اس زمانہ میں استعمال ان آگات کا سراسر معفر ہے۔ اور ایجاد توپ اور بندوق اور تاریخ و کا واجب ہوگیا۔ کونکہ تحصیل اعلائے کلمۃ اللہ بدول اس کے محال ہے۔ اب ان ایج دات کونکوئی بدعت کہ سکے اور نہ تحب بدول اس کے محال ہے۔ اب ان ایج دات کونکوئی بدعت کہ سکے اور نہ تحب بنداس کونکوئی بدعت کہ سکے اور نہ تحب کی ایک کم تعلیم میں محل ہوگا۔ کیونکہ بنداس کے محال ہے۔ اس مامور بہ ہوگیا علی بندا التھاس بشعود اس پر موقوف میں ہوگئی ہے۔ اس میہ بھی مامور بہ ہوگیا علی بندا التھاس بشعود اس پر موقوف میں ہوگئی ہے۔ اس میہ بھی مامور بہ ہوگیا علی بندا التھاس بشعود اس کے حال ہے۔ (اور مداری کا حال ہے)

حضرت مولانا أسمعيل الشهيد نورالله مرقدة الضاح الحق الصريح صفحه ٨٩ پر

#### فرماتے ہیں

"مزادلت آلات حرب شل توب وبندوق و تینی بفتدر کفایت که در قبال کفار بکار آید \_ازجنس بدعت نیست \_ زیرا که جرچندامور ندکوراز تتم مخترعات ومحد ثات است \_امااز امور دین نیست \_ اگر سمے اورا از قبیل امور دین شمر ده بعمل خوامر آردالبته برنسبت اواز قبیل بدعات خوام گروید" \_

یعنی لڑائی کے آیا ہے اور اوزار مثل تو پ وہندوق و تپنچے وغیرہ کی مثیق وربط کرہا

بعقد رضرورت جو کفار کی جنگ میں کام آ وے بیجنس بدعت سے نیس ہے ۔ اس

ہے کہ اگر چہ بیا مور فہ کورہ مختر عات ومحد ثابت میں ہے ہیں جو پہلے نقیس ۔ مگر

سیامور و بن سے نہیں جیں ۔ لبذا ہے بدعت نہیں ۔ اگر کوئی ان امور کوامور و بن کی

قسموں ہے بچھ کر ممل ہیں او پیگا۔ تو اس کیلے ضرور بدعات کی تتم ہے بہوجائیگا۔

اسی طرح اوقات مخصوصہ میں جماعت سے نماز پڑھنا مطلوب شری ہے اور اس
مامور بہ ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے گھڑئی اور گھنڈ کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کو امور و بن میں ہے اور اس کو امور و بن میں سے اور اس کو امور و بن میں ہے اور اس کو امور و بن میں سے اور ضرور کی بیں سمجھ جاتا ہے اس لئے بدعت نہیں ۔ اگر اس کو

حفرت عکیم الامت مولانا تھا ٹویؒ فر ماتے ہیں.

دین کا کام قرار دیا جائے یاضروری سمجھا جائے تو یہی بدعت ہوج نے گا۔

گفتہ گھڑی سے کام لیما خود مقصود تہیں بلکہ مقصود اوقات مخصوصہ ہیں اور وہ محض شناشت اوقات کا آلہ ہے جو سہولت کیلے معتبر سمجھا جاتا ہے جیس کہ لیعض اوقات تحری قلب کو معین اوقات تحری قلب کو معین اوقات تحری قلب کو معین خوات تھی اصل میں گھنٹہ گھڑی تحری قلب میں معین ومعان ہیں التح سیولت نماز ہوں کے ہاور غیر ممنوع ہے انظام ممنوع وہ ہے جودین بکسروال یادین بقتح وال کے طور پر ہو۔ الح

"لینی برایسی نی بت جس کی شریعت میں کچراصل ند بواوراسے دین کا کام بجھ کر کیا یا چھوڑ ا جائے۔ تو وہ بدعت اور ممنوع ہے۔ ای طرح کسی مباح تعل (غیر ضروری کام) کو ذین (قرضہ) کی طرح الازم اور ضروری بجھ کر کرنا بھی ممنوع ہے۔ اور نماز کیلئے اوقات مقررہ کی پایندی کونددین (تواب کا کام) سمجھا جاتا ہے شدین (لازم) سمجھ جاتا ہے اسلام توجیدوں تو بیس ہے۔ (ایدادالقادی جدیدوں سنی ای

اک طرح نشر علوم دیدید برز ماندیس فرض ہے لقولد تعالی "یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بِلَغُ مَا اَنْدِلَ الرَّسُولُ بِلَغُ مَا اَنْدِلَ الرَّسُولُ بِلَغُوا على ولو آید" اَنْدِلَ الرُّسُ مِلُ وَرَبِکَ " (اَنَّایة) وقوله علی السلام "بهلغوا علی ولو آید" گرنشر عوم کے ذرائع اور طرق کالتین فرض نبیل بلکه برز ماندیس دا تل و متحقیٰ کے مطابق جو ذرائع ورسائل کار آمد وموثر بول کے دبی فرض بول گے ۔ اور انبیل کا افتیا رکر نابیقیتا ارش دخداوندی اور تیم نبوی کی تقیل ہوگ میجمد کے ۔ اور انبیل کا افتیا رکر نابیقیتا ارش دخداوندی اور تیم نبوی کی تقیل ہوگ میجمد ذرائع نشر علوم دیدید و مدادی دیدید بیل ۔ جواش عت و تبین اسلام کا اعلیٰ ، افتیل ، افتیل ، اکمل ، ایم ، احسن اور عدود رابعہ بیل ۔

اور مدادی بہیت کذائیہ کے قیود اگر محدث فرض کے جائیں تو وہ قیود حسب مقتض کے دید ہیں اور مقضی جدید ہیں اور مقضات نے دمانے گئے ہیں۔ یعنی ان قیود کے داعی و مقتضی جدید ہیں اور ان قیود کے داعی و مقتضی جدید ہیں اور ان قیود شرحی بعض موقوف علیہ ہیں۔ ان کے بدعت نہ ہوئے پرنص شرعی دلالت کرتی ہے۔ کہ علامہ شاطبی کے حوالے سے او پر مصلاً لفل کیا گیا ہے۔

جس کے آخریں ہے:

الماحدثات بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ماتيين في الكليات اللتي مصل بها الدين كجمع مصدف ثم تدوين المشرائع ومااله دلك

یعنی (وزی بہتنی) بعد اسکے (بین ترون اول کے حادث ہوئے۔ لہذا اہل شریعت کو ان نے واقعات کے بارے ہیں تھم شری معلوم کرنے واقعات کے بارے ہیں تھم شری معلوم کرنے کیائے فورو فیکر کی حاجت ہوئی۔اورانہوں نے ان بنے واقعات کو ان کلیات ہیں اندران اور واضح ہو چکے جاری کیا جو کہ شریعت ہیں متبین اور واضح ہو چکے ہیں۔ اور جنگی وجہت دین کھمل ہوا ہے مثال کے میں۔ اور جنگی وجہت دین کھمل ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے بھی مصحف بھر تدوین شرائع اور ان جیسے کام صفحف بھر تدوین شرائع اور ان جیسے کام صفح ہوں۔

اورجىيا كەبحوالەشاطىي بيان كياچاچكابكد:

فيامثنه (القيد) الواجب مالا يتسم السواجسب الابسه فبلا يشتوط ان يكون معمولا به فى السلف ولا ان يكون له احسل في الشريعة على الخصوص لانه من بياب المصالح المرسلة لا البدع

ان ضروری اور موقوف علیه قیودیش سے أل فتم كى قيدب كه جومالا يتم الواجب الابه کے قبیل سے ہے۔ اس قید کا سلف میں معمول بدہونا شرط نہیں اور ندبیشرط ہے کہ خاص طور پرشریعت میں اس کی کوئی اصل ہو۔اس کئے کدوہ مصالح مرسد کے باب میں سے ہے۔بدعت تبیں ہے۔

يا بعض قيودوه بين جوني حدد التدمياح بين \_امور عاديه وانتظاميه بين \_تواس كا قانون ميے كه جب تك ان مل كوئى فيح ومفسده نه پيرا موجائز ہے۔ اگر كوكى مفسده پیدا ہوتو نا جائز ہوگا۔ یہال امرے دی وانتظامی کے معنی کا سجھ لینا ضروری ہے۔

وہ بیہ ہے کداس امر کو نہ دین سمجھا جائے نہ ضروری سمجھا جائے نہ کسی دوسرے ذر بعید وقید کے مقابلے میں افضل سمجھا جائے۔ اور اگر کسی اور قید اور ذریعہ ہے مقصود حاصل ہوجائے تو پھراس امر کونغوسمجھ جائے مثلاً حصول طہارت کے لئے وضومطلوب ومقصود ہے۔ ایک شخص کنویں سے بذر بعدری اور ڈول یانی تھینج کر وضو کرتا ہے اور دوسر اجمض لب دریا بیٹھ کروضو کرتا ہے تو ری اور ڈول سے یانی کھینچنے کوذر بعیہ بنانے کونہ کوئی دین مجھتا ہے نہ ضروری مجھتا ہے نہ کنویں ہے تھینج کر وضوکرنے کواب دریا بیٹھ کر وضوكرنے سے افضل سجھتا ہے۔ اور اگراب دریا بیٹھ كروضوكر چكا ہوتو اب كویں ہے تحییج کر دضوکرنے کولغواور بریکار سمجھتا ہے اب اگر ان دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت سامنے ہوا دراس ہے مقصد حاصل ہوسکتا ہو لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے

لئے دوسری صورت کا انتظار کرے اور مخصیل مقصد میں تو قف کرے۔ یا کسی خاص صورت کا برابر اختیار کرنے والا فخر کرے یا دوسرے لوگ مقام مدح میں اس کا ذکر کریں تو گویا اس نے اس خاص صورت کو ضروری اور افضل سمجھا۔ حالا نکہ جعمول مقصود کے لئے دونوں امور مکس سنے یو ای کا نام تا کداور اصرار اور استرام مالا بلزم ہے۔ اور برعت ہے۔

یا جیسے زیداور عمر و دونوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی ۔ کیکن عمرو نے بوجہ ضعف بینائی کے عینک لگا کر تا وت کی تو و داس پر فخر کرے یا دوسرا آ دمی تعریف کرے کہ سجان ابتداعمروکی تلاوت زید کی تلاوت ہے اصل ہے اس کئے کہ عمر نے عینک لگا كرتلاوت كى بي تويه بدعت جوجائے گا۔ إمرا نظامی شدہ جائے گا۔

یا جیسے قرآن پاک کا تعلم مطلوب ہے تو ایک آدمی نے بیچے کے ذریعیہ سے قرآن شریف کی مشل کی۔ جب ماہر ہوگیا تو اب جیح کرنامحض لغوسمجھا جاتا ہے تو دہ ہے کرکے پڑھناامرا تظامی ہے۔

یا جیسے میدان جہاد میں بغرض اعلائے کلمۃ اللہ کا فر کا قبل مطلوب ہے کسی وقت کوئی مسلمان کمر میں شمشیر ہندی رکھتا ہے اس کی تلوار کی زوجیں کوئی کافرآ گیا اور وہ بہت آسانی سے قبل کیا جاسکتا تھا۔ایک صورت میں اس کے قبل میں دیراور تو قف کرنا اور تیراور بندوق باتھ آنے کا اتھار کرنا یا اصفہ نی تلوار ہاتھ میں آنے اور عاصل ہونے کا تظار کرنا بالکل سفاجت اور بیوتوفی اور نا دانی کی بات سمجھا جاتا ہے اس لئے بدامرا نظامی اور عادی ہے بدعت تبیں ہے۔

حضرت مولا المعيل الشهيد اليفاح التل الصريح صفيه ويرفر مات بير. " وقتم ثاني آنست كه استعال آن بنا براحتياج فاعل وعجز اواز ادراك مقصد

ونقصان او از مرتبه لياقت ادراك مقصد واقع مي كردو حصول مقصد بدول وس طنت دسائل نيج گونه منقصى درخسن مقصد و كمال را نمى رساند د بوجه من الوجوه باعث سقوط مرتبه فاعل آل بالبيت شخص كدآل مقصد را يواسطة وسائل عاصل کرده با شد هرگزنمی گردد \_

ترجمه وس كل اور قودكي دوسري فتم وهب كه وسيلداور تيدكا استعال فاعل ك احتیاج اور عجز اورنقصان کی بنایر ہو۔ لینی بغیراس وسیلہ اور قید کے آ دمی مقصد نہ حاصل کر سکے اور اگر مقصد بغیر کسی وسیلہ اور ذریعہ کے حاصل ہوجائے تو مقصد ك حسن اور كمال ميس كوئي كى شرجو .. اور بغير وسيله اور قيد مقصد حاصل كرني والے کا مرتب کس اعتبارے بواسط و سائل مقصد حاصل کرنے والے کی بہنیت

اوراس کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں ا " وعلامت الي فتم } نست كه وقتيكه مقصد بيجه من الوجوه حاصل شده بإز استعال وسأكل نغودلا طائل شمرده مي شوديا طريق ديكرا زطرق حصول مقصد فيشآيد بإز توقف دراغذ مقصدوا نظارهمول وسأكل تأثجيل آل ازسفابت معدودي شوديه ترجمه وسأتل اور قيودك ال فتم كى علامت بديه كدجب مقصد جس طرح بهى حاصل ہوجائے تو پھران وسيلوں كواستعال كرتا بيكا راور لغوص اور بے فائدہ شاركيا جاتا ہے۔ یا مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں ہے کوئی دوسراطریقة ل جائة تواس طريقة كواستعال ندكيا جائه بلكاي خاص خريقة كاانظارك جسے۔ اور مقصد ہورا کرنے میں توقف اور دیر کیا جائے تو اس خاص قید کے انظارين حصول مقصدين ديراورتو تف كرنابيوتوفي شاركيا جائي جیما کہ وضو کی مثال او پربیان کی گئی ہے۔ نبر کے کنارے بیٹے کر وضو کرنے کا

موقع ہے مگر و بال وضوند کرے اور ای انتظار میں رہے اور وضو کو ای پرموتون ر کے کہ رسی اور ڈول سے بی پائی تھنے کر وضو کرے گا۔ الی صورت میں بذر العيدري اور دُول وضو امر انتظامي سے خارج موكر صد بدعت ميس واقل

ای طرح مدرسین کواسباق کاتقسیم اور گفتنول گی با بندی وغیره اور شروح وحواثی ے مروبہ طریقے اور ممارت وتغیر مدارس بیسب مدارس کے امور انظامیہ ہیں۔ بإغاظ ديكرا حداث تعليم والعلم بين-احداث في انتعليم والعلم نبين اكران امور کے بغیر مقصد تعلیم وتعلم حاصل ہوتو نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہے۔ نہ پوچھتا

ہے۔ نہ ناتص مجمتا ہے۔ نہ ان امور کو باعث فضیلت مجمتا ہے۔ ای طرح ٹن کی نماز ہے کہ مقصود پابندی اوقات کے ساتھ نماز کی ادائی ہےوہ جس طرح بھی حاصل ہو کانی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ بزاروں مساجد میں اس کا انتظام نہیں ہے ندکوئی ٹن کی نماز والول کی نماز کو بےٹن کی نماز والول کی نماز ے افضل سجھتا ہے۔ نہ ہٹن کی نماز کوناقص سجھتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کدریامورانظامی ہیں۔

علامه شاطبی الاعتصام جلدا/ ٢٠٥ مين فرماتے بين:

واما المدارس فلم يتعلق بها امر تعدى يقال في مثله بدعة الا على فرص ان يكون من السنة اللا يقرأ العلم الا بالمساجد وهذا لا يوجد بل العلم كان في لكين اييانهيس بكسرز مان اول مين مسجد مو، الزمان الاول يبث بكل مكان

یعنی مدارس کاتعلق امرتعبدی سے نبیس ہے تا كداس كو بدعت كها جائے۔ بال اگرييہ فرض كرايا جائے كدبس ساجد بى ميں قرأت علم سنت ہے تو البتہ برعت ہے۔

من مسجد او معنول اوسفوا وحصر او عير دلک حتى فى الاسواق فاذا اعد احدمن الساس ملوسة بعنى باعدادها الطلبة فلا ينزيد ذلک على اعدادها لهمنولا من منازله او حائطا من حوائطه او عير دلک فاين مدحل البدعة ها هنا؟

گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، وغیرہ حتی کہ بازاروں میں ہر جگہ تعلیم وتعلّم جاری تھا۔ پس اگر کسی نے مدرسہ بنایا اور مقصد اس سے طلبہ کی سہوست اور انتظام ہوتو اس نے ممارت اور دیوار کے علاوہ کیا زیادہ کی ہے تو اس میں بدعت کا وخل بھی کیا؟

اور یکی معنی ہیں حضرت موما نا کنگوبی کے اس ارشاد کے جو او پر ندکور ہوا کہ مدارک کی کوئی صورت متعین نہیں۔ مکان ہواس کا جوت حدیث سے ہے اور کس صورت فاصد کو ضروری جاننا بدعت ہوگا۔

اور حضرت مولانا محمد إسلميل الشهيدا بيناح الحق الصريح صفحه ۸ برفر مات بين الدرانسة كدامور فد كوره التي بين البيدواشغال صوفيه و آلات مختر عدادتم خاني اند كه منابر عزائل زمان ادراك مقاصد باستنجال وسائل فدكوره اختياج و فاره نه از تتم اول كه مكملات علم قرآني ومحمات مقامات احساني وسخبات جهد باشد ابن مهم اول كه مكملات علم قرآني ومحمات مقامات احساني وسخبات جهد باشد ابن بهركم آل رااز فتم اول شار دوورجين منا قب علائے محسنين و مجابدين آس را في بركم آل رااز فتم اول شار دوورجين منا قب علائے مسئين و مجابدين آس را في كوركندوا فضليت بعضا بيال بربعض ديم برگر باب شخص احتى بلا مامت مشافي عنوم فدكوره و اوشل د جداين بهراي مهدامور به فيمست دواز هم بدعت هيفيد وصفيه خوام كرد بدر

ترجمہ لین جاننا چاہئے کہ امور قد کورہ لین علوم النی اور اذکار واشغال صوفیداور جدید مخترع ہتھیارت مائی بیل سے جیں۔اس لئے کہ بغیران امور کے حصول مقصد سے اہل زمانہ کے عاجز جونے کے سبب ان وسائل کی عاجت اور

ضرورت بڑی ہے۔ یہ ماول میں سے نہیں ہے کہ مکملات عوم قرآنی ہوں اور متمان مقامات احسانی ہوں۔ اور متحبات جہاد ہے ہوں۔ ایس جو کوئی ان امور کو بہنی فتم میں شار کرے اور عدم اور تعریف کے موقع پر ان وسائل کے استعال کرنے والوں کو علائے محسنین اور مجابدین میں ذکر کر سے ان میں ہے بعضوں کی بزرگ اور فضیلت اور وں پر ثابت کرے اور امام ہونے کے لئے حقدار ثابت کرنے کو فذکورہ امور اور علوم کو داخل کرے تو بیکل کام اس کی نسبت مرعت مقابلہ وصفیہ کی تم سے ہوجا کیں گے۔

ان قواعد وقوانین کی روشی میں غور فرمایا جائے تو واضح طور سے بجھ میں آجائے گا کہ تبلیغ مروجہ میں جو قیو د نگائے گئے ہیں وہ نہ تو موقوف علیہ ہیں نہ تو منقول ہیں۔ قرون علاقہ میں بلکہ زمانہ مابعد چودہ سوسال تک ان کا وجود اور نشان نہ تھا۔ نیز بعض قیود بدعت اور مکر وہ ہیں۔ مثلاً وعا بالبجر والا جماع مکر وہ اور بدعت ہے۔ اور وظیفہ تبلیغ تیود بدعت ہے۔ اور وظیفہ تبلیغ کو سے خارج بھی ہے تقیدم البہال علی منصب انعاما عہمی مکر وہ اور بدعت ہے۔ اور وظیفہ تبلیغ کو صرف چھ باتوں میں محدود کرو بنا، صرف زبانی تبلیغ کو صرف جھ باتوں میں محدود کرو بنا، صرف زبانی تبلیغ کو سنت قرار دینا، نبی عن المنکر کو ترک کرویا، صرف بیان فضائل پر اکتفاء کرنا وغیرہ بدعت ہیں۔ تو گویا مروجہ تبلیغ برعت بیں۔ تو گویا مروجہ تبلیغ بدعت بیں بدعت بوجائی ہیں۔

تو پھراس کا قیاس مدارس پر قیاس مع الفارق نہیں تو کیا ہے۔ یہ کہنا کہ تبلیغ صرف اس صورت کذائیہ سے ہو سکتی ہے۔ تجربه اس کی شہادت دبتا ہے تو میمش تحکم اور مکا برہ ہے بھلاکسی چیز کا ضروری اور غیر ضروری ہونا، حجے یا غلط ہونا تجربہ پرموتوف ہے یہ تو مشہدہ اور نصوص شرعیہ ہے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ مفید، غیر مفید ہونا تجربہ سے

معلوم ہوتا ہے۔ سوفا کدہ کے ہم مکلف نہیں۔ مطلوب عندالشرع تبعی ہے نہ کہ تمرہ تبلیغ،

تبینی ایک علم شرک ہے۔ مامور بداورعباوت ہے اس کوشر بعت کے موافق ہونا جا ہے۔

فا کدہ اور ہدایت کے ہم ذرر ارئیس۔ اِنگ لا تَقددی مَنْ اَحْبَیْت و لکن اللّه
یقدی مَنْ یَشَاءُ ۔ لیمی اے میرے رسول یقیناً آپ جس کو جا ہیں ہدایت نہیں وے
یقد دی مَنْ یَشَاءُ ۔ لیمی اے میرے رسول یقیناً آپ جس کو جا ہیں ہدایت نہیں وے
سکتے خواہ وہ اور اس کی ہدایت آپ کو محبوب ہی کیول نہ ہو لیکن اللہ جس کو جا ہتا ہے
ہدایت و بتا ہے ، آپ تو صرف بیہ کہتے کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِللّا الْبَلَا عُن یعن ہماری وَ مدواری
برایت و بتا ہے ، آپ تو صرف بیہ کہتے کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِللّا الْبَلَا غُن یعن ہماری وَ مدواری
برایت و بتا ہے ، آپ تو صرف بیہ کہتے کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِللّا الْبَلَا غُن یعنی ہماری وَ مدواری

اسی طرح دیگرنصوص کنیره شهیره بین جو کهاس مضمون پردول بین پس جس چیز کا بدعت مونا ثابت موچکا موتجر بدے اگراس کا مفید مونا ثابت موتو وہ بدعت بدعت ہی رہے گی جائز ندموجائے گی۔

اگراہل بدعت اپنی بدعت ریٹلا می لس مولد کے بارے ہیں کہیں کہ حتِ رسول اور ذکر رسول جو کہ مامور بہہ وہ بیئت کذائیہ کے بغیر مشکل ہے تو اس کا جواب کیا ہے بلکہ انھوں نے کہا بھی ہے اور مدارس ہی پر قیاس کر کے کہا ہے اور ہمارے اکا پر فیاس کر کے کہا ہے اور ہمارے اکا پر فیاس کر کے کہا ہے اور ہمارے اکا پر نے اس کا جواب بھی دیا ہے ،حضرت تھ نوی نے بھی بھی بات کی تھی جو تذکرہ الرشید ص: ۱۲۵، پر ذکور ہے کہ

محفل مولود کو اگر ذر بعیر حصول ایک امر ما مور بدکا کہا جاوے تو ممکن ہے بعنی رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت وعظمت کا دل میں جگہ دینا ضرور ما مور بہہے۔ زمان س بق میں بوجہ شدت ولہ ودلع خود جا بجا جہ چا بھی رہتا تھا، اور عظمت و محبت سے قلوب بھی لبریز تھے، بعد چندے لوگول کو ذہول ہوا بحد ثین رحم م اللہ نے آپ کے اخد تی وشائل معجز است و فضائل

جدا گاند مدوّن کے تاکہ اس کے مطالعہ ہے وہ غرض حاصل ہو پھریبی مضامین بہیت اجماعیدمنابر پر بیان کئے جانے گئے پھر اہل ذوق نے اور کچھے تیود وتصيصات جن مين بعض يه مهولت عمل مقصودتني العض مع ترغيب سامعين بعض ہے اظہار قرح وسرور بعض نے تو قیر و تعظیم اس ذکر اور صاحب ذکر ک منظورتفي بزيعالي يمرضح نظروي حصول حبّ وتعظيم نبوي صلى الله آقعالي عليه وآله وسلم ربام وكرجصول حب وعظمت كالوقف اس جيئت خاصد برجمعني أولأة ما المتع عقلاً ثابت بين - بال توقف بمعنى ترتب يالولاه لا المتع عادة به برترتب توف بر ہے( ایعنی طب لکع عوام کے )چنانچد یاروامص رشر قیدیس بوجدنلبالحادود ہریت یا كثرت جهل وخفلت بيرحال ب كدوعظ ك نام ب كوسول دور بها كتر جيل، اوران محافل میں یا بوجاہت میز بان یا اور کسی دیدے آگر فضائل دشاکل تبوید اور اس ضمن بین عقائد ومسائل شرعید من لیتے ہیں، اس ذریعہ ہے میرے من ہدہ میں بہت اوگ راوحق پر آ گئے ورنہ شایدان کی عمر گذر جاتی کہمجی اسلام ك اصول وفروع ان ك كان عن بهي شديزت، اگر توقف ت قطع نظر كيا جاوے تب مجی ترتب (فائدہ) یقینا ثابت ہے، سوجواز کے لئے میکمی کافی

معلوم ہوتا ہے۔ ال جینے مروجداس سے زیادہ کیا کہ کتے ہیں؟ مگراس کا جواب حضرت گنگونگ دےرہے ہیں کہ

، الله مولود میں جو قیود ہیں بعض موہم شرک ہیں اور بعض امور دراصل مباح، گر بسبب اشاعت ہرخاص وہ م کے لموث به بدعت ہو کر ممنوع ہوگئے که عوام ان کو ضروری بلکہ واجب جانبے ہیں۔اور کاکس مولود میں جس قدرعوام عملی تو ہوگا۔

مرخصوصیات ذکراس میں بھی ہم پلیمعلوم ہوئے۔

پھر گوا ہے جنیم آ دی کے حق میں بدعت نہ ہو تکر چونکہ عوام کواس سے شیداس کی

ضرورت بإقربت كابوناب أن كرحفظ عقيده كين بدواجب الاجتناب بوكا

مرياخال تخصيصات اذكارس بمى نظرة يا-

پھر پہنے خصوصیات بعض قواعد داصول فقہ فی کے خلاف معلوم ہوتے ہیں ، مگریمی

امران خصوصیات انکال واشغال میں بھی معلوم ہوا۔

پستخصیص دہ ہی بدعت ہوگی جوعقیدۃ ہواورالنزام بھی دہ ہی منوع ہوگا حسکے سرکت پرشری حیثیت سے ملامت ہواور عوام کا شہر خواص کے حق بیس اس عمل کو بدعت نہ بنادیگا اور بعض اصول حننے کی خالفت شرع کی خالفت نہ بھی دیکھا کہ وعظ میں لوگ کم آتے ہیں اوران مجالس میں زیادہ اور ہر فداق رور ہر شراق اور ہر جش کے ۔ چنا نچہ ان مجالس میں مواقع ان کے پندونصائح اور اصلاح عقا کداورا ہی ل کے بخو بی ملا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدی اپنے عقا کدفاسدہ واعمال سید سے تائب وصائح ہوگئے ہمت روانض سی ہوگئے، بہت سے سود

خورشرابی بےنماز دغیر ہم درست ہوگئے۔

موں بھی خیال ہوا کہ شرکت ہے لوگوں کی ہدایت ہوگی ، اگر خود ایک محروہ کے اراٹ کاب سے دوسرے مسلمانوں کے فرائض واجبات کی حقاظت ہوگی ، اللہ تعلیٰ سے امید تسامح ہے۔''

مد تقع مولانا تفانوي كي خيالات اور تجربات.

سیر حضرت مولانا گنگوبی نے ان خیالات وتجربات کولایعباً بقرار دیکر مفصل جواب ارشاد فر ، یا جواور اق سابقه میں زکور بھی ہو چکا ہے ، اور جس کو بوری تفصیل کا

کودخل ہے خواص کوئیں اور یہ قبود غدکورہ غیرمشر وعدموقوف علیہ محبت کے برگز نیس ، اورداعی عوام کوساع ذکر کی طرف ہوناای وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرقی اس کے ساتھ اوحق شاہو، ورندرقص وسرو درٹیا دوتر دواعی ہیں اور روایات موضوعه زیاده تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت رعوة عوام ان كالمجوز جوب عكال بدجواب آب كي تقرير كاب كرس و ذكر ولا دت به بیئت گذائیه کوسپ موجب از دیاد محبت تصور کردہے ہیں اور بذر ایعہ غيرمشروع كي خصيل محبت كي اجازت دية بين، ورندني الحقيقت جوامرخير بدريع امشروعه حاصل موده خود ناج كزير مد اكرغورك جائے تو واضح ہے کہ ذکر ولا دے جداشتے ہے اور قیو وذکر ولا دے کی قصل تیس بلکہ ہمور منضمہ ہیں، کہ بدون ان کی ذکر ولاوت حاصل ہوسکتا ہے اور مباح منضم کا حال معلوم ہوچکا کہ جب تک اپنی صدیر ہوگا جائز اور جب اپنی صدے خارج ہوا ناجائز، اورامورم كيدين أكركوني اليك يزويهي ناج تزيه وجائة محمومه برعكم عدم جواز كا ہوج تا ہے آ پ کومعلوم ہے کہ مرکب حلال وحرام سے حرام ہوتا ہے۔ ایک مکتوب میں حضرت مولا نا تھا نو گ نے لکھا کہ

اورگواس صورت میں بیر بدعت اعتقادی نه ہوگا مگراس کا اہتمام والنز ام بدعت

کا غیرشر و ع ہونا ثابت ہوجاد نے آواس کا ثمرہ کچھ ہی ہوجا ئزالحصول نہ ہوگا۔ اور تذکر ۃ الرشید جید دوم ص ۲۸۱۱ پر حضرت تھا نوی کی ایک مفصل تحریر نہ کور

ہے جو قابل دیداور نہایت مفید ہے۔ جس میں حضرت نے فرمایا کہ بالحملہ نتیجہ یہ ہوا کہ جھے کو بصیرت اور شخص کے ساتھ اپنی تلطی پر بفضلہ تعالی اطلاع ہوگئی۔ اور اس پراطلاع ہونے اسے ایک باب عظیم علم کا جو کہ مدت تک مغلق تھا مفتوح ہوگیا۔ جس کالخص یہ ہے کہ۔

بدار نبی فی الواقع فساد عقیده ای ب، کین فساد عقیده عام بےخواہ فاعل اس کا مباشر ہوخواہ مرتکب اس کا سبب ہو۔ پس فاعل اگر جابل عامی ہے تو خوداس کا عقیدہ فاسد ہوگا اور اگر وہ خواص میں ہے ہے تو محووہ خود محے العقیدہ ہوگراس كے سبب سے دوسرے عوام كاعقيدہ فاسد ہوگا۔ اور نساد كاسبب بنتا بھى ممنوع ہے اور گوتقریر سے اس قساد پر تنبیہ عوام کی ممکن ہے مرکل عوام کی اس سے اصلاح نبیں جوتی \_اور نہ سب تک اس کی تقریر پینچتی ہے۔ پس آگر کسی عامی نے اس خاص کا فاعل ہونا تو سنا۔اوراصلات کامضمون اس تک نہ پہو نجا۔تو ہی محص اس عامی کا صلال کاسب بن گیا۔ اور ظاہر ہے کداگر ایک مخص کی صلالت كالجحى كوئي فخص سبب بن جاوع توبراب- اور جرچند كربيض مصلحتين بحى فعل مں ہوں لیکن قاعدہ میہ ہے کہ جس فعل میں مصلحت اور مفسدہ دونو س مجتمع مول اور و وفعل شرعاً مطلوب بالذات نه جووبان اس فعل بی کوترک کردیا جائے گا۔ پی اس قاعدہ کی بنا ہران مصلحتوں کی تحصیل کا اہتمام ندکریں ہے۔ بلکان مفاسدے احر از کے لئے اس فعل کوٹرک کردیں گے۔البتہ جوفعل ضروری ہے اوراس میں مفاسد پیش آویں وہاں اس فعل کوٹرک شریں سے۔ بلکہ حتی الا مكان ان مفاسد كي اصلاح كي جاوب كي بينانيدا حاديث نبويداورمسائل

شوق ہو، وہ تذکرہ الرشید جلد اول ص ۱۲۱ کا یا گذشتہ اور ق کا مطالعہ کرے یہاں اس کا پھھ خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فر ، بیا

اشغال مشرك كي قيودو تصيمات جو يجهين وه اصل يرعت اي فيس اس کومقیس علیظہرا ناسخت جیرانی کاموجب ہے خاط کرتم جیسے فہمیدہ آ دی ہے۔ حصول مقصود ان قيود يرموقوف لنذا ايجاد بدعت ند موا بلكه أكركوني ضروري المبديوے تو بجا ہے كيونك حصول مقصود بغيراس كے دشوار بوا اور وہ مقصود مامور به تقاران كاحاصل كرنا بمرته ، خود ضروري تها پس كويا قيود مامور به موكيس ندك بدعت، جيسے طبيب كا علاج موسم سر ما اور كر با كا مختلف ہوتا ہے۔ دوسرى تظیر اعلائے کلمة الله باس کے لئے ضرورت اور داعیہ کے مطابق ہتھیار کا استعال میں تجب كرتا مول كرآب في اشغال كوكييد مقيس عليه بناليا۔اس واسطے کہ مقیس علیہ (تخصیصات اذ کار) ضروری اور مامور بداور مقیس (قیوو ذكر رمول) نهايت سے تبايت مباح، اوركى وجد سے موتوف عليدكسي امر مندوب كابھی نہیں۔ بلکہ بعض اموراس میں حرام اور مکر دہ بھراس کواس پر قیاس كرنا آپ جيے فہيده آدى ہے كس طرح موجب تيراني ند ہو۔ البذا آپ ك قیاں کواس پرحمل کیا جاوے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کوھنوز سمجھا ہی نہیں۔ کاش ایندح الحق الصریح آپ دیکھ لیتے یا براہین قاطعہ کوآپ ملاحظہ فرماتے یا بیرکتسویل نفس وشیطان ہوئی اس پر آپ بدون غور یا مل ہو گئے اب اميدكرتا مول كداكرة بغورفر ما كيل ميكة الي تسطى برمطلع ومتنبه وجالمينك." حضرت مولانا گُلگونگ کی ان تنبیجات پر حضرت تھانوی نے اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ

بيامر يقنى بك يجوام خير بذريعه غيرمشروع حاصل جوده امرخيز نيس اورجب قيود

تھی ہے بیسب احکام وقواعد مل ہر ہیں۔ ہم پر پڑتی تہیں۔ جب میرے اس خیال کی اصلاح ہوگئ تو اس کے سب قروع وآ ٹار کی اصلاح بفضد تعالی ہوگئی۔مولا تا کے اس احسان کو یش عمر بھر نہ یعولوں گا۔

المفرض اذکار داشغال مشائخ، ومدارس اسلامید اور اعلائے کلمۃ اللہ بوسیائے
اسلحہ جدیدہ و مختلفہ کے اور ذکررسول بد بیئت کذائیہ کے مابین فرق بین ہے۔ کہ مدارس
وغیرہ کے قیود و تعلیم و تعلم کے موقوف علیہ بیں۔ بدون ان قیود کے تعلیم و تعلم عادة اللہ منامکن ہے اور بقیہ قیود امور انتظامیہ بیں اور وظیفہ تعلیم و تعلم میں داخل ہیں۔ مثلاً مکان تعلیم ضروری ہے اور بقیہ قیود امور انتظامیہ بین اور وظیفہ تعلیم قیمل داخل ہیں۔ مثلاً مکان تعلیم ضروری ہے لیکن بیئت مکان کا تعین ضروری نہیں۔ مکان پختہ ہو یا خام، مکان تعلیم ضروری ہو یا چوکور ، مسجد ہو یا گھر ، سرئک ہو یا چار پائی ، اس کوکوئی نددین مجمعتا ہے نہ ضروری۔

اسی طرح تصنیف اور کتابول کا استاداور شاگردول کے درمیان ہونا ضروری سے۔ بدون تصنیف کے خصیل علوم وفنون عادة ناممکن ہے۔ لیکن خاص جیئت کا ہونا ضروری نہیں۔ خواہ کتاب مطبوعہ ہویا قلمی بحشی ہویا معری ، مجلد ہویا غیر مجمد ، وعلی ہزا القیاس ، نہاں کو کوئی دین سجھتا ہے نہ ضروری ، نہایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح وقضیلت ۔

رہے اسباق کی تقسیم، گفتوں کی پابندی، اس طرح سہ ماہی، ششماہی سال نہ استفانات بیسب امورا نظامیہ ہیں، اور مجملہ وطائف تعلیم ومدارس ہیں، ندان کوکوئی دین استخصائے ہے نہ ضروری، اور اگر ضروری ہوں جیسا کہ خود سائل معترف ہیں تب تو ضروری محصائے ہے نہ ضروری، کونکہ دہ اس وقت قبود موتوف عیبا ہیں واضل ہوجا کھنگے۔

میکن حق مید ہے کہ ضروری اور دین نہیں سمجھا جاتا، اگر مقصد یعن تعلیم وقعلم کا کین حق مید ہے کہ ضروری اور دین نہیں سمجھا جاتا، اگر مقصد یعن تعلیم وقعلم کا

حصول ہوج تا ہے تو مثلاً گھنٹوں کی پابندی کرے پڑھنے پڑھانے والے کو بغیر پابندی پڑھنے والے پرندکو کی ترجیح دیتا ہے نہ فضیلت ، ندمق م مدح میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے دونوں صور توں کو بکساں سمجھا جاتا ہے ، چنا نچہ بہت سے مدارس میں ایسانہیں ہوتا تو ان کی کوئی شفیع نہیں کرتا ، اور نہاس کی تحقیق تفتیش کرتا ہے۔

اگرایک طرح سے حصول مقصد ہوجاتا ہے تو دوسری صورت کو عبث اور نفو سمجھ جاتا ہے آگرایک طرح سے مقصد بورا سمجھ جاتا ہے آگرایک طرح سے مقصد حاصل ہور با ہوتو دوسری صورت سے مقصد بورا کرنے کے لئے تو قف اور انتظار کوسفا ہت اور بے وقو فی سمجھاتا ہے اور یکی علامت سے امورانتظامی کی ۔ کے ما عر انفگا

بخلاف قیود ڈکر رسول بعنی محفل مولود بہ بیئت کذائیہ کے کہ بقول حضرت گنگوئی نہایت ہے نہایت مباح ، ادر کسی وجہ سے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض امور اس میں حرام اور کروہ ، بعض وظیفہ کو کر رسول ہے خارج ، البندا محفل مولود کا قیاس مدارس وغیرہ پر قیاس مع الفارق ہے۔

ای طرح تبلیغ مروجہ میں "تبلیع" ہرگز ہرگز ہیئت کذائیہ پرموقوف ومحصر نہیں تبلیغ دوسری صورتوں ہے جھی ممکن ہے، کیا جدے بغیر تبلیغ ناممکن ہے؟ کیا مطلق گشت یا گشت کذائی کے بغیر تبلیغ موقوف ہے، کیا دعا بالحجر والاجتماع پر تبلیغ موقوف ہے، کیا کشت کذائی کے بغیر تبلیغ محال ہے؟ کیا دعا بالحجر والاجتماع پر تبلیغ موقوف ہے، کیا کشرت ذکر، دعا بالحجر والاجتماع وظیفہ تبلیغ ہے خارج نہیں ہے؟ اور کیا ایسی تقیید و تخصیص ہے تبلیغ بدعت قرار نہیں یاتی۔

حضرت نافع ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر کے پاس چھینک ماری اور کہاالحمد نشدوالسلام علی رسول اللہ! حضرت عن نافع أن رجلا عطس الى جنب أب عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صحاباورتا بعين مصنقول نبيس موا-

اور يح الرائق بين روايت ب عن ابن مسعود رصى الله تعالى عنه انه سمع قوما اجتمعوا في المسجد يهللون ويصلون على البي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم جهراً فراح اليهم فقال ماعهد بالذك في عهد صلى الله عليه وسلم وما اداكم الا مبتدعين الخ يعني حصرت عبدالله بن مسعود سم وى ب كرائهون في الوكور كوم بديل بعني حصرت عبدالله بن مسعود سم وى ب كرائهون في الوكور كوم بديل باواز يلتد تبيل كر قورور ود شريف براحة سناتوان كي جانب كا ورفر ما ياكم زمان مرور عالم سلى التد تعالى عليه وآله ولم عمل بم في ايمانيين كيا اور على توليد بين تحريبين برعتي بي جمت بول -

ان دونوں سندوں ہے دریافت ہوا کہ اگر چہ ذکر مطلقا جائز ہے مگرجس موقع برکوئی طرز خاص قرون علاشیں پایا گیا ہے اس کو دوسری طرح بدلنا بدعت ہے کہیں ہر چند کلد طیبہ جبراً جائز ہے،اپنے موقع جواز پر مرجلسهٔ تراوی میں اس طرح شوت نہیں، تواسطرح نبوت نبیں تواسطرح کرنا بدعت ہوگا ،مع ہذاعوام اس کوسنت سمجھ جا تیں گے، اورجس مهاح كوعوام سنت جانيس وهبرعت وتاب قال في العالم كيريه، ماينفعل عقيب الصلوة مكروه لان الجهال يعتقدونه سنة او واجبة وكل مباح يودي اليه فهو مكروه، كذا في الزاهدى (يين كهاب عالمكيري ميں كہ جو كچھ (سنت سے زائد) كياجاتا ہے نماز كے بعد، وهسب مكروه ہے، كيونكها نجان آ دمى اس كوسنت يا واجب بونے كا اعتقاد كرنے كلتے بيں اور (بيرقاعده لکھا ہے کہ) ہرمباح جو بہاں تک پہو نچائے وہ مکروہ ہے۔ابیا بی زاہدی میں ہے) ببرحال ذكراسطرح كرنا بدعت ب\_اگرچنش ذكركلم طيبه كاجبر سے درست،

ابن عمر فره بالم مجى الحمد و السلام على رسول التدكية اجول التدكية المول التدكية المول التدكيل المرح تعليم التدتع الى عديد وآلد وسلم في اس طرح تعليم مبين وى جم كواس موقع يريتيسيم دى ہے كم المم مبير حال الحمد مثلاً كها كريں۔

فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علما ان نقول الحمد لله على كل حال (تريزي)

حضرات علی و فرماتے ہیں کہ السلام علی رسول انتد مجملہ اعمال مستحبہ و فاضلہ ہے گرمطلق ہے اور وظیفہ عطاس سے خارج ہے، اس لئے حضرت ابن عمر نے اس کو منکر و بدعت سمجھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارع علیہ السلام نے بتلادیا، اس پر وہ اپنی رائے ہے وہ اضافہ بھی جا بر نہیں جو اگر چہ فی نفسہ مستحب اور عمل فاضل ہے گراس سے خارج ہے۔

ایک مخف نے حضرت گنگوہی ہے سوال کیا کدرمضان شریف کی نماز تراو ہے میں مسجد کے اندر بعدادائے چاررکعت تنہیج معمولی اور دعا کے اگر تمام مصلی متفق ہوکر بینیت رونق و کیفیت و شوکت اسلامی ذکر "لا إلیٰ اللّیٰه" باواز بلند کریں توج تز ہے پانہیں؟

 دریا یا نہر کے کنارے بیٹے کروضو کیا تو دونوں بکساں ہیں،اگر ایک وسلہ کو دوسرے وسیلہ پرتر جیح دی گئی تو یہ بدعت ہے، اس امر کوامر انتظامی سے نکال کرامر دینی قرار ویدیا گیا، پرتغییرشرع ہے جو کہ بدعت ہے۔

مرگشت كذائى كے ساتھ امرا نظامی كاسامعالم نہيں ہے تا كدواصرار، تداعی واہتمام، التزام مالا ملزم سب ہی کچھ ہے جس ہے اس كا امرا نظامی نه سمجھا جا تا اور مدعت ہونا بالكل فعا ہرہے۔

الغرض مدرسها ورتبلغ مروجه كے درميان فرق بين ہے ، بلغ مروجه برگز مدرسه ك نظير نيس ، لبذا حمل النظير على النظير ممكن نہيں ، پس تبلغ مروجه كو مدرسه پر قياس كرنا قياس مع الفارق ہے۔

یبان تک جو پھوش کیا گیادہ قیاس کی تقدیر پرتھا، اگر کوئی تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اول تبیغ مروجہ کو بالنفصیل والتوضح مدرسہ کا نظیر ہونا تابت کرے، ساتھ ہی ساتھ مفل مولد مروجہ اور فی تحد مرسومہ وغیرہ اور تبلیغ مروجہ بی ثابت کرے و دو نبه حوط المقتاد ۔ورندا کا براسلاف رحمم الله کی تحقیقات کی تعلیط وتر دیداوران سے دست بردار ہونے کیلئے تیار ہے۔

تبلیغ مروجہ متعینہ کے جواز وعدم جواز کا تھم کسی مقید وستعین بقیع دونعینات زائدہ وغیرہ ذائدہ ہر وجہ متعینہ کے جواز وعدم جواز کا تھم کسی مقید وستعین بھی فر دہونے کی وجہ دغیرہ ذائدہ ہر قیاس کر کے تھوڑائی ہے بلکہ قانون اس کا بیہ ہے کہ ہے کہ دیک تیاب کی مطلق تھم ہے اور شرکی قانون اس کا بیہ ہے کہ المطلق بجری علی اطلاقہ ۔ لہذا اس میں بدوں اجازت شرع اپنی رائے سے کوئی قید وضیص فعلی ہویا ترکی بدعت ہوگی۔

جیسا که مولف انوار ساطعہ نے جب صحافی رسول کے نماز میں سور و اخلاص کی

گراس موقع پر که قرون خیرین اس بیئت سے تابت نہیں ہوا، بلکه یکل اختفاء کا ہے لہذا بدعت ہوا، الله یکل اختفاء کا ہے لہذا بدعت ہوا، اور نیز اس میں فساد عقیدہ عوام کا ہے فقط والله تعالی اعلم (تز کر الرشد الدین) دیگر اعمال شرعید مستحبہ وستحستہ کو چھوڑ کر صرف انھیں اٹھال کو تبلیغ کے ساتھ مخصوص کر لینے کی کیا وجہ ہے، کیا اس میں ہجران باقی اور ایپ م تفضیل نہیں ہے جو کہ موجب کرا ہت و بدعت ہے، ایم کہ بدی تو عوام کو تفضیل تو تفضیل ، ایہا م تفضیل سے موجب کرا ہت و بدعت ہے، ایم کہ بدی تو عوام کو تفضیل تو تفضیل ، ایہا م تفضیل ہے ہیں۔

ر ہے گشت واجتماعات وغیرہ، جن کوا گرامورا نظامی کہر جائے ، تو ا نظامی امور کا قانون میہ ہے کہ نہ تو ان کو دین سمجھا جائے اور نہ ضروری ، اس کو تھن وسیوں میں ہے ایک وسیلہ تمجھا جائے اور وسیلہ انتظامیہ و عادیہ کا قانون اور ان کے جائز ہونے کی شرط يه ب كدا گرمقصودكى دوسرے وسيله سے حاصل جوجائے تواس كولغوسمجما جائے، مثلًا گشت كذائى سے جومقصود ہے وہ اگر گشت مطلق یاسی دوسرے وسیلے سے حاصل ہو جائے تو گشت كذائى كولغوا ورعبث مجھا جائے اور دوسرے وسائل سے حاصل ہوسكنے کی صورت میں گشت کذائی کے انتظار میں مخصیل مقصود میں تو قف نہ کیا جائے ، اور دوسرے وسیلہ پر گشت کوتر جے ندوی جائے، اور موقع تعریف میں اس کا ذکر ند کیا جائے، جبیہا کہ زیر عمرو، دونول نے تلاوت قرآن کیالیکن عمرو نے بوجہ ضعف بینا کی عینک نگا کرتلاوت کی ، تو عمر واور عمر و کی تلاوت کو ہرگز زید پر نضیات نہیں ، اگر کوئی کے كسبحان الله عمرونے عينك لگا كرتلاوت قرآن كيا توبية تعريف غلط ہوگى ، اگر عمرونے اس پر فخر کیا، اپنی تلاوت کوزید کی تلاوت سے افضل سمجھا تو بدعت کا تھم لگ جائے گا، یا عمروفينهين سمجهاليكن عوام اورانجان لوگ ايسالتجھتے ہيں تو بھی بدعت ہوجائے گا، يازيد وعمرود ونول نے وضو کیا الیکن زید نے ری اور ڈول سے پانی تھینج کروضو کیا اور عمرونے اور حفرت مولا ناشهيد الصالحق الصريح ص ١٢٠ \_ برقر مات بي

وأسيس است معنى بدعت محدث بوكا اوربدعت كيبي عنى بيل-

## آ محفر ماتے ہیں

وشرط ثاني آنست كه قائس ازمجتهدين باشدنداز مقدرين، ووجهش آكله برچند وجود نظير ثير درحكم وجود لفس آل شے است اما ادراک آل که فلال چیز نظیر فلال چيز است پس موقوف است برفطانت بالغه، زيرا كهمراد ازنظير در مأخن فيه مشارك اوست

کواور قیاس کوامتیاز کریکے، بسبب تطویل کے فرق دونوں کا بہان نہیں لکھا کتب اصول میں جوجا ہے دیکھ لے۔''

حکے کہ بقیاس فاسد مستبط باشد جو تھم کہ تیاب فاسدے نکالا کیا ہے وہ بدعات از قبیل بدعات است، آگرچه صاحب آل کی قبیل سے باگرچاس کا نکالنےوالا معذور معذور باشد، ند ازقبيل سنت حكميه جودووسنت حكميه كقبيل يربين باللي زياجه انجه قائس نظير علم خود فهيده كهجو تأس يعم كنظير بجوراس برقياس برآل تیاس کرده است فی الحقیقت کیا ہے فی الحقیقت وہ اس کی تظیری نیس ہے۔ نظیر او نیست، پس ورنفس الامر محدث بس نفس الامريس وه محدث (بدعت) بوگی، باشد ودفتیکه علم ندکور را ازادکام شرعیه ادرجب که علم ندکور ادکام شرعیه می سے مشرده شد کی محدث در امر دین باشد مجمعاجازیگادرشارکیاجائ گانووهامردین می

فخصيص پرقياس كركے ايصال ثواب وغيره ميں تخصيصات كا جائز جونا بيان كيا تو۔ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمة الله علیه نے براین قاطعه ص۱۱۵۰ پر جو مفصل جواب ارش دفر مایا وه او پریڈ کر ہو چکا ہے ، اس کا ایک جز و بقد رضرورت یہاں نقل کردینامناسب ہے۔

مقید کرناکسی مطلق کا شرعاً بدعت اور مکروه ہے جیب کرفقہا ،نے اس قاعدہ کے سبب لکھ ہے کہ کسی نماز ہیں کسی سورت کوموفت ندکرے، اگرای کرے گا تو ككروه وبدعت بهوگا، ليل جب صلوة من حسب اس قاعده كقين سورت كروه ہوا، ایصال تواب ( کمذاتہیغ میں بھی ) حسب اس قاعدہ کے تعین وقت اور جیئت کی برعت ہوگی ،خلاصہ دلیل مانعین کا بیتھا جس کومولف نے ایے حوصلہ كيموافق تقل كيا،اب چونكه مولف في اس مسّله عين سورت بي ايخ حوصلة علم كوظا هركيا ينوسنو!

بدايه مِن لكها ب\_ كره ان يونت بشي من القرآن بشي من الصلوة لان فيه بجران الباتي وايهم الفضيل بويجز ئيدأيك كليكا باس يستمام عبادات، عادات مطلقہ کا شارع نے ممتوع کردیا ، ایک جزئی اس کی تعیین سورت بھی ہے، جیہا اور ہے واضح ہولیا ، تو مولف اس جزئیہ کومقیس علیہ سوئم کے مسئلہ کومقیس بحض رائے مجھ کیا کیافہم ہے؟ نہیں ج نتا کہ جب کلی امر کا ارشاد ہوا تو اس کے جنله جزئیات محکوم ہو گئے، کو یہ ہر ہر فرد کا نام لے دیا ،اور جب یا ایہا ایناس فر مایا توزيد، عمرو، عبدالمسية سبكونام بنام علم بوكيا، كسى جزني كومقيس تبين كهديكة \_ اى طرح جب تقبيد اطلاقكومنع كرديا توسب جزئيات اس كي خوالقين سورت ، بو خواه تعین روز سوم جوخواه تعین بخو د (خواه تعینات تبلیغ بهوں)سب ممنوع بالنص الكلى موكئه، مأنعين بدعت كا كلام قياس ثبيس مولف كوعقل نبيل كه كليه

دوسرى شرطىيى كالكر مجتدين يس ہورمقلدین میں سے شہوءاس کی وجہ بیے كەاگرچەكى شے كى نظير كاوجودنص بين تقلم میں ای شے کے دجود کے ہے، کیکن اس بات كاادراك كه قلان چيز فلال چيز كي نظير ہے، یہ فطانت بالغہ لیعنی کامل عقل وقہم پر موقوف ہے، اس لئے کہ جاری اس تفتالو مين مرا ونظير علت عكم بين مشاب وناب،

F-17

ارتكاب حرام چلنامعصيت ہے، قاعدة شرگ بيہ ہے كدا كرعلماً يا عملاً دوم كواول قرار ديد جائے گاليعنى دين مجھا جائے گا تو بدعت هيقيه اصليه ہوجائے گا۔ اب امور مباحد كووسيلہ بنائے كى بھى دوجيشيتيں ہيں۔

اول بیدامرمباح وسیلہ بتایا جائے کمال اورحن امرشرگ کا کہ بغیراس وسیلہ اورقید کے دین کام میں حسن و کمالی تہیں پیدا ہوسکتا مثلاً خسل ،تجدیدلب س وتعطر برائے نماز جعد وعیدین ہیں ، کہ بیدوسیائل فی نفسہ مباح ہیں ، لیکن کھمل نماز جعد وعیدین ہیں ، یا جیسے تسویہ صفوف برائے جماعت ، تحسین صوت برائے تلاوت کہ بیرسب عبادات مقصودہ کیلئے باعث تکیل ہیں ، نظر شادع میں ان وسائل کا فقد ان باعث نقصان حسن مقاصد ہوتا ہے ، این وسائل کو مکھلات امور شرعیہ اور متمات مقامات احسانی کہا جاتا ہے ، اگران کو بجائے مکھلات اور متمات کے ستفل امردین سمجی تو بدعت ہوجائیگا۔ موجوء اور اس وسیلہ کھلات اور متمات کے ستفل امردین سمجی تو بدعت ہوجائیگا۔ موجوء اور اس وسیلہ کھلات کی طرح کمال وحسن مقاصد کے غضان کا باعث نہ ہو شہوء اور اس وسیلہ کا فقدان کی طرح کمال وحسن مقاصد کے غضان کا باعث نہ ہو جیسے بوجہ ضعف بینائی عیک نگا کر تلاوت قرآن کرنا ، ری ڈول سے پائی تھینچ کر وضو جیسے بوجہ ضعف بینائی عیک نگا کر تلاوت قرآن کرنا ، ری ڈول سے پائی تھینچ کر وضو

اس کا قاعد وشری بیدے کہ علماً وعملاً اگر دوم کواول قرار دیا جائے گا یعنی مکملات ومتممات شری میں سے مجھا جائے گا، تو بدعت حقیقیہ وصفیہ ہوجائے گا۔ من مقصیل بکاشوقی مدتو "ان مصل حالے تا مار میں ۔" کا مطال کی اسال

مزيد تقصيل كاشوق بوتو"ابعداح المحق الصريح" كامطالع كياجاك

بالجملہ بیسب گفتگو تو اس تقدیر پڑتھی کے تبلغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس سمجے ہے یا نہیں ،سواول تو قیاس کامحل نہیں ، جیسا کہ او پرعرض کیا گیا،لیکن اگر قیاس کر کے باق اوصاف میں مشابہ ہونا مراد نیس ہے،
اور تمام اوصاف میں سے علت کی تمیز اور
معرفت جس پر تھم کی بنا ہے، عمدہ ارکان
اجتہاد ہے، اسلئے کہ ب ادقات ایک شخص
ایک چیز کو دومری چیز کی نظیر بہ سبب کمال
مشابہت کے قرار دے کراصل کا تھم فرع پر
جاری کر دیتا ہے حالانکہ چیز ندگوراس کی نظیر
نہیں ہوتی، بوجشر کی ند ہونے کے علت
نہیں ہوتی، بوجشر کی ند ہونے کے علت
ورحقیقت ازقبیل محدثات ہے اگر چدخض
ذکوراس کواز قبیل سنت حکمیت اگر چدخض

درعلت علم ندمش بددرادصاف باقیه
وملکهٔ تمیز علت از سائر اوصاف
عده ارکان اجتهاداست چه بسامی بشد
که شخصه چیز ب دانظیر چیز دیگر بسب
ممال مشابهت قرار داده علم اصل را
برفرع جاری می نماید، حاله ال که
بنابرعدم مشارکت درعدت علم، پس
اجرائے علم برآس چیز فی الحقیقت
اجرائے علم برآس چیز فی الحقیقت
اخبیل محدثات است، اگر چرفس فی کور
آن را از قبیل سنت حکمیه می شاد

فسائده: بطور جملہ معترضه افادة للناظرين وتبعرة للقارئين قيو دووسائل امور دينيه مامور بها كا قانون درج كردينا مناسب معلوم بوتا ہے جسكة بجھ لينے ہے يہتى الجھنيں دورادر مفالظات كافور بوجانے اور كلام علاء كالمجھنام ہل بوجاتا ہے۔ وہ يہ كہ وسائل و قيو دامور دينيه دوشم كے بيں۔

اول: بیرکده دسیلداورقیدخودستفل بالذات ازجنس محدوحات شرعید یعنی امر
ویلی جو، جیسے وضو که نماز کا دسیله بھی ہے اور خود ایک مستقل امر دین ہے محامد شرعیه
میں سے ہے اور جیسے تلاوت قرآن کدوسیله تد بر ہے اور خود بھی ایک عبادت عظمیٰ ہے۔
حوم: وہ وسیلہ وقید خود تو عبادات کی جنس سے نہ ہولیکن بنا بر نیت توسل
بعبادت بالعرض طاعت ہوجاتا ہے، جیسے چئنا فی نقسہ مباح ہے نہ تواب ہے، نہ معصیت لیکن مثلاً بہ نیت استماع وعظ چنا طاعہ ، ہے بالعرض، اور مثلاً بہ نیت

واقوى وجوه افضليت (خلفا) واسطه بودن است درميان ويغيبر وامت اوو درترون علوم ازقرآن وسنت وايم معنى در حضرات شيخين آشكار ااست

ایک جگر فرماتے ہیں واجب است برخیفہ نگاہ داشتن وین جمدی صلی القدعلیدوسلم برصفتے کہ میں میں مین ملا

بسنت مستفیضهٔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ثابت شده واجهاع سلف

برآل منعقد گشة با نكار بری نف

ایک جگفرات میں کہ

(واجب است که) احیائے علوم وین کند بنفس خود قدرے کہ میسر شود ومقرر سازد مدرسین را در بلدے چنانچے کہ حضرت عرصمبداللہ بن مسعود الباجاعت درکوفہ نشائد ومعقل بن میار وعبداللہ بن معقل

رابديفىر ەفرستاد

یعنی حضرات خلف می افضلیت کی زیادہ قوی وجہ پینیمبر کے اور امت کے درمیان علوم دیدیہ یعنی قرآن وحدیث کی ترویج کا واسطہ بنتا ہے اور ریہ بات حضرات شیخین میں خوب ظاہر ہے۔

واجب ب خلیفہ پردین جمری صلی اللہ علیہ دسلم کواک طرح محفوظ رکھنا جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقیضہ سے تابت ہو اور سلف صالحین کا اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہوائی کے ساتھ مخالف برا نکار کرنا

نیز خلیقہ پر واجب ہے کہ (جس قدر ہوسکے)
برات خود علوم رینیہ کو زندہ رکھے اور ہرشہر میں
مدرسین مقرر کرے جیسا کہ حضرت عمر فے عبداللہ
بن مسعود کو (صحابہ کی) ایک جماعت کیساتھ کو فہ
میں (علم دین تعلیم کرنے کیلئے) مقرد کیااور معقل
بن بیار اور عبداللہ بن معقل کو بھرہ میں عوم دیلیہ
سکھانے کیلئے بھیجا۔

مدرمہ کے علم میں شریک کیا گیا تو ہے قیاس سیحے نہیں بلکہ فاسد ہے اور حکمیکہ بقیاس فاسد مستنبط ہاشداز قبیل بدعات است، سوئیک بدعت کا اور اضافہ ہوا، ہبرحال بد گفتگو اس صورت میں ہے کہ مدرسہ کل قیاس اور محدث ہے، حالانکہ مدرسہ نہ کل قیاس ہے اور نہ محدث، بلکہ اس کی اصل زن نے بریت نشان میں ثابت ہے سرے قیاس ہے وہ محدث اور بدعت ہی تیں۔

حضرت شاه ولی انتدمحدث د بلوی رحمة انتدعلیداز البة الخفا مقصداول میں جہاں حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں درباب نشر علوم تو سط خلفا

اگران لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دے

دیں مے تو وہ نماز قائم کریں گے، اور زکو ۃ

دیں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نمی

عن المنكر كريس معي، نبي عن المنكر شامل

ہے جہاد کوہ کیوتکہ (مہی عن المنکر ممنا ہول

سے رو کئے کو کہتے ہیں) اور سب گنا ہول

ے زیادہ سخت کفر ہے اور گناہول سے

روکنے کا سب سے سخت طریقہ جہاد ہے اور

كَ يُقِيت بيان فراكَ بِ الكما بِ كَالَمَا مِ كَالَمَا مِ كَالَمَا مِ كَالَمَا مِ كَالَمَا مِ كَالَمَ اللَّهِ ف الْكَرُّ ضِ اَقَامُوا الصَّلوةَ وَ آتُوا الرَّكواةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَو عَنِ الْمُنْكُو

نبی متناول است جهادرازیرا که اشد منکر نفر است واشد نبی قبال و متناول است اقامت حدود را ورفع مظالم را وامر بمعروف

ومناول است الامت عدود را ورفع مظالم را وامر بمعروف مناول است احیاء علوم دینیدرا شاش به حیائے علوم دینیدکو

ایک جگه فرماتے ہیں کہ

تواتر از ہم گیخة گردد بلکه بوماً فیوماً

متفناعف شود وبميشه جماعات

ديگر درتفيير وشرح غريب وبيان

اسباب نزول آن سعی بلیغ بجا

آرندتا در برزمان جماعة قيام كنند

بامرتفيرصورت حفظ بميل رامعين

اور فرمائے ہیں کہ باید دانست کہ جمع کردن شیخین

قرآن عظیم را درمصاحف سبیل

حفظ آل شد كه خدائے تعالى برخود

لازم ساخته بود ووعدهٔ آل فرمود

وفى الحقيقت اين جمع فعل حق

است وانجاز وعدة اوست، كه بر

دست سيخين ظهور يافت واي كي

فرمودندننقش برحجر

اور فره تے ہیں

حق سبحانه وتعالی وعدہ فرموہ کہ قرآن راعلىممرالد جور حفظ فرمايد قال تولى إنَّا مَحُنُ نَـزُّلُمَا الذِّكُرِّ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بِارْ درآئي ديگرصورت حفظ بيان فرمود إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُوْآنَهُ لِي وعدهُ حَلَّ تَعَالَىٰ حَلَّ است وهَط لابد بودني، ليكن حفظ اوسجانه تعالى ورخارج بصفت حفظ بني آدم اشيائے خودرایا ما تندنقش برجحرمثلاً ظاهر نه شود، بلكه صفت ظهور حفظ البى ورخارج آنست كه البام فرموده ورقلوب صالحين از امت مرحومه كهمتي جرجه تمامتر مقدوين آل كنندبين اللوحين وجميع مسلمين مجتنع شوند بريك نسخه وبميشه جماعات عظیمه از قرّ ا خصوصاً وسائر مسلمين عمومأ بقرأت ومدار است آل مشغول باشند تا سلسله

قربايارَاتًا لَهُ لَحَافظُونَ (يَتِنَى اوربيُّتُك بم اور دومری آیت میں اس حفاظت کی صورت بھی

اور يرهنا جارے ذمه ہے ) پس ضدائے تعالی كا

میں ایس نیس ہوتی جیسی بنی آدم این چیزوں کی

حفاظت كرتے بيں، يا مثلا ال طرح كه پقر مي

تمامتر کوشش ہے اس کودود ڈنٹیوں کے درمیان میں

جن كري، اوراس بات كے سامان بيدافر ادية

كدتمام مسلمان أمك عل نسخه مرمتفل جوجا كيل اور

حلّ سجانة للل في وعده فرمايا بي كه قرآن کی ہمیشہ ہمیش حفاظت فرمائیں کے چنانچہ

يقينان كي ها قت كرفي واليبير)

بیان فرمادی کدان علیها جعد قرانه (اس کا جمع کرنا

وعده حل باور حفاظت قرآن كي ضرور بوني ب،

مرحق سجاندوتعالى كي حفاظت كي صورت خارج

نقش كرديا جائ بكر حفاظت البي كي صورت

فارج ش ہے کہ اس نے امت مرحومہ کے

نيك بندول كے دل ميں الهام قره يا كه وه اپني

ال بات کی توفیل دی که بری بری جماعتیں

قار بول کی خصوصاً اورتمام مسلمانوں کی عموماس کے

يرهين يراهات ميس مشغول روي ستا كهسسله تواتر كالوشخ نديائ بكروز بروز برحتاجات اور ال بات كي الوفيق دى كريميش كي جماعتين إس كى تفييراورخل لغات اوربيان اسباب نزول مين اعلى ورجه کیکوشش کرتی رہیں، تا کہ ہرزمانہ میں یجھ لوگ تفییر کی خدمت کرنے رہیں۔ ( کار بردازان قضا ولدرنے) حفاظت کی میں صورت تجویز کی ششل اس کر کیتر بر کوئی كنده كردياجائية

جاننا جائے کہ شخین کا قرآن عظیم کو مصاحف میں مجھ کرنا قرآن کی اس حفاظت كا در بعد بناجسكو خدائ تعالى نے اسپنے ذمہ لازم کیا تھااور جس کا وعدہ فرمایا تفاريس ورحقيت بدجيع كرنا خدا كاكام تفا اوراس کے وعدہ کا انجاز تھا، جو پیخین کے باتھول سے طاہر ہوا، (البداشخين جارحه اللی ہوئے)اور یہ بات یعنی جارحہُ اللی

ازلوازم خلافت خاصداست۔ ہونا خلافت خاصہ کے لوازم سے ہے۔ اور فرماتے ہیں چول آييت قرآن متشابه اند العض آل مصدق بعض است وآ تخصرت صلى الله

عليه وسلم مبين قرآن عظيم است ، حفظ قرآن كه موعود حقّ است باي صورت ظاهر

ے محفوط رہنے کیلئے ( کمی مقام) چلا جائے ہجرت کی بیشم بھی نہایت عمدہ ہے، گوباطنبارشم اول کے کم رتب کی ہے۔ ( ترجمة عمر ) آسان عمر شرح سے نیچاہے مگر خاک کے ٹیلے کے سامنے پھر بھی نہایت بلندہے، ہجرت کی بیشم فتم نہیں ہوئی۔ ( نہ ہوگی )

اورایک جگه قرماتے ہیں

فتم سوم افعالے کہ بعد آنجتاب سلی اللہ علیہ وسلم بظہور آید از قبیل تنمیم افعال جناب نبوی علیہ الصلوٰ قاوالسلام شل برہم زدن ملت کسر کی وقیصر وفتح بهدال ونشر علم و ، نندآ ل

لینی تیسری شم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس (خلیفہ) سے وہ اندی ل صاور ہوں جو جناب بوی علیہ الصلوق والسلام کے افعال کا تتمہ ہو، اور جو وعدے وعدے (منجا نب اللہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے تتھے۔ وہ وعدے ان افعال سے پورے ہوں، مثلاً ملت کسری وقیصر کے برہم کر دینے اور ممالک کے فتح ہو جانے کا اور ای کے مثل دوسری چیزوں کے وقتی ہونے کا اور ای کے مثل دوسری چیزوں کا وعدہ (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ وعدے اس خلیفہ کے ہاتھ سے کو عدوں، چنانچے ہوئے)

اور مقصد ششم جلد دوم میں فرماتے ہیں

یعنی پھر (صحابہ کرام) کے توسط کے طریقہ بکثرت ہیں،مثلاً قرآن وحدیث کا استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرنا، ہرشیراور ہر قربیہ میں تعلیم حدیث شد که جمع آل درمصاحف کنند ومسمانان تو نیق تا وحت آل شرقا و نم بازا یابند و بهیں است معنی ایفسله الله مباز بخسف علا و قُوْ آللا سیجو ایرا و فرمود ان دور وعد بیان کلمه تُنم که برائے تر اخی و کرنموون می فہماند که در وفت جمع قرآن در مصاحف اشتقال بناوت آل شاکع شد وتغییر آس بعد ظیور آید و درخارج ہم چنیں مختق شد۔

ترجمد بینی چونکه آیات قرآنید منتابه بین ( یعنی اک دوسر سے ماتی جاتی بین)
اوراکی دوسر سے کی تصدیق کرنے والی بین اورآ تخضرت سلی القد تعالی علیه وسلم قرآن تنظیم کے حقیقی مبین اور مفسر بین ( لبذاا عادیت ہے بھی تفسیر میں مدد لینی علیہ ہے ) اورا عادیث سے فل بر ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن جس کا دعد وجن تعالی نے کیا ہے اس طرح سے فلا بر ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن جس کا دعد وجن تعالی نے کیا ہے اس طرح سے فلا بر ہوگی کہ توگ اس کو مصاحف میں جمع کریں۔ اور نے کیا ہے اس طرح سے فلا بر ہوگی کہ توگ اس کو مصاحف میں جمع کریں۔ اور تمام مسلمان کیا اہل مشرق کیا اہل مغرب رات دن اس کی خلاوت کی توفیق بو نیس بینا نے حدیث لا یفسلہ الماء سے بیات مفہوم ہوتی ہے۔

اور نصل جِهارم احاديث خنافت شن حديث الاتنقطع الهيجرة حتى تنقطع التوبة الحديث شن قرمات بين.

ومعنی دیگر انتقال از وطن خود برائے طلب فضیلت دیدید از طلب علم وزیارت صالحین وفرار ازفتن وامی نیز از رغائب بنی است، ہر چند به نسبت معنی اول مفضول است .

آسال نبست بعرش آمد فرود ورندبس عالی است پیش خاک تود واین معنی تا قیر مت معرض نیست

ترجمہ اور دومرے معنی اجرت کے بیر میں کد (مسلمان) اپنے وطن سے دین فضائل حاصل کرنے کیلئے مثلاً طلب علم کیلئے یابر دگوں کی ڈیارت کیلئے یہ فتوں واحسنیت کے مرتبوں ہے ایک مرتبہ اور درجہ ہے، ان مرتبوں اور درجوں کے بدل جانے یا بدل دیجے ہے بدعت لازم آتی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے داسطے ایک اندازہ اور درجہ مقرر فرہ دیا ہے، "گرفرق مراتب نہ کی ڈید یق ۔ مولف انوار ساطعہ مولوی عبدالسیخ رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں مولف انوار ساطعہ مولوی عبدالسیخ رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں مدارس دیدیہ کے طرز اور زمان چغیر صلی اللہ علیہ وسم میں طرز کا فرق، لیمنی اس وقت استاد کا پڑھا اور شاگر و کا منداور اس زہانے میں اس کے برعکس ہونا جمحکم بنا کے ساتھ مدرسہ کی تغییر تعلیم پر اجرت لینا، صرف و نحو کی حدیں مقرر کرنا، منطق، فلف، بیئت کا داشل ہونا تخصیل چندہ بنائش چندہ اور طب عت رونداد وغیرہ و کرکر کے کہا کہ '

بینک مدرسہ تعلیم علم دین کا اس ہیئت کذائی اور ہیئت مجموعی کے ساتھ ہرگز قرون علافہ میں پایا نہیں گیا، لیکن ہیں ہے۔ جائز رکھتے ہیں، اس کو فقظ اس بات پرنظر کرے کہ گویا بیخوارض اور لوازم سلف نہیں لیکن اصل تعلیم دین تو خابت ہے، ان عوارض سے اس کی اصلیت باطل نہیں ہوتی، اور نہیں کہتے کہ بیعلیم جواس ہیئت گذائی سے عوارض سے اس کی اصلیت باطل نہیں ہوتی، اور نہیں کہتے کہ بیعلیم جواس ہیئت گذائی سے ہے، یہ بدعت وصلالت ہے، علی ہذا القیاس عارض ہونے اس ہیئت گذائی سے محفل مولد شریف بھی سنت ہونے سے خارج نہیں ہوسکتی اور بدعت وصلالت ہونا اس کا لغوا ور باطل کھہرا۔

تواس کا جواب حضرت مولا ناخیل احمد صاحب نے برامین قاطعه ص: ۱۵۸-میں یوں دیا کہ

مولف نے جومثال امر لائق کی دی ہے بالکل غط ہے کیونکہ مولود میں ( بکذا تبیغ مروجہ میں) جوامور ائق ہوتے ہیں، یا خود کروہ ہیں، یالحوق وتغیر کے سب کروہ ہوگئے ہیں گربہر حال ایک امر زائد علی اصل ذکر بکذاعلی اصل تبلغ وقر آن اورقوم کواس کی ترخیب وتحریص دینا، مدرسے بنانا، طلب یک سال کی گرانی کرناوغیره دغیره جمیع امورجوانها عت اسلام سے تعلق رکھتے ہوں۔ حصرت مولا نا محمد اساعیل الشہید نور القد مرقد ہ ایصاح الحق الصریح ص ۵۸ پر فر ماتے ہیں

جمع قرآن وترتیب مور ونماز تراوی بهیت مخصوصه دا دان اول برائ نماز جمع و افراب قرآن و تربیب مور و نماز تراوی بهیت محصوصه دا دان قلید و تصنیف کتب حدیث و اعراب قرآن مجید و مناظره «ال بدعت بدوائل تقلید و تصنیف کتب حدیث و ترخینی قواعد نمو و تنقیدر و اب حدیث و اهتفال با سغباط احکام فقهید بقد و حاجت بهداز قبیل لمحق به سنت است کدور قر دن مشهود ابها بالخیر مرون گردیده و بال تعامل بالنگیر در آن قرون موری شده چنانی بر مبرهٔ فن تاریخ پوشیده نیست آرے بر بالنگیر در آن قرون موری شده چنانی بر مبرهٔ فن تاریخ پوشیده نیست آرے بر طرافت شخص دا از اشیاء محدوجه و شرعیه مرتبه است از مراتب مجمعه داجمیت و شرافت و اشرفیت و حسن اصنیت که از تغیر آل مرتبه بدعت لازم می آید قد خده که الله فی فیکل شکی قدر ا

یعیٰ قرآن شریف کا بہت کر نا اور اس کی سورتوں کو موجودہ تر بہ کے ساتھ معین کرنا اور نماز تر عدے واسط کرنا اور نماز تر اور کا اس خاص بیئت کے ساتھ قائم کرنا اور نماز جعد کے واسط بہتی اؤان ، اور اعراب قرآن مجید اور دلائل نقلیہ ہے اہل بدعت سے مناظرہ اور کتب حدیث کی تفییف ایسے بی علم نمو کے تو اعد اور تفقید روا قاحد یث اور احکام فقہیہ کے استعباط میں مشغول ہونا بقدر حاجت بیسب مہتی یا استنت ہیں ، احکام فقہیہ کے استعباط میں مشغول ہونا بقدر حاجت بیسب مہتی یا استنت ہیں ، یعنی سنت ہیں ، اس لئے کہ قرون مشہود لہا بالخیر (زیانہ صحب ، تا بعین تج تا بعین ) میں روان کیا کرش نع ہوئے ہیں ، اور اس کے ساتھ تحال بلا کمیراس زمانہ میں جاری دیا تاریخ ہے ہیں ، اور اس کے ساتھ تحال بلا کمیراس زمانہ میں جاری دیا تھی ہوئے ہیں ، اور اس کے ساتھ تعالی بلا کمیراس زمانہ اشیائے جاری دیا ہے جاری دیا ہے ہیں تاریخ سے ہم ہوگی کیلئے ابھیت وہمیت ، شرافت اور اعثر فیت اور حسن میں دور شرعیہ ہیں سے ہرفی کیلئے ابھیت وہمیت ، شرافت اور اعثر فیت اور حسن

علیم بد ہوان العرب جب آپ نے عرب کے اصل محاورات کو جا تنا لازم کیا تو پرفنون اس کور زم ہیں ہیں میں کوئی ایجاداورا پی طرف سے زیادت نہیں، بلکے تھم فخر عالم کا بی ہے مگر ذکر مولود میں کہیں تھم فرش مکلف اور شیر پٹی کے انتظام کا نہیں فر مایا۔البتد الترام کو کروہ فر مایا ہے اطلاقات فصوص میں۔

اور عنوم فلف بوجہ مناظرہ کے اور دفع تشکیکات عقا کہ فلف کے داعل ہوئے تھے

کہ روافض و معز لہ حکما کے اصول سے متحسک ہوئے اور خلل دین میں آیا، اس

کا رفع الزامی جواب بے اس کے حمکن نہ تھا سو سے بھی بارشاد نخر عالم کے تھا۔

بقولہ جاجہ وہم باید کیم والسنتکم الحدیث۔ البنتہ بلا عاجت اب اس کا پڑھنا حرام

ہے، اور جیئت و مندسہ حاجت دیدیہ میں معین جیں، حساب پر عم فرائض ٹن ہے

اور ایئت سے اوقات صورة وغیرہ محقق یوجاتے جیں گو ضروری نہیں، (اگر ان کو

دین اور ضروری نہ سمجھا جائے تو بدعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا) غرض ہے سب

اعتر اضات مولف کے ادران اش م کوامور عارض ڈائد غیر مامور بالحاق اس کا

کہنا محفل جہل و بینیات سے ہے۔

اور چنده رسول القصلى الله عليه وللم نے خودليا ہے، غزوة تبوك على مثلاً ترغيب بار بار فرمائى ۔ اور جب حضرت عثمان فے چي سواون ديئے تو جمع عام على مدت حضرت عثمان كرتے تھے، مساعد حسل عشد مدان بعد هذا روه التو هذى مساحدى عشمان ماعمل بعدائيوه عوقين، رواه احمد سوجها در تعليم وونول اعلى حكمة الله كے لئے موضوع بين اس بين عنداليا جت چنده ليا اور رغمت دلا نااور اظہاراس كاكر تح يض كرنا عين سنت ثابت بالحد يث به اور صدق با نقا كواب محى كوئى منع نبيل كرنا عاور سيخم معلى كو بے كد با نقا ء وابو بے مرآ خذكو اس كے انقا كا تحكم ند معلوم مولف نے كس آيت اور حد يث على برخصا ہے اس كے انقا كا تحكم ند معلوم مولف نے كس آيت اور حد يث على برخصا ہے اس كے انقا كا تحكم ند معلوم مولف نے كس آيت اور حد يث على برخصا ہے اس كے انقا كا تحكم ند معلوم مولف نے كس آيت اور حد يث على برخصا ہے اس كے انقا كا تحكم ند معلوم مولف نے كس آيت اور حد يث على برخصا ہے

الماليا

يهاومال مثال مين كوكي امرزا كد تعييم يرتبين

پھر حضرت نے تعلیم کے دونوں طرزیعنی استاد کا پڑھنا اور شاگر د کاسنزا اور اس کے برمکس کوسنت ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ

ببرحال مداری متدوستان کا طرزتعلیم حدیث کا خلاف زمان فخر عالم صلی الله علیه وقر ون سابقه کے موتا بالکل غلا ہے۔

دوسری مثال تعیر مدار ہے۔ یہ بھی کم بنی ہے۔ صفہ کہ جس پراصی ب صفہ طالب علم دین و تقراء مہاجرین رہے ہے، مدرسہ ہی تو تھا تام کافرق ہے للہ است وی ہے، ہورسہ ہی تو تھا تام کافرق ہے للہ است وی ہے، ہورسہ ہی تو تھا تام کافرق ہے بات مطلق ہے جس جس جی بات تب مطلق ہے جس جی علی اطلاقہ ہا توجہ کفار وغیرہ امور ممنوعہ عارض نہ ہوویں لیس بنا چکام کہ خودام میا کر اور ضروری ہے کہ بار باراس کا بنا تا مشکل ہے لیس کی وجہ ہے ہی شال صحیح نہیں۔ کیونکہ بیسی سنت بار باراس کا بنا تا مشکل ہے لیس کی وجہ سے بیہ مثال صحیح نہیں۔ کیونکہ بیسی سنت ہو والی شامور لاحقہ ذکر میں اور تحقیر صورت کا جو ہے سووہ ہو طل تی نص ثابت ہے قلاف امور لاحقہ ذکر موثود کے کہ وہ بالکل شے دیگر ہے متبائن۔

باقی استخام مدرسد پی ایسا کلمه شاعری کا ده ایمان مولف کا ہے کہ اس کی ہی زبان کولائن ہے اور زبان تخر عالم میں عی ل کو ممالہ ملتا تقد ، والدہ مین عیہ سووہ ہی امر دین پر لین اب بھی ہے کوئی امر زا کہ نہیں ، ہاں تغیر دصف ہوا ہے کہ اس وقت بطور رزق و کفایہ کے تفا اور رزق قض قا وولہ قا وغیر ہسب بھی قتم ہے اب بطور اجرت تفیر گیا ای واسطے لهام شافعی اجرت تعلیم کو جائز فریائے جیں ، پس یہاں اجرت تفیر کیا ای واسطے لهام شافعی اجرت تعلیم کو جائز فریائے جیں ، پس یہاں بھی کوئی امر زاکد لاحق نہیں ہوا ، تغیر وصف ہی ہے اور بعضر ورت ضرور یہ اختیار مواہے پس مثال مولف کی باطل ہے۔

اورصرف ونحودمعانی وادب بیسب باشارة النص سنت بین فرمایا علیدالسلام نے

صديث رسول الله صلى القدعليدوكم كي توبيب ومن كتيم فقد كفسوء ليس مولف كدوريره بيسب مطاعن حديث يركرت بين \_اور پهرفيم مولف كا ديجهو كصدقين كاخفا كاعكم الصليت كاستدوجوبكا إن تبللوا الصدقاب فَيعمًا هِيَ وَإِنْ تُحْفُوهِ إِوْتُوتُوهَا اللَّهُقُواءَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمُ. لِسِاسِ كَ اظهار کوموجب ما، مت جانتا یا امر زا کد جانتا ایک بخت جہل ہے کیونکہ وہ تو ایک ماموربه بدومرا نفاءافضل معطى كوب ندآ فذكو چنانج معلوم موا تيسر عير بيحم معدقد كاب ابهي أكركوني طالب علم كوصدقة كرج تاب كى كيفيت ميل طبع نبيس موتاء مكر جو جمع مي طلبه كودسية بين وه حسب رغبت معطى كطيع بوتا ب كتب چنده ين ،اور چنده صدقه تو بوتانيس ، و وتومېتم كو كه متولى اور قیم ہے امانت دیتے ہیں کہ بموقع معلوم خرچ کرے بید کیل معطی کا ہے ہیں كيفيت بين وه حساب لكهاجاتا بالخردوعالم صلى الله عليه وسلم عمال عصاسبه كرتے تھے يدوه امر ہے كه خود شارع عليه السلام نے كيا اور نيز باعث رفع تهت كاب كرسب كوصاب معلوم بوجاوے مهتم برتبمت شركيس اور رغبت دلانا ہے کہ تمباری الدادے بیان جواء اور بیسب احادیث صحاح میں صراحة مذكورين ،افسوس كدمولف كواس قدر بهي علم نبيس اگر مشكلوة كوبهي تمام ديك كرسمجه لین تو کفایت کرتا گر بال اس کے سیندتا ہوت کیند میں جوبغض مدارس دیدیا ہے يكلمات ب منى وه كبلار باب اور فرط جبل مزيد برآس

اور دوست ہے کہ مدارل سے شیطان کو سخت غیظ ہے افسوں کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان ٹیم کو سارے شکوک اس کے بیان ٹیم کو مجاب کے اس کے میدنہ بیس خراش رہ گئی، اور بم کو مجمی اس کا مفول پر بید تحریر اجمائی اس واستظامتی پڑی کہ مولف کا غیظ دو بالا موجائے کہ بیامورسنت نکل آئے۔

مدارس اوراس كے خالفين كا حال اس آيت سے خوب لكتا ہے كورع الحوح السطاه الآية - يس كياطا برتفير كرون ، بيتك تفور علم والابعى جانا بك مدارس كيسب امورسنت بين ،قرون ثلاثه من موجود يتهيه صراحة ودلالة اور علم فرض مین دین کا ہے اور تعلیم بھی فرص ہے اور اس کی تحصیل میں شارع کی وہ کچھتا کیوات ہیں کہ کسی ادنی پر بھی مخفی نہیں اور جس ذراید مشروعہ سے بھی ممکن مواس كاكرنا فرض ب، اگراس بيس بجيز يادت بھي حسب زماندي جاوےسنت اورمطلوب في الدين اور مامورمن الله تعالى كابوكا- اوربية فيود ملحقه مولودكي ( ہکذا تبلیغ مروجہ کی) ہرگز اس باب سے نہیں، میخفل کچھ ضروری نہیں (ای طرح به بيئة كذائي تبلغ ترجي ضروري نبيس ) أكر ضروري بهوتي ياشعار وين بهوتا تيم سوسال (مولودمروجہ اور چودو موسال تبنیغ مروجہ ے) کیونکراس سے خال ريج ،اوراب بحي كوئي ترقى دين كي اس فيس ، بال تنزل ب كمطرح طرح کی بدعات کا ایجاد اور عبادات وفرائض کی ستی اور بے رغبتی کا باعث ہے، مولود یول (اورتبلیغیوں) کے عقیدہ میں نجات کو بھی ممل کافی ہے،مولف آگی اگرحق سے اعلی ہوجائے تو اس کا کیا علاج بیسب امورمشامد ہیں اورعلم پراس ذکر (وغیرہ) کو قیاس کرنامحض جہل مرکب ہے، نماز جمعہ پر قیاس کرنا تھا کہ بهت طابر ہے۔ استعفراللہ

اللُّهم اني اعو ذبك من علم الإينفع

پس اگر علم دنیا ہے اٹھ جادے اس کا فساد سب پر رد تن ہے اور جومولود اٹھ جادے، (اور تبیغ کے بید آبو دائندہ اٹھ جادی) پچھودین بیس تغیر نہیں، اس کا قیاس اس پر کرکے برجم فاسد خود بدعت کو جائز کہنا اور سنن مامورات شادع کو تعاش کھیں علیہ امور مبتدعہ مولود ( تبایغ مروجہ ) کا بنانا کس قدرجہال

عن قواعد الدين ب،معاذ الله

غرض فساد وقہم مولف کا اور بطلان اس کے قیاس مزعوم کا ہر مخص برنی ہر ہوگی فلاصہ سے کدعید دات مسنون لحق امور مکرو ہدہے کر وہ اور لحق امور محرمہ سے حرام ہوج تی جیل بار اختلاف مگر مولف کو ہر گر علم نہیں اس کا بیقول کہ امر تست لحوق مکرو ہات سے سنت ہی رہتا ہے محض سفیطہ ہے یوں نہیں بلکہ مجموعہ سنت وحرام کا حرام ہی ہوتا ہے گود افس جز سنت کا سنت ہے۔ افتھی

کنے اور اناکیم مجد اسان میں بھولی ہے گرفی الحقیقت اسے مصنف طبیب حاذق مرتاج

ماحب کینام سے شائع ہوئی ہے گرفی الحقیقت اسے مصنف طبیب حاذق مرتاج

الاطب مولا ناکیم جمیل الدین بجنوری ثم غازیہوری بیں اس کے مرا ۸۸ پر ہے۔

سائل نے اپنے ذئم باطل میں ہواری کے امور کے ساتھ بھے پر معارف کا ایک

ایسا بہاڑ کو اکر دیا ہے کہ جس کو وہ اپنے حق میں بڑا تبحر بچھ رہ اور

در حقیقت الل می کے نزدیک وہ پر کاہ سے بھی زیادہ اخف اور ابون ہے ، جس

کی طرف متوجہ ہوتا ہداری دیویکا مبتدی بھی باعث نگ بجتنا ہے ۔ گرچونکہ

کی طرف متوجہ ہوتا ہداری دیویک کا مبتدی بھی باعث نگ بجتنا ہے ۔ گرچونکہ

بال بین کی زبان سے بدعات کار دین کر جوام کا دوندہ مبھی ای تیم کے بذیان میں

مناسب بجتنا ہوجاتے ہیں اور سائل بھی آنھیں کے ترجمان ہیں اس لئے جوابا پیچولکھ و یا مناسب بجتنا ہوں۔

پھر حضرت مجیب نے اصول اور نصوص کلیہ سے اس کا جواز بر تقدیر ؛ حداث ثابت کرنے کے بعد فر ۱۰ یا کہ' ان مذکور ہامور کے دلائل قویہ بھی موجود ہیں۔ سنو! سندودستار دینے کا ماحسل سے کے استاد کا اینا پڑھایا ہوایا لفصیل یابالا جمال کھ کرشاگر دکو دیتا ہے اور ایکی علامت ساتھ کر دیتا ہے جس سے نزویکان ہاخبر کے قلوب اس کی طرف ہے مطمئن ہوجائے ہیں اور ان کے ذریعہ اور شہادت

ے دوران بے قرر کو بھی معلوم وسیقن ہوجاتا ہے۔ کہاس کی تعلیم معتبر و مسئد ہے دہ لوگوں کی نگاہ ش ایسا باو تعت و معتد ہوجاتا ہے کہا دامر و نوائل یعنی احکام اللی کے متعتق جو کھو وہ کہتا ہے اور بتلاتا ہے تھے اور قائل قبول سمجھا جاتا ہے چنا نچہ حوار یوں نے جب معترت میں علیہ السلام ہے زول ما کدہ کے لئے در فواست کی تو ما تصل فرکو یوں ادا کیا۔ قبالُو السر فیڈ آن نسا کھل مِستُھا و تعظمون فَلُو بُنَا وَ مَعْلَم اَنْ قَدْصَدَقَت و مَدُون عَلَيْها مِنَ الشَّهِدِيْنَ. ای نشهد قلُو بُنَا و مَعْلَم اَنْ قَدْصَدَقَت و مَدُون عَلَيْها مِنَ الشَّهِدِيْنَ. ای نشهد علیها عدد من لم یحضو ها (بین وی)

اورسنت الله بمیشد سے جاری ہے کہ خواص معتمدین کوضر ورسند و بجاتی ہے، جو لوگوں میں ان کے اعتباد اور وثو تی کو پیدا کرتی ہے اور بڑھاتی ہے جس کو دوسر کے لفظوں میں معجز و کہتے ہیں، انبیاء کے لئے اور اولیاء کے لئے کرامت اور کتا ہے وصحیفہ بھی ، اور یہی سند ہے۔

جناب رسول التصلی الشعلیدوسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو جریرة کو خلین مبادک بطور سند دیکر بیٹر مایا کہ جاؤیا نے باہر جوابیا شخص تم کو مے جوت تن لی کے دفعہ صند کی بشارت دصدة لاشریک ہوئے کا یقین قلب سے شبادت دے تو اس کو جنت کی بشارت دیا۔ یہ صد بطولہا مسلم شریف میں موجود ہے ایہ م نووی اس کی شرح میں فریاتے ہیں کہ اما اعتظاء السعلین فلنکون علامه ظاهرة معلومة فریاتے ہیں کہ اما اعتظاء السعلین فلنکون علامه ظاهرة معلومة عنده میں الله علیه وسم ویکون اوقع فی نفوسهم لما یخبرهم عند صلی الله علیه وسلم "

پر قرماتے ہیں۔فیده ارمسال الامام والسنبوع الی اتباعه بعلامة بعد مفرماتے ہیں۔فیده ارمسال الامام والسنبوع الی اتباعه بعلامة بعد وقومها لیزداد وابها طمانیة، اور یکی ماحمل به مندود ستادیے کا، ایک دفعہ حضور پر نورصلی الدعایہ وکلم نے مجمع میں ایک خطبہ پڑھا، ایک حجالی

معتبت اليكم بعمار بن ياسر اميراً وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيئا وهما من النجاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل بنفر فاقتندوا بهنمنا واستمعوا من قولهما وقد

آلرتكم بعبدالله على نفسي الخ

عن ابن ابى قراس من جملة خطبة عمر الا والله انى لا ارسل عمالى ليصربوا ابشاركم ولالياخذوا اموالكم ولكس ارسلتم اليكم ليعلموكم ديكم واستكم الخ. رواه احمر

دیکھواس وقت کے ولا ہ محض عاکم ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ معلم ومفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ معلم ومفتی بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی ویکھوکہ حفرت فاروق اعظم جس کو دوسر سے مقامات پر تعلیم دین کے لئے بھیجنا چاہتے تو مجمعی م بیں اس کی قابلیت وابلیت اور اس کا معتبر ومستند ہونا خلا ہر فر ما کر بھیجتے تھے اور ساتھ ساتھ بطور سند کے لکھ کر دیا بھی کرتے تھے کہ جن کو بی جھیجتا ہوں وواس پایے صاحب علم وفضل و کمال ہیں، تم سب ان کی افتد اکرنا اور جو وہ کہیں اس کو تبول کرنا۔

جلسه وستار بندی اورسندی اس نے زیادہ کیا ہوتا ہے باتی بیکہنا کہ شارع علیہ السلام نے قرآن وحدیث پڑھا کر مجھی روپینیس لیا،اب مدرے کرکے دو پیہ لینے کا عدم جواز خودحضور علیہ السلام کے تعل سے خلام ہوگیا،اورعلائے متاخرین کا فتو کی اس بارہ بیل غیرمسموع ہونا چاہئے۔

توبیا عتراض بھی جہالت اور بے علی پر بنی ہے، جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے خود عمال کو عمالہ دیا ہے، اس طرح معتمین علم دین وقر آن کو بیت المال سے رزق مل کرتا تھا۔

عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابیشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیخطبہ جھے اکھوادیجئے ،حضور پرٹورسلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کو بھم دیا کہ ابوشہ کے لئے بیتح ریکھدو۔

عن ابى هريرة ان البي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة فى المحديث فقال رمول الله صلى المحديث فقال رمول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابى شاه وفى الحديث قصة (رواه الترين) الله عليه وسلم اكتبوا لابى شاه وفى الحديث قصة (رواه الترين) اب اساتذه كرام ابنا برها به والفظ الفظ المركز شاكردول كونيس وي كونكروه علوم بصورت كتاب مدون بوكة بين، البتة انعلوم كى كابول كانام بالنفسيل سند بين المحدية بين اور يهجى لفظ الفظ المحديث كا قائم مقام به ورة المعارف شنطرانى سمنقول بكد كمان رمسول الله صلى الله عليه وصلم لايولى والياحتى يعميمه ويرخى سدنها من جانب الايمن محو الادن.

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وال وحاکم بنانا چاہیے تو اس کے مر پر پہلے ممامہ بائد حددیا کرتے تھے۔ اور سیکسی باخبر سے تخفی نہیں کہ اس وقت کے والا قاود کا م معلم بھی ہوتے تھے ، اور فد کر دواعظ بھی ، مفتی بھی ہوتے تھے اور حاکم بھی۔

يهى دستاربدى علماء ميں بهى مروح هے."
حضرت عمرض الله عند في بحق عام ش امراء امصار كو بيت وقت خطيه بإضا
يس ش بالفاظ بحل شيء الني اشهد كم على امواء الامصار التي لم
ابعثهم الا فيفقهوا الناس في دينهم (كماب الخراج)
(وفي الاستعاب) بعث عمر بن الخطاب رصى الله عنه عبدالله
بين مسعود اللي الكوفة مع عمار بن ياسو وكتب اليهم الى قد

ر با مرسه إدر دار الحديث كاستك بنيا دركعنا تو كون مسلمان تبيس جانتا كمحديث رسول کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے اس وجہ سے کہ وہ وقی غیر مملوہ اوراس وجہ ہے بھی کہ وہ قرآن مجید کی شرح نبوی ہے، اور حدیث شریف کا قدارس بحسب المعنی قرآن مجید کا تدارس اورسراسرعباوت ب، منابرین بیکهنا که مضور برنورصلی الله عليه وسلم نے دارالحديث كاستك بنياد بمحى تبين ركھا، يا حديث كى روايت كے لئے کوئی مکان مخصوص تبین فرمایا ، بعینداییا ہے جیسے کوئی احمق جاال کہنے لگے کہ حضور برانورصلی الله علیه وسلم فے نہ مجھی وارائعباوت کا سنگ بنیادر کھانہ عباوت کے لئے کسی مکان کو مخصوص فر مایا ، حال نکہ حضور مر نورصلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوى كاسنك بنياد ركها اوروي آب كا دارالحديث تفا اور حالانكد عنور برنور صلى الله عليه وسلم كى اجازت عدمكان مي عبادت كى جكم مخصوص كى تى اور نيزخود حضور يرتورسلى الله عايروسلم تے صاف فرمائهى ديا، عن عادشه قالت امر وسول اللدصلي الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدوران وان يسنظف ويطيب (ابوداؤد ترزي ابن ماجه) يعني كحرون بس عبادت كي جك تخصوص كرنے كا تھم ديا اى بنا يا تعليم حديث كے لئے كدوه بھى عبادت ب، سى جگه كامخصوص كرليا بھى جائز اورمتحب ب.

حدیث ندکور میں بناء السجد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمادت کی جگہ مخصوص کر کے سنگ بنیا در کھنے کا تھم ہے۔

عن ابي هريرة وضى الله عدان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الانرثت عليهم السكيمة وغشيتهم الرحمة وحقتهم الملاتكة وذكرهم فيمن عده. رواه الإداؤد

فعملي (رواه ابوداؤد)

عن عاقشة لما استخلف ابوبكر الصديق قال لقد علم قومي ال حرفتي لم تكن تعجر عن مؤلة اهلى وشغلت يامر المسلمين فسياكل آل ابني بكر صهدا المال ويحترف للمسلمين فيه (رواه البحاري)

عن عسر بس المحطاب وعثمان بن عفان كاما يرزقان الموذلين والائمة والمعلمين. (سيرة العمرين)

وفى الاستيحاب توفى يريد بن ابى سفيان واستخلف اخاه معاوية على عمله فكتب اليه عمر بعهده على ما كان يزيد يلى من عمل الشام ورزقه الف ديار في كل شهر.

بیہ جو پھی گال ، ائر، معلمین کو عہد نہوی اور عبد خلفائے راشدین بین میں ویا جاتا تھا،

رزق و کفاف وہدید کے طور پر تھا، گر جب انقر اض خیر القر ون کے بعد یہ بند

ہوگیا، اور عوام کو تحصیل علم کی طرف ایسی رغبت نہ رہی، کہ وہ معلم کی خدمت

گذاری بطور ہدید کے کرتے ادھر معلمین کی بیہ حالت ہوگئی کہ اگر وہ نقدان

مائحان سے پریشان ہو کرکسب معیشت کرتے ہیں تو علم مفقو د ہوتا ہے، اور اگر

تعلیم اوقات کو مشغول رکھتے ہیں تو دجہ کفاف عاصل کرتے کو وقت نہیں ملنا، اور

تعلیم اوقات کو مشغول رکھتے ہیں تو دجہ کفاف عاصل کرتے کو وقت نہیں ملنا، اور

فرض دونوں سے بعیم دین بھی اور وجہ کفاف عاصل کرتے کو وقت نہیں ملنا، اور

کو اجرت کے طور سے دینے کی اجازت دک گئی، عداوہ ہریں امام ش فی کے

زد یک اجرت تعلیم کینے کی اصل شرع سے شابت ہے، لہذاوہ اس کو صاف ج کر

فرماتے ہیں، ہیں یہ مسئلہ جہتد فیہ بھی جوا، اور بحبتد فید مسئد ہیں جوتو سے ہوتا ہے

فرماتے ہیں، ہیں یہ مسئلہ جہتد فیہ بھی جوا، اور بحبتد فید مسئد ہیں جوتو سے ہوتا ہو

مكان مخصوص كيا، جس ميں بين كروه و بال كے مسلمانول كو تعليم ديتے تھے، جب حضور پر نورسلی الله علیه وسلم جرت کرے مدیند منور و تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمير كاس فعل سے پچے تعرض نہيں فر مايا، يس روايت عديث كيلئے مكان مخصوص كرنا تقرير شارع عليه السلام عن ابت ووكيا - فَلِلَّهِ الْحَمْدُ! كلام اللي شيَّة، وَلَوْ لَا دَفِّعُ اللَّهِ النَّسَاسِ مِعْصُهُمْ بِيعُصِ لَهُ تَمْتُ ضواصع ويشع وصلوت ومساحد يدكر فيها اشه الله كثيرا وْلْيَسْصُونْ اللَّهْ مَنْ يَنْصُوهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُونَى عَرِيْوٌ. يَحْنَ اورا كُرند إِلَا كُرْمًا القداوكوں كواكيك كواكي سے تو زھائے جاتے تكنے اور مدرسے اور عبادت خانے اورمسجدی جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مدر کرے گا اس کی جو مدو كريه كاس كي ميثك القدر بروست برووالا (ترجمة شاه عبدالقادر) حق تدلی اس سے کہلی آیت میں سلمانوں کو قال کی اجازت دیتا ہے،جس میں جان و مال دونوں کا خرچ ہے،اس کے بعد آیت مذکورہ میں قبال کے منافع بان كرائب، جس كا ها صديه بكرة ال من منفعت بيب كداس كي وجد عبوت گامیں اور مدارس دینیہ و هادیئے ہے حفوظ ہوج کے میں اس سے سے بات واصح طور بر ثابت بوجاتی ہے كرحل تعالى كنزد كي مساجد ومعابدكى طرح مدارس ديديه بھي نہايت ضروري الوجود اومبتهم بالشان ہيں، جن كے مفظ وبقا کے لئے جان ومال نٹا دینا ذرہ سنام اسلام ہے، اور جب مدارس دیدیہ کا

منائل قارى بتدار سومه بر لكست إلى التدارس قرأة بعصهم على بعص تصحيحاً لالفاظه او كشفا المعانية ويسمكن ان يكون المواد بالتدارس المدارسة الممتعادفة ين مدارس اليكا واسرب كسامة برحنا الفاظ كرفي كرف كيك به اورة ارس مدوست متعادفه بهي مراوبوسكا به بجرفر بات بين "والاظهر انه شامل لجميع ما يباط بالقرآن من التعليم والتعلم" معنى زياده فل برب كريدارس شال بهان تم جيزول كي تعلم التعم وجوقرآن سي تعلق ركستى بورا-

اگر چدیوت اللہ کا ترجمہ مساجد کی جاتا ہے، محرکوئی جرائت کر کے کہہ سکتا ہے کہ اگر مساجد کے عدوہ کسی اور مقدم پر کتاب اللہ کا تدارس ہوگا تو دہاں رحمت وسکیند کا نزول ندہوگا، لہٰذا اشتر اک علمت واطلاق لغت بیوت اللہ کا لغوی معنی لیمنا کتاب اللہ کی عزوشرف کے زیادہ مناسب ہے۔

مع بذا جس طرح کل مساجد وقف علی ملک الله ہوتی ہیں ای طرح اکثر مدارس اسلامیہ بھی اور مدرسہ دیو بند بھی وثف علی تھم ملک الله ہے پس اس اعتبار ہے بیوت اللہ کا اطلاق اکثر مداری دینیہ موقوفہ پرشرعاً بھی نہایت سیحے ہے ، اور جب تداری حدیث کا بھی تھم ویسائی ہے جیس تداری کتاب اللہ کا کمامر۔

تو ہر بیت خواہ ابتداء تداری کتاب اللہ کے لئے بنایہ گیا ہویا ہے بنائے میں تداری اختیار کرریا ہو، ضرورز ول رحمت وسکینہ کاستی ہوگا، اور درصورت موجود شہونے کے اس کاسٹک بنیا در کھنا اور بنا نا ضرور دسنون اور عنداللہ مقبول ہوگا۔ جبرت سے پہلے جو لوگ مدینہ منورہ میں مشرف باسمام ہو پچھے تھے ان کی تعلیم کے لئے حضور پر نورصلی النہ علیہ وسلم نے مکہ معظم سے معزرت مصعب بن عمیر کو جھجا، افھول نے مدینہ علی کرتعلیم قرآن وحدیث کے لئے تی ظفر کا ایک

ا (طائل قارى مرقات يس يوت الله كالشرى كرتے بوئ فرات بي "والسعدول عس المساجد الى بيان الله تعالى من المساجد المساجد الى بيوت الله ليشسمل كل مابيسى تقربا الى الله تعالى من المساجد والمداوس والربط مسجد كربائ يوت الله فرانا الله كيا كرشال بوج عراس مكان كو جوتقرب الى الله كيك بنايا كيا بوء مجدي بول يا درسا ورخ القابين اور التر فيب والتر بيب كرفتى فرمات بين بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة بطيعة فرمات يوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكة طاهرة بطيعة لين يوت الله تساور برياك وصاف مكان كوشائل ب

ذهادينا شعار كفراور عندالله الياسكين جرم ب جس كى روك تقام كيلي قبل فرض كي جاتا ہے، تو اس کا سنگ بنیاد رکھنا بالبداہت شعار اسمام اور مقتنا کے ایمان اور باعث رضائے رحمن جل وعلا شاند ہوگا، گویا حق تعالی اپنے وست قدرت ہے مارل دينيه كاستك بنيا دركهم اوراس كوكانه بنيان مرصوص بنانا بهاي طرح آيت ندكاره سے يد بات بھى بخو في واضح ب كدورس حديث كے لئے كسى مكان كو تفسوص كرليماجس كويدرسه كيت بي امور ديديد اور شعار اسل مي داخل ب، جيم صوامع اورصنوات، لی کون مسلمان کهدسکتا ب کرحضور پرنورصلی الله علیه وسلم في مدارس رينيه كالمجعى سنك بنيادنيس ركهاا كرسنك بنياد ك نفوى معنى لئے جائيں تو وہ حضورير تورصلی الله علیه وسلم سے تابت ہے، کونکه معجد نبوی کا سنگ بنیاد حضور معلی الله علیه وسلم بی کے دست مبارک سے رکھا کیا ہے، اور وہی حضور کا دارا لحدیث تھا، خاص وارالحديث كمنا تو بلي ظ كثرت شغل حديث ك بندكمان في ظ عدكمان يس ودسرا شغل منه دوگا، يا ناجائز سمجها جائے گا، جس طرح وار الكتب، بيت المال، دارالمغوره وغيره من علاوه كتب مال اورمشوره كے بہت ى اشياء بوتى ہيں۔ اورا گرسنگ بنیاد بمعنی مجاز متعارف لیا جائے مینی کسی کام کا شروع کرنا توبیا ایما بدي الثبوت بجس يكوني خالف اسلام بهي انكارتيس كرسكا \_ فسط الا عمل يدعى الاسلام

بنابری دارالحدیث اورمداری دینیه کے سنگ بنیادر کھنے والے حسب ارش و "و لَیَسْتُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرَهُ" حَلّ آت لی کے ناصر اور معین میں اور ال کے عالمی اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرَهُ "حَلّ آت لی کے ناصر اور معین میں اور ال کے خاصر ان وخد لال کے پچھی تھیب نہیں ہوسکتا۔ اِنْ فِی ذَلِکَ لَعِبْرةً اِلاَولِی اللّٰهُ صَادِ .

يهال دوامر قائل اظبيار ہيں۔

اول بیرک آیت فدکورہ میں بیج کا ترجمہ دیگر مفسرین نے بجائے مدارت کے معابد نصاری کی ہے، گرجارے مدعا کے بیجی خلاف نیس، کیونکہ یکڈ تحر فیلیہا السّم اللّٰ به کونیک یڈ تحر فیلیہا السّم اللّٰ به کونیک الله تکونیک الله کا بیاصاف اور دوشن کردیا ہے کہ بحت ترین معا ندوم کا برے خس و خاشاک اوبام کوبھی اس بیل گنجائش نیس ہے، لیجن کل ذکر اللّٰہ لائق احر ام اور ستحق حفظ و بقا ہے۔ فوا معبد نصاری ہویا معبد یہ دور مساجد ہوں یا مدارس یا خاشہ ہیں۔

امردوم: بدك عبادت كيلي جُدُ مخصوص كرف ي بيمنى نبيس كرعبادت بجزان جگہ کے دوسری جگہ جائز ہی نہ ہو کیونکہ بیرازروئے قواعد وشواہ شرعیہ صریح البطانان ہے، مسجد میں تماز کے لئے مخصوص ہیں مگر دوسری جگہ بھی تماز پڑھنا جائز ہے ای طرح مجد می علاوہ نماز کے اور اعمال خیر بھی جائز ہیں، اس دارالحديث مي علاوه علوم ويديه كے توالع ووسائل علوم ندكوره كايز ها ناتھى جائز ہے، ای طرح علاوہ دارالحدیث کے دوسری جگہ بھی روایت حدیث جائز ہے ۔ علوم دینید کی درس وقدرلیں فرض ہے جس کیلئے کتب ساویہ نازل موكس بزارول انبيا عليم السلام مبعوث موع كفاراس معاط يس ستك داه ہوئے بتل کیا،آگ میں ڈالا ،ایڈ اکمی دیں ،اور شت بخت تکلیفیں پہو نیجا کمیں (فقروفا قد كا سامنا كرنا يرداعيش وعشرت كوخير بادكهنا يردا) مكروه (وين حق ك متوالے) خدا کے سیج بندے تعلیم سے ندر کے مرندر کے، اور فرض تبلیغ تعلیم ای مت اور جوش وخروش سے اوا کرتے رہے، ایسے ضروری اور مہتم بالشان (اور ) فرض قطعی کی مدادمت ہرز مانے میں اور ہر جکہ بطریق فرض کفامیہ بر محص پراشد ضروری ب .... والسکسن منکم الآبية تدريس و تعليم كوفرض قرماتی بادرفسلسو لانتفسو (الآية) درس وتعلم كوفرش فرماتی ب- (يسا

## جحيت تجربه

تبلغ مروجہ بہ بیت گذائیہ کی صحت تجربہ سے ٹابت ہے جس طرح اذکار
واشفال صوفیہ کا تخصیل احمان میں موثر ہوتا تجربہ سے ٹابت ہے اور جیسے
مدارس میں ضرور ہ محض افہام تفہیم کے خیال سے موجودہ طریقہ اختیار کیا جاتا
ہوت یہی جواب جماعت کے سلسلہ میں ہے کہ اس وقت ای انداز سے تبلغ
ہوسکتی ہے تجربہ نے اس کو ٹابت کردیا ہے اور سے کہنا کہ جمت شری نہیں ہے، ہم
مانتے ہیں کہ دلائل شرعیہ اور ہیں، لیکن تجربہ کا اٹکار بھی سرے سے نہیں کیا جو
سکتا۔ دیجموقر آن میں یعد کم بعد دو اعدل منکم الآیۃ میں شہادت کا مدار
لوگوں کی صواب دید پر رکھا گیا ہے۔

دوسس ی مثال: ناپاک کویں سے فزع ماء میں صاحب تجربه کا اعتبار ہے اور بھی سے متنی چیز وں میں شریعت نے تجربہ کو معتبر قرار دیا ہے۔

ہ تبلیغ مروجہ کی صحت کے تجربہ سے ٹابت ہونے کے معنی اگر میہ ہیں کہ بدون بیٹ کد اسے اور بیٹ کی اس کے اور بیٹ کدائے کا دجوداور وقوع نہیں ہوسکتا تو سے بداہمة باطل ہے، اور اگر میمعنی ہیں کہ فد کدہ وثمر اُ تبلیغ بغیر مروجہ تبلیغ کے نہیں ہوسکتا تو میر بھی سیجے نہیں، دیگر طرق سے بھی فوائد کا حصول متصور ہے۔

بشرط تسلیم جواب میہ ہے کہ تبلیغ خود مامور بہ ہے، فائدہ اور شمرہ مامور بہ نہیں، مامور بہ کی ادائے گی مطابق شریعت ہونی چاہیے ،اس میں تغییر جائز نہیں ،ثمرہ حاصل ہویا نہ ہو، اور اذکار واشغال مشائخ وسیلہ ہیں ،مخصیل احسان مامور بہ کا،حسب تجربه ً ایهاالموسول بسلنغ الآیة) بلغوا عنی ولو آیة. ولو فلیلغ الشاهد العی المعائب طلب المعلم فریصة علی کل مسلم، انها شفاء العی المسوال وغیره وغیره قرآن وحدیث الم ضمون سے مالا مال بین به بالجمله در آن وقد ریث الم ضمون سے مالا مال بین به بالجمله در آن وقد رئی کسسمه کو جاری رکفن بر زمانه بی مسمانوں پر واجب به جن خوش نفیب مسلمانوں کوالی حکومت میسر بوجاد سے جوسلا تعیم وقتی کے ابقا کی خود مشکفل بو فطوبی لهم شم طوبی لهم اور جہاں حکومت کو اس کی طرف النفات نہ بو وہاں بطور خود مسلمانوں کوائی سلسلہ کے باقی کوائی کی طرف النفات نہ بو وہاں بطور خود مسلمانوں کوائی سلسلہ کے باقی و کھنے کا تنظام واجب جاور بیر موقوف ہے تو دن و تناصر پر تو بیر بی مقتص کے مرف البو و المنقوی واجب وضرور کی ہے دوانا۔ اورائی تعاون کا تعمان طرح بوتا ہے کہ ایک پڑھا تا ہے ایک چندہ و یا ہے ما کیک وصول کرنا کے کیک جو کر کے معرف بیل خرج کرتا ہے۔

وهلم حرًا الى خدمات المدارس الاسلامية أتى في المدارس الاسلامية أتى في المدارس الاسلامية أتى في المدارس الماميدكامسنون جونا اورشرى وجود ثابت بوكيا، تو مدرسه سي الزام دينا مي نبيس ب-

اور تیلیغ مروجہ کا شمسنون ہوتا ثابت نہ وجود شرکی ثابت البذا بدعت ہے۔ والله اعلم بالصواب

اوراصل بنیادی تبینی یک ہے، خصوصی بھی ہے اور عمولی بھی ، وعظ و تذکیر، اصداح وار ثاد کا حصہ، در متیجہ ہے اور اصل بنیادی تبینی کے اسلامی استقل جماعت اور پارٹی ہے اور اس کی فضیلت اور عزوق میں شرک ہے ہے کوئی ممتاز اور متشخص و متعین مستقل جماعت اور پارٹی مدارس و خوائق کے مدمقائل بنا کراس کی مستقل فضیلت بیان کرتا جزوکوئل ہے اگر فساور افضل قرار دینا، بالکل غلط اور فساو غرض پرتی ہے، چہ ہے کہ ، جزے مقابلے بیل کل کی تنقیص و تحقیر و تنقیر کے اور کا لیا تعیم میں مورشان کے کا العیم میں بیات وہ مسیح اور کا الله اور افضل ہو۔

طبيان باطن موقوف عليه بين البذافحوائ مقدمة المواجب واجب حكما خود بهمى مامور بدبيل فافترقا

رہے امور مدارس تو اول تو وہ باصلہ ثابت ہیں ، سرے سے محدث ہی نہیں ، بشرطاتها يم بعض امورموقوف عليه بين بعليم وتعلم مامور بدك اوربعض امورا نتظاميه بين كما ذكر سابقا في موضعه ،مفصلاً ،البذاال مين بدعت كا دخل نبيس ، پس تبليغ مروجه كا اذ كار مشائخ اورامور مدارس پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔

اور بیامر طے شدہ ہے کہ کس امر کے سیج اور غلط ہونے میں تجربہ اور رائے کو بالكل دخل بيس ،صرف دلائل شرعيه اربعه بي كه ذريعه سي صحت وسقم كا فيصله كيا جاسكنا ہے، اور بس، اگر دفائل شرعیہ اربعہ کے علاوہ تجرب یا نسی امر کو دلیل تھم شرعی قرار دیا جائے گا تو باب فساد وصلالت مفتوح اور نظام دامن شرع شریف درہم برہم ہوجائیگا۔

لىنى بەدرواز ە كھول دىيا جائيگا تو دلاكل باطل

موجا كمنظّ اورائل كولى حيثيت ندره جائل،

اور ہر مخض جو جا ہيگا دعویٰ کر يگا اور محض

اين قول براكتفاكر بكااور مصم اسكابطال

پرمجبور ہوگا ،اور پیجبیسا کچھ فساد ہریا کریگا

وهخفي نبيس اورا كرتسليم كرابي جائة ووعال

سے خالی تیں ، یا تو رید کیل فاسد ہے تو پھر

اس کا اعتبار ہی کیا اور با اگر سیح ہے تو اولہ

شرعيد كاطرف راجع ہے اور سيمفرنبيں۔

(حاصل بدكة تجربه أكروكيل شرع ك

كما قال الشاطبي في الاعتصام ١٥١/٣ لوفتح هاذا الساب لبطلت الححج وادعى كل واحدمن شاء ماشاء، واكتفى بمجرد القول فبالبجبأ الحصم الي الابطنال وهذا يجر فساذا لاخفاء لهوان سلم فذالك الدليل ان كان فاسد فلاعبرة به وان كان صحيحا

فاعلم ان كل مسئلة تفتقر الى نظرين نظر في دليل في دليسل الحكم ونظر في مناطه فاما المطرفي دليل الحكم لايمكن ان يكون إلاً من الكتاب والسمة اوما يرجع اليهما عن اجماع او قياس اوغيرهما. ولايعتبر فيه طمانينة المص ولاسفى ريب القلب الامن جهة اعتقاد كون الدليل دليلااو غيردليل ولايقول احدالا اهل البدع النتين يستحسنون الامر باشياء

لادليل عليها او يستقبحون

موافق ہے تو قبول ہے مگر بے فائدہ ہے فهسو راحسع السبى الإدلة اورا گرخلاف بنواس کاکوئی اعتبار نیس) الشرعية فلاضرر فيه.

یہ ہے کہ تجربہ کا سرے ہے انکارنہیں کیا جاسکتا گر اٹل علم جانتے ہیں کہ شریعت مقدسہ نے جہال کہیں تجربہ کومعتبر قرار دیا ہے وہ کسی تھم شرعی کے اثبات کیلئے نہیں بلکہ مناط تھم شرعی کی تعیین کیلئے معتبر قرار دیا ہے اور مناطقتم کی تعیین میں تجرب عقل او فہم کی ضرورت پڑتی ہے وہاں نہ دلیل شرق کی ضرورت ہے نداجتها وکی نیملم کی۔ علامه شاطبی الاعتصام ۱۲۱/۳ پرفر ماتے ہیں۔

جاننا جاہئے کہ ہرمسکلہ دونظروں کامختاج ہوتا ب ایک وہ نظر جو تھم کی دلیل میں ہوتی ہے اورایک نظرتھم کے مناط میں ہوتی ہے جونظر دليل تقم مين بوتى بوه موائ كمأب وسنت ادراجماع وقیاس کے اور جو بی نبیس سکتی اس بين طمانيدت لفس اورنفي ريب قلب معترتبين ہوتی الا بدکدان امور کے دلیل یا غیر دلیل ہونے کا عققاد کرے حاما تکہاس کا کولی قائل نہیں موائے ان اہل بدعت کے جوالی اشیاء كاستحسان ك قائل اورمعتقد موت ميس كه جن برگوئی ولیل شہیں ہوتی ایسے ہی کسی امر ے فتیج ہونے کے بھی بلادلیل قائل موت

بین، سوائے اسکے کدا نکا نفس اس بات یر

مطمئن بوجاتا ہے کہ امرابیا ہی ہے جیساانکا

گمان ہے اور ری خلاف اجماع مسلمین ہے۔

ربى مناط علم مين نظر ، تو مناط كاصرف دليل

شرعی سے ظابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ

غيرشرى دليل يابلا دليل ثابت موتا إس

میں درجہ اجتها د تک پنچنا شرطنیس ہے درجہ

اجتباوتو دورر بااس ميل علم بحى شرطنبيس كيا

تم دیکھے نہیں کر کسی عامی سے اگر کسی ایسے

فعل کے بارے میں پوچھا جائے جوہنس

صلوقاتين سے نه جواور مصلی اس کا مرتکب

ہوجائے کہآیائ سے نماز باطل ہوگئ یانہیں

توعامی کے گا کہ اگر فعل کیسر وقلیل ہوگا تو

مغتفر باورا كرنعل كثير بوكامبطل صلوة بوكا،

فعل ببيراسونت تك مغترنبين موكاجب

تك كدائكي نظرين بيبر مونامحقق نه موجائ

عالم بلكه عاقل قليل وكثير مين فرق مجه ليتاب

غرض جوبھی نفس عامی میں واقع ہوگا اس پر

تحكم بطلان بإعدم بطلان جاري جوگاءات قليل

یا کثیر کا مجھنانہ کماب سے ثابت ہونہ سنت

ہے،اسلنے کہا سکے قلب میں جووا قع ہوا۔

كمذالك من غيسر دليل الاطسمانينة النفس ان الامر كتمسا زعتموا وهو مختالف لاجماع المسلمين.

واما النظر في مناط الحكم فان المناط لايلزم ان يكون ثابتاً بدليل شرعى فقط بل يثبت بدليل غير شرعي او بغير دليل فىلايشتمرط فيسه بلوغ درجة الاجتهاد بل لايشترط فيه العلم فضلاعن درجة الاجتهاد الا ترى أن العامي اذا سئل عن العمل اللذي لينس من جنس الصلواة اذا فعل المصلي هل تبطل به الصلولة أم لا فقال العامي أن كنان يسيبرا فسمعتفر وان كان كثيراً فمبطل لم يغتفر في البسيسر الى ان يحققه له العالم بل العاقل يفرق بين الفعل اليسيمر والكثير فقد ابتني ههنا الحكم وهو البطلان او عدمه على مايقع بمفس العامي وليس واحدمن الكتاب والسبة لاته

ليسس مناوقيع بقلبه دليلا على حكم وانما هو مناط الحكم. فاذا تحقق له المناط باي وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي.

والمسي محكم كى دليل خييل بودوتو مناطقهم ب جب اس كنزويك مناطعقق موكمياسي طرح بھی تو بس مطلب حاصل ہوگیا اب اس پر اپنی دلیل شرق سے ثابت شدہ علم ال پرواقع ہوجائے گا۔

توجس طرح نماز میں فعل بسیر وکثیر کے فرق کا سمجھنامیتلی بہنواہ عامی ہی ہو، کی رائے پرموتوف ہے کیونکہ مینجملہ محسوسات ہے،اس طرح فرق ماء کثیر ولکیل طهارت میں تمیز کا فر ومومن اوائے جہاو میں، تمیز کفر وایمان زوج وامام تکاح والامت مين وغيره، تميز جزو وكل زع ماء بير مين، تميز قيمت مثلي غيرمثلي جنايت احرام میں دغیرہ بوج محسوسات میں سے ہونے کے مبتلیٰ بدکی رائے وتجربہ رمنحصر ہے۔ اور رائے مجنلی بوشارع کی نص اور فقید کی رائے اجتہادی سے کوئی علاقہ مبیس \_ رائے اجتها دی تو بجز عالم فقیہ کے کسی ادر کونصیب مبیس اور بیرائے وتجرب جس کا بہاں ذکر ہے بینی جومناط کی تعیین کیلئے ہے۔ فقیہ غیر فقیہ اورعوام سب کو حاصل ہے۔ اور مجتلیٰ بے کے حق میں خواہ عالم ہو یا جائل ایسی ولیل ہوتی ہے جسکا خلاف ہرگز جائز نہیں۔ قیاس فقہی کا بھی اسکے مقالبے اور معالمے میں اعتبار نہیں۔ اور ہرمبتائی بدائی رائے برعمل کرنےکا مکلف ہے۔

مثلاً ایک آدمی ایک فعل کوفعل بسیر سمحقتا ہے۔ دوسرااس فعل کوکیٹر تو ہر خص کا تھم جدا گانہ ہوگا۔ایک کے حق میں بوجہ قلت فعل مغتفر ہوگا۔اور دوسرے کے حق میں بیجہ محثرت فعل ابطال صلوة كأتكم بوكا\_

بحرالرائق ميں ہے:

فاستكثار واحد لايلزم غيره ليخ بل يختلف باختلاف مايقع ئه في قلب كل وليس هذا مس ك قبيل الامور اللتي يجب فيها اور على العامي تقليد المجتهد.

لینی ایک آدی کا کثیر جمعنا دوسرے پر لازم نه ہوگا بلکہ ہرایک کے قلب میں مختلف مناط کے داقع ہونے کی وجہ سے تھم مختلف ہوگا۔ اور بیران امور میں سے نہیں کہ جس میں عامی پر جمتار کی تقلید واجب ہوگا۔

بس اگر مروجہ بلنغ کے قیودولقیمنات کے بشرط عدم انضام مکروبات لعینہ یافغیرہ النظم کے مفید یا موقوف علیہ ہونے کا تجربہ کسی کو ہوتو بیشک یہ قیود واقعینات بدعت ہونے سے سے سال کے حق میں خارج ہوج کیں گے۔ مگر اس میں ہرمینالی بدم کلف ہے اس نے تجربہ کا ، دوسرے کا تجربہ اور دائے اس پرلازم نہیں۔

حضرت مولاناشاه وصی الله صاحب تورالله مرفقه ه کے ارشاد میں اس کی طرف اشاره نکاتا ہے۔ کہ:

> ہر عالم کو تبلغ کا اختیار ہے کسی کی طرف منسوب کرنے کیا معنی؟ (رسالہ معرفت حق محرم الحرام ۱۳۹۰ھ)

حاصل میرکه برداعی اور مبلغ حسب حال ومقام و وقت جوطریقه مفید اور مناسب سمجھے اختیار کرے اور میطریقه سلف سے لے کرخلف تک جاری ہے۔

اور جب تبلیغ مروجہ کے قیود وتعینات کے غیر موقوف علیہ ہونے ، غیر ضروری کو علما یا عملاً ضروری قرار دینے ، پابندی واصرار، تا کدو والتزام، تداعی واہتمام اور "مفضی المی افساد عقیدة العوام" اور کروہات کے انضام کی بنا پر بدعت و کروہ

ہونا ثابت ہوگیا۔ تو پھراس کا ترک کر دینا ضروری ہے۔خواہ اس سے کتنا بی فائدہ ہو اور وہ فوائد تجربہ سے ثابت ہوں یا بلا تجربدا ورا گر کسی فعل کا بدعت ہونا محقق ہوجائے تو پھراس کا ایک مرتبہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

حدود وقوا نين البهيا دراصول وقواعد شرعيه كونو ژكر دين كو بگا ژاور نقصان پېښچا كر دين كې خدمت اور فائده كاحصول كس كام كاپ

حضرت كنگوين فرمات ميں۔

دائی عوام کا سائے ذکر کی طرف ہوتا اس وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لائتی ند ہو، ورندرتص وسرود زیادہ تر دوائی جیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعست دعوت عوام ان کا مجوز ہوج ئے گا۔

حضرت تھانو گ فر ماتے ہیں۔

کام کم ہوگر میچ طریقہ ہے ہوتو اس پر مواخذہ نہ ہوگا اور اگر غلط طریقہ سے ہوتو اس پر مواخذہ ہوگا۔

نیز فرماتے ہیں۔

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے پچھ فائدے اور مسلحیں بھی ہوں جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو، یہ اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں، اورا یہ فائدوں کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں، اورا یہ فائدوں کے حاصل کرنے کی نبیت ہو فعل کیا جاوے یا ان فائدوں کو دیکھ کرعوام کوان سے نہ دو کا جائے تو بیٹی جائز نہیں، نیک نبیت سے تو مباح عباوت بن جا تا ہے اور معصیت مباح نبیس ہوتی، خواہ اس میں ہزاروں مصنعین اور منفضین ہول، شاس کا ارتکاب جائز نہاس پرسکوت کرنا جائز، اور بہت ہی بدیری ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اس نبیت سے خصب اورظم کرکے بہت ہی بدیری ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اس نبیت سے خصب اورظم کرکے



مال جمع کرے کے بختا جوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے، تو ہرگز ہرگیز ظلم اور خصب جائز نہیں ہوسکتا خواہ لا کھوں فائدوں کے مرتب ہونے کی اس پر امید ہو۔ (اصلاح الرسوم)

ظلاصہ ہے کہ اگر تبلغ کے وجود وقوع کا مروجہ طریقہ پر موقوف ہونا تجربہ ہے ابت ہے تو یہ بدئہ یہ باطل ہے، اور اگر تبلغ کے مفید ہونے کا مروجہ طریقہ پر موقوف ہونا تجربہ ہے تابت ہے تو یہ بھی تشلیم تبیس، اصول ستہ بخروج مصطلح ،گشت کذائی، چلہ وما بالجمر والا جہ کی وغیرہ غرض ہیئت تر کبیہ اجتماعیہ گفتر عد پر فائدہ ہر گز ہر گز موقوف نہیں ہے، اور اگر فائدہ فاص کو تشلیم بھی کر لیا جائے تو فاص ہو یاعام، فائدہ پر جواز کی بنائیس ہے، کو وقدہ مامور بنیس ہے، بلکہ جواز کی بناویل شری پر ہے، اگر دلیل شری سے نا جائز ہونا عابت ہوتو بہتر ہے، اور اگر دلیل شری سے نا جائز ہونا عابت ہوتو خواہ لا کھوں فائد ہے، ی کیوں نہ صاصل ہون نا جائز ہی در ہے گا، لا جرم اس کا ترک کر دینا ضروری ہوگا۔

اگردلیل شری سے بیٹا بت ہو کہ فلال طریق اگر تجربہ سے مفید ٹابت ہوتو جائز ہوار تجربہ سے غیرمفید ٹابت ہوتو نا جائز ہے تو اس میں البنتہ مہتلی ہی رائے کا اعتبار ہوگا مگراکیک کی رائے دوسرے پر ججت شہوگی۔

اور دلیل شری سے بیئت کذائیدکا ناجائز ہونا ثابت ہے لیں کسی ایک ہی طریقہ
کی ہر جگہ اور ہرموقع پر پابندی نہیں کرنا چاہئے ، اور بالکل ترک کردینا چاہئے ، جائز
طریقوں ہیں سے جوطریقہ جس موقع پر مفیدا ورمناسب ہواس کوافقیار کرنا چاہئے۔

ہیں ہے جوطریقہ جس موقع پر مفیدا کے ہیں ہے۔

ہیں ہے جو کریں ہے ہیں ہے جو کریں ہے ہیں ہے۔



## امام شاطبی الاعتصام ا/۲۲۰ میں فرماتے ہیں۔

ان اہلِ بدعت میں دیل اور جحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرور وہ قوم ہے جو انكال كے اختيار كرنے ميں خوابات سے استنادكرتے بي، اورائي كے سبب سے قبول واعراض كرتے ہيں، چنانچہ كہتے ہيں كەفلال رجل صالح کوہم نے خواب میں ویکھ ہے انھوں نے ہم سے فرمایا کدانیا مت کرواور ايباعمل كرو، ليني فلان عمل كونزك كرواور فلان عمل كواختيار كروءاورابيا اتفاق زيوه تر ان لوگول کو ہوتا ہے جو رسوم تصوف کے ساتھ مترسم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے بھل کہتے ہیں کہ میں نے نی کریم صلی الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها بس حضور ك مجھے سے یول فر مایا اور فلا ب بات کا مجھ کو تکم دیا اوراسی خواب ہی کی بناء پر وہ ممل بھی کرتا ہے اور ترک بھی کرتا ہے اور شرایت میں وضع کئے ہوئے حدود اور قوا نین ہے پچھ مطلب تہیں رکھتا اور پرخطا ہے۔اس کئے کہ فیرنی

واضعف هولاء احتجاجا قسوم استمسدوا فسي اخمذ الاعتمسال الى المقياميات السمنامات واقيلوا واعرصوا بسببها فيمقولون رأينا فلابا الرجل الصالح فقال لنا اتىركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مشل هـ ذا كثيـرا. للمترسمين ينرمنم التنصبوف. ورينمنا قبال بعضهم رأيت النبي صلي الله عليه ومسلم في الوم فقال لي كذا وامرني بكذا. فيعمل بها ويترك بها معرضاعن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ لان الرويا من غير الانبياء لايحكم بها شرعاً

سوال بر کبنا کہاں تک سیح ہے؟ کرعنایت البی اس تحریک کی طرف متوجہ ہے، جوہشرات نی کریم صلی الشعلیہ وکلم کی طرف سے اس جماعت کے متعنق توار سے تقل کئے جارہے ہیں، اور حضور کی طرف سے لوگوں کو اس جی شرکت کے واسطے تر غیبات وتا کیدات خواہوں میں کثر ت سے کی جارہی جی ، جن کے متعنق نبی کریم صلی الشعبیہ وسلم کے پاک ارشاد اُدی رق یہا تھے قدتو اطات فی السبع الاوا عو (الحدیث) کی روشتی میں کثر ت سے حضور کا خواہوں میں صابت کرنا جواتن کی شرت سے سنتے میں آرہاہے کہ جن کا احساء دشوارہے، اس بنا پراس جماعت کی خالفت خطرنا کی ہے۔

جواب جب بہلیغ مروجہ کا بدعت ہونا ٹابت ہو چکا تو اب خواب بھھنا فع نہیں ، احکام شرعیہ خواب وکشف سے ٹابت نہیں ہوتے، ہال ولائل شرعیہ کے ساتھ رویائے صالحہ کے موافق ہونے سے طبعی طور پرتسلی واطبینان تشفی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔

على قارى صريت من رآنى في المنام فقد رآنى فان الشيطان الايتمثل في صورتى او كما قال كرتحت قرات ين.

اى فكانه قد رآسى فى عالم يعن اس نے كويا مجھ كوى لم شهود و نظام ميں الشهود و السطام لكن و يكي ليكن اس يركوئي تخم شرع بن نهيں بوگا الايت عليه الاحكام ليصيو مثل اس خواب شي و يكين وار صحافي نهيں به من الصحابة وليعمل بما ترار بائے گا اور نہ جو يكي اس حالت ميں مسمع به في تلك الحالة ترار بائے گا اور نہ جو يكي اس حالت ميں كما هو مقور في محله.

بيمقرراور ثابت ہو چکاہے۔

(ary/r=5/)

كاخواب كسى حال مين تكم بشرى كاموجب

نهين ہوتا ،الامير كه وہ خواب ان احكام شرعيه

پر چش کیا جائے جو جارے ہاتھ میں ہیں،

اگرموافق ہوفبہا، ورنداس کا ترک اوراس

سے اعرض واجب ہے، پس اس خواب کا

فائدہ بشارت اور نذارت ہے صرف باتی

احكام كااستفاده توخواب يخبيس بوسكتاب

ر ہا وہ خواب کہ جس میں رسول الشصلی اللہ

عليه وسلم ثے رائی (خواب و پکھنے والے)

کوکوئی تھم دیا ہوتو اس میں بھی غور کرنا ہوگا

اس أن كراكر حضور صلى الله عليه وسلم ت

ا پی شریعت کے موافق تھم دیا ہے تب تو ریہ

وبى تھم ہے جو ثابت بالشرع ہو چكا ہے،

اور اگر خل ف شرع تھم دیا ہے تو سے نامکن

اور محال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ عدیہ وسلم

اینے وصال کے بعد زندگی ہی میں قرار پائی

جو**گ**ی شریعت کومنسوخ نهیس فرمایکتے ،اس

کئے گددین کا استقرار بعد آپ کے وصال

کے خوابات کے حصول پر موقوف نہیں ہے

كيونكدريه بالاجماع بإطل ب-

على حال الاان تعرض على ما في ايندينها من الاحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها وآلاوجب تركها والاعراض عنهناء والنما فائدتها البشارة والمذارة حاصة واما استفادة الاحكام فلاواماالرويا اللتي يحبر فيها رسول الله صلى الله عبلينه وسلم الراثي بالحكم فلابد من النظر فيها ايضا لابه أدا اخبر بحكم بموافق لشريعته فالحكم بما استقر وان اخبر بمخالف فمحال. لانبه صبلبي الله عليه وسلم لاينسنج بنعند موته شريعته المستقرة في حياته لان المدين لايتوقف استقراره بعدموتله على حصول المرائي الومية لان ذالك

1

باطل بالاجماع فمن رأى شيئاً من ذالك فلاعمل عليه وعند ذالك نقول ان روياه غير صحيحة اذ لوراه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع.

مجرآ کے الاعتصام ہی میں علامہ شاطبی نے ڈکر کیا ہے۔

سئل ابن رشد عن حاكم شهد عسده عمدلان مشهمور ان بالعدالة في قصيةٍ فلما نامه المحاكم وأى البي صلى الله عليه وسلم فقال لهماتحكم بهذه الشهادة فانها باطلة. فساجساب بسائله لايحل لله ان يترك العمل بتلك المشهادة لان ذالك ابطال لاحكام الشريعة بالرويا وذالك باطل لايصبح ان يعتقد.

قاضی این رشد سے ایک ایسے قاضی کے بارے میں بوجھا گیا جس کے سامنے کس معاملے میں دومشہور بالعدالت عادلول ئے گوائل دی تو جب قاضی سویا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں و کھا آپ نے مجھ سے قرمایا كدد يكهواس كواجي ير فيصلدند كرناء كيونكدييه سوائى باطل بيتوابن رشدے جواب ويا که قاضی کو اس شهادت برعمل ترک کرنا طلال نہیں، اس کے کدیہ خواب کی وجہ ہے احكام شرعيدكا ابطال باوريد باطل ب اس کو میج سمجھنا کھیج نہیں۔

البذاجس فخص في فواب مين ايها كجهد كها

تواس برعمل جائز نبيس السي صورت ميس جم

مہیں سے کداس کا خواب سیجے نہیں ہےاس

لئے کدا گراس نے آپ کو دا قعۃ ویکھا ہوتا

تو آپ صلی الله علیه وسم خلاف شرع هرگز

عم ندوية\_

تحکیم امامت حضرت مولا نااشرف عی صاحب تھ نویؒ قی وی امدادیہ جلد چہارم کتاب العقا کدوالکلام ص ۱۰۴ پر فرماتے ہیں۔

تمام اولة قطعيه واجماع متنق بين كه كشف دمنام كولا كهول أدميول كابهو، ولاكل شرعید کتاب دسنت واجهاع وقیاس برتد رض کے وقت را جے نہیں ،اگر ان میں تعارض ہوگا تو اگر مدی غیر تقد ہے تو اس کو کا ذب ومفتری کہیں گے، اور اگر صالح باشتها ووالقيس كے قائل جوں مے ،جيسائس نے خواب مين حضور صلى الله عليه وسلم كويي فرمات تن "اشوب المحمو" على عصرت بالاتفاق بيكها تھا کہاس کوشبہ ہوگیا ہے، آپ نے پچھاور قرایا ہوگا، اوراس کا تعجب کیا ہے، جب بيداري مين الياشتها بات احيه نأوا قع موجات مين توخواب كاكيا تعجب، بالخصوص جب كدخواب وكيض والامتهم موكسي عقيده فاسده ك ساتهوتو اس كا كذب يا اشتره وونول غير بعيد بي ال تقرير يرسب منامات ومكاشفات كا جواب ہوگیا ،اوربعض علما وکا ریجی تول ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کو و کیمنا حن اس وفت ہوتا ہے جب كه آپ كواصل حديث و كيصى اتو اس شرط پر دائز ہ جواب کا اوروسیتے ہوگا،علاوہ اس کے علی نے باطن نے قرمایا ہے کدرسول الندسلی الله عليه وسلم كي ذات مبرك برزخ بين مثل آئينه ك بحض اوقات وكيض والغودائ حالات وخيالات كاآب كاندرمشامر اكرليتي بي-بهرحال النيخ احمّال مند كے ہوتے ہوئے دلائل شرعيہ صحح کو چھوڑ تا كيے ممكن ہے۔ اور تربیت السالک ص. ۲۰ ایر فرماتے ہیں که خواب جحت شرعینہیں اور نقطعی ہے جس کی بنا پر کسی سے مناظرہ کی جائے مگر رویا اے صالح علی حدیث مبشرات میں سے ہے، جس کی خاصیت طبعاً تعلی اور فرحت ہے، اور دوائل شرعیہ کے ساتھ موافق ہوئے سے اس کے صدق کا پہلو

پھرآ مے صدیث من رأہی (الحدیث) کی حقیقت اور تا ویلات ذکر کی ہیں، جس کوشوق ہو، وہ کتاب الاعتصام کا مطالعہ کرے۔

ائل بدعت واہواء بھی اپنی بدعتوں کے جائز ثابت کرنے کے لئے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، اور جب کوئی متند شرعی ان کونبیں ملتا تو خواب جیسی دلیاوں کو پیش کرتے ہیں، گر ہمارے اہل حق اکا برنے ایس دلیوں کی حیثیت وحقیقت بین کرنے بیس مداہنت سے کا منیس میا، اور شریعت حقد کی حفاظت کے لئے ایسے مزعومات کے ابعال میں کوئی کسر ندر کھی۔

چنانچے مولوی عبدالسیع مولف انوار ساطعہ نے جب خواب اور مکاشفہ میں منجانب رسول التصلی التدعلیہ وسلم محفل مولدی تا ئید کا ذکر کیا تو۔

حفرت موفا نافلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ ص ۲۰۴ پر فرمایا کہ معلوم ہونے کے طریق معتبر دین میں تین ہیں، یا حاس ، سووہ تو یہاں نہیں، دوسری عقل ، سوخا ہر ہے کہ وہ بھی یہاں مفقو دہ، کیونکہ یہام عقل سے فاہت نہیں ہوسکتا، تیسری خبر رسول ، وہ بھی اس باب میں غیر موجود ، پس مدعا پر دلیل کسیل ہوسکتا، تیسری خبر رسول ، وہ بھی اس باب میں غیر موجود ، پس مدعا پر دلیل کسیل ہوسکتا، تیسری خبر رسول ، وہ بھی اس باب میں فیر موجود ، پس مدعا پر دلیل کشف کا اختبار نہیں ، اور اس ہے کوئی تئم شری فارت نہیں ، وہ با ، خصوصاً مسئلہ عقائد کا تو اب سب ارباب عقل خور کریں کہ فقط مدار عقیدہ مولف کا خوالوں اور مکا شفات پر ہے ۔ حقیقت انکشاف کی ہے کہ ارباب قلوب صافی کے قیلہ مکا شفات پر ہے ۔ حقیقت انکشاف کی ہے کہ ارباب قلوب صافی کے قیلہ میں منام میں ویکھنا مشاہد ہوئی تشال ہے شور میں ، اور کشف الفط و عمل کلھا ہے کہ یہ میں منام میں ویکھنا مشاہد ہوئی تشال ہے شوین حقیقت آپ کی ، پس سب تفوہ مولف کی ہوم اور باطل ہوگئی۔

تو حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمة اللد نے براہین قاطعه ص ۱۹۵ اپر فرمایا که تمام بدرو چیں اشتہار اس کا کوئی دلیس شرگ نہیں، صلوق لیلة البرات اور رغائب تمام دنیا بیس شرئع ہوئی اور بدعت ہی رہی ، پس اشتہار غیرمشروع کا موجب جواز کانہیں (لہٰذا)عی قاری کا لکھنا کہتم م بلاویش بیرانج ہے

کا موجب جواز کا نیل (لہٰ کوئی جمت شرعیہ تبیں۔

اور جب مولف انوارساطعه نے لکھ کرمحققان بالغ نظر نے جائز رکھا ، ان امورستے نہ کا جوائز رکھا ، ان امورستے نہ کا جواز کلام عمارے ربانی میں موجود ہے اور اس سلسلے میں علی قاری اور سبط الجوزی وغیرہ کانام پیش کیا اور لکھا کہ سبط الجوزی نے لکھا ہے۔ یہ حصو عمله فی المولد اعیان العلماء والصوفیه وغیرہ

توبراين قاطعهم: ۱۵۸ پرجواب ديا كه

مانعین علاء تو کلیات نصوص اور جزئیات ججہدین سے منع کو ٹابت کرتے ہیں ،
اور مولف کے پاس بجواس کے کہ علاء دین نے جائز رکھا محققان بالغ نظر نے
درست جانا ، فلاں شریک ہوا فلاں کرتے رہا اور پھھ جست نہیں اور بی تول
بعد ثبوت ہرگز ہجت شرعیہ نہیں ہوسکتا ابنا دل خوش کرلو، مگر اال علم کے نزدیک
کوئی دلیل نہیں۔

*چرفر*مایا که

جب نصوص اور اقوال مجتمدین سے بوجہ تقیید وقیمین کے بدعت سید ہونا ان امور کا ثابت ہوگیا تو بمقابل اس کے علی قاری کا قول یا کسی کا قول قابل تعویل نہیں سب نفول ہے، قود علی قاری حدیث این مسعود شن فرماتے ہیں مسن اصبو عملی مندوب و جعله عزماً ولم یعمل بالر خصة فقد اصاب منه الشيطان من

راح بوجاتاہے"

م تیلیفی تحریک عالمگیر بوری ہے دنیا میں مقبول بوری ہے ،علا کی کثیر تعداد اس کی موید اوراس میں شریک ہے۔

تمام و نیا میں بھیل جانا کوئی ولیس مقبولیت عندائلہ اورصحت کی نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہونا چاہئے ، خواہ وہ بہت قلیل ہی لوگوں اور جگہ میں مقبول و محدود ہو، علی الحضوص جب بنائج مروجہ جموعہ بہ بیکت کذائیے کا بدعت ہونا محقق ہوگیا تو علماء کا موید ہونا اورشر یک ہونا کچھنا فع نہیں ، علماء کی تائید ہے آگر چہ کشیر ہوں اور مشہور ہول کوئی نا جائز امر جائز نہ ہوجائے گا، یہ توال بدعت واجواء کا طریقہ ہے کہ اپنی بدعت کی تائید میں کوئی دلیل شری معین پائے تو عوام الناس کی تسلی کے لئے عام مقبویت اور مشہور ومعروف صالح مختصیتوں کی تائید کا دکر کرتے ہیں۔ سما قال الشاطبی فی الاعتصام

مرازل علم پریہ بات مخی نہیں کر مضاعلاء کی تا ئیدگوئی جمت شرعیہ نہیں۔ و کیھئے مولف انوار ساطعہ نے مروجہ مخفل میلا د کے بارے میں جب بید کہا کہ علی قاریؒ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرق و تعظیماً اور ملک مصراور ملک اندلس اور مما لک مغربی اور ملک روم اور ملک عجم اور ملک ہندوستان وغیرہ میں کمال اہتمام واحتشام سے ہوتی ہے مخفل مولد شریف کی الخ۔ FCZ

باتسی اهوالله (الحدیث) طاکفه خود تصعیت کا بوتا ہے اور قلت پردلانت کرتا ہے ہیں خودار شاد نخر عالم ہے کہ جوموافق کماب وسنت کے کیے وہ طاکفہ قلیمہ اگر چدرجل واحد بھی بووہ علی الحق اوراس کے خالف تمام دنیا بھی بوقو مردود ہے اور یہاں خود مبر بن بوگیا کہ بیم مجلس مروئ ادلہ اربحہ شرعیہ کے قلاف ہے اور ادرار بعدت بدعت بونا اس کا ثابت ہے، فیما ذَا بعقد الْحقی الا الصّلال ادرار بعدت بدعت بونا اس کا ثابت ہے، فیما ذَا بعقد الْحقی الا الصّلال اب مولف مما لک کی شار کر کے اپنی کرم کہانی کئے جاوے، بند کا احقر پہلے بی اب مولف کے پاس کوئی دلیل سوائے اس کے بین کرم امال اور کے اور کے ادارار بعد رہے ، اور یہ بشرط بوت و تعلیم کوئی خبت شرعیہ بیں ، جبت وہ ہے کہادلہ اربعہ سے بیدا بووے۔۔

اورص:۱۹۳ پر فرماتے ہیں

اوراً گرفیدونا کدکوبیدها ، بدعت نبیس کہتے تو ہرگزان کا قول معترنہیں بلکہ بمقابلہ نصوص مردود ہوگا۔

اور مولف انوار ساطعہ کے اس لکھنے کے جواب میں کہ بیمل بہت ہی خیر وہرکت کا موجب ہے، چنا نچہ ایوسعید بورانی وسٹاوی، ویلی قاری وغیر ہم نے اس عمل کے بیں اور حصوں منافع وینی و نیوی کیلئے اس محمل کو بہت اہل اسلام و بلا دِاسلام یہ میں کرتے ہیں۔

ال کا جواب حضرت مونا ناخلیل احمد صاحب نے برا بین قاطعہ میں مید یا کہ خصوصیت اندال افروی وعبادت کی شادع کے ارش دے معلوم ہوتی ہے ، عقل کو دخل نہیں، ثواب وعقاب اور حدود و تعظیم اور محال تو قیر کما و کیفا سب خلاف قیاس ہیں، شارع کے امر کے بغیر معلوم ہرگز نہیں ہو تکتے اگر چہ محالی ہو عقل سے نہیں کہ سکتے لیس یہ صوصیت ال وقت خاص ہی کس نص سے معلوم ہوئی،

الاصلال فسكيف من اصبر عبلسي بدعة ومسكو. (يعني جواصراركريكي مندوب پر اوراس كوخروري قرار دياور رخصت پر ثمل نه كري قواس سے شيطان ئے گراہي بيل حصه پاليا پس جو بدعت اور منكر پراصراركرے قو وہ كيسا ہوگا)

اورس ٢٣٧ يرب

خلاف نص کے کیر کیا تمام دیں کا بھی تعارف معتبر نہیں اور سوا داعظم سے مراد ایل سنت ہیں اور جم خفیر کا جب قول معتبر ہوتا ہے کہ فریقین کے پاس کوئی دلیل نہیں محض رائے ہے تو اکثر کا قول معتبر جانے ہیں ، اور نص کے ہوتے جو موافق نص کے کہا گر چہ دو تین ہول لا کھول کے مقابلہ ہیں تو بید دوسہ جم غفیر اور سواد محظم ہوگا۔

پھرص:١٦٥ پر قرماتے ہیں

قرآن وحدیث سے پکی ثبوت ہی تہیں ہیں سب آپ کے علاء کا فتو کی لا یعیاً بہ ہوگیا، اور بدعت ہونا مقرر ہوگیا، اور حاضر ہوٹ سے مشائح اور علاء کے پکھ جمت جواز کی نہ ہوئی، اگر کروڑ ول علیء بھی فتوئی دیویں بمقابلہ نص کے ہرگز قائل انتہار کے نہیں اگر پکھی ہمی علم وعقل ہوتو ظاہر ہے، پس تول سبط ابن الجوزی کا بحصو عدہ فی المولد اعیان العلماء و الصوفية "بمقابلہ نفس کے ہرگز مانتفت الرئیس۔

آ گے فرماتے ہیں

جوایک دوعالم موافق نصوص شرعید کے قرماد ساوراس کی تمام دنیا خالف بوکر کوئی بات خلاف نصوص اختیار کرے تو وہ ایک دوعالم مظفر و مصور اور عنداللہ متبول بودیں گے۔ قبال رسول الله علی الله علیه وسلم لایزال ظائمة عن امنی علی المحق منصورین لایضوهم می محالمهم حتی

مونف بتادے تمام نصوص تو اس کی تخصیص کو بدعت بتلاری ہیں، پس اس کی خصیص کو بدعت بتلاری ہیں، پس اس کی خصوص سے خصوص سے بالا تر جب بچھوکام نہ چلا تو موسف پرے بندی ہجو براس عمل بیل ہیں کہتا ہے کہ بیگل خیر دبر کانت کا ہے پس اگر محض دنیا کی ڈیادت کا عمل ہے تو قصہ ہے ہور جو مرکب ہے تو پھر بیجہ اگر محض دنیا کی ڈیادت کا عمل ہے تو قصہ ہے ہور جو مرکب ہے تو پھر بیجہ آخر میں مولف نے علی ہوئے کے خصوصیت کے داسطے نص داجب ہے اور پھر آخر میں مولف نے علی نے کرام کو اپنی کم فہمی کا شریک بنایا ، اور دبی فعل علی علی کہ جست لایا کہ بدوں اس کے کوئی جارہ ومقراس کوئیس ماتا ، اور شہوئی اس کے پاس دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بدوں اس کے کوئی جارہ ومقراس کوئیس ماتا ، اور شہوئی اس کے پاس دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا سوائے اس کے جست لایا کہ بیا کہ بیا جب کے دلیل سوائے اس کے جست لایا کہ بیا کہ

اور حصرت تھا ٹو گی اصلاح الرسوم ص: ۹۴ میں فر ماتے ہیں کثرت ہے علاء کے جوازی طرف جانے کا جواب بیہ بے کداول تو کسی نے وئیا بحرکی علا شاری نہیں کی دوسرے بید کہ جس خرابی کیوجہ سے ممالعت کیجاتی ہے اس خرابی کو کون سے علائے کشیر بلکہ قلیل نے جائز کیا ہے، فتو کی تو استفتاء کے تابع جوتا ہے متفتی ابنا عیب کپ کھوٹی ہے، بلکہ ہر طرح اپنی خوش اعتقادی وخلوص کو جنلا کر یو چھتا ہے اس کا جواب بج جواز کے کیا ہوگا۔

پھر فرماتے ہیں

ہوئے ہوئے علاء شل سیوطی وابن تجروعلی قاری دغیرہم نے اگر اس کا اثبات کیا ہے۔ تو اس وقت علاء نے ان سے اختلاف کیا تھا اور قطع نظر اس کے ان کے ان کے زمانے میں مفاسد شدکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انھول نے اثبات کیا، اب مفسد پیدا ہو گئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد کو طلاحظہ کرتے تو خوو مع فرمات ، اس لئے اب ننی کی جاتی ہے جیسا کہ قاعدہ چہارم میں بیان کیا گیا ہے ، جس عمل کوجن عقائد ومفاسد کیجہ ہے ہم روک

رہے ہیں ان مفاسد کا اظہار سوال میں کرنے کے بعد فتو کی منگا دو ،اس وقت تہاراریشہ منقول ہوسکتا ہے اس وقت جواب ہمارے ذمہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ص: ۹۳ پر

خیر خیرات اوراخت ماسلام وتبین احکام کے جب اورطریقے بھی مشروع ہیں تو غیرمشروع طریقوں ہے اس کے عاصل کرنے کی اور ان کے عاصل کرنے کے لئے ان نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعاً کب اجازت ہو گئی ہے؟ جیسا کہ قاعدہ پنجم میں بیان ہو چکا ہے۔

ابن القيم "اعلام الموقعين" بين قرمات إن فَضَلَهُمُ الايُوجِب قبول عُملٌ ماق الوا" بِشَك عما كافضل اس كاموجب بين كه جو يجهده كبيل اس كوقبول مركياجات\_

صاحب مجالس الابرادفر ماتے ہیں

ومن ليس من اهل الاجتهاد ومن الزهاد والعباد فهو في حكم العوام لاعتد بكلامه الا ان يكون موافقاً للاصول الكتب المعتبره

اور جوالل اجتہاد میں سے نہیں ہے، خواہ وہ ز بادادر عباد بی میں سے کیول ندہوں وہ عوام کے تھم میں ہے اس کا کلام قابل شار نہیں الا بید کداس کا کلام اصول کتب معتبر

کے موافق ہو۔

صاحب روّالحمّار علامه شامي ص ۴٩٠ پر فرمات بين

یے شک علامہ قاسم نے فرمایا کہ ہمارے شیخ لینی ابن ہمام کی بحثوں کا اعتبار نہیں جب کے منقول کے خلاف ہول۔ وقيد قيال العالامة القاسم لاعبرة بِأَبْحاثِ شيخنا يعنى ابن الهمام اذا خالف المنقول ہدایت کے طریقول کی پیروی کروہ مدایت

ېر چلنے والول کی تعداد کی کمی تم کومضر نه ہواور

مگراہی کے راستول سے بچو، گمراہوں کی

صالحین کے احوال وافعال کی طرف مت

ديجھوبلكەاس كى طرف دىكچھو كەجورسول الله

صلی الله علیه وسلم ہے روایت ہواور اس پر

اعتماد جو،خواه بنده تنبا اورمنفرد بی اس کی میجه

كثرت تعدادے دھوكەندكھاؤ ـ

## دومری جگه فرمایا

لاعبرة بالعرف الحادث اذا خيالف الشيص لان التعارف سما يصح دليلا على الحل اذا كيان عياميا من عهد لصحابة والمجتهدين كما عسرحواية.

یعن کسی نئی چیز کے رواج یا جانے کا الی اعتبار نہیں، جب کہ وہ نص کے مخالف ، ۰۰ رواج یا جائے کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عمل عبد صحابہ وجہتدین سے روان عام پائے ہوئے ہوں، جبیب کہ فقہا نے اس کی تفری کی ہے۔

بے شک حق کا اعتبار ہے رجال (لوگوں)

كالمتبارنين آدميوں كى اتبارتو الل صلال

کی شان ہے آ دمیوں کی رائے پرحق مقدم

علامه شاطبی الاعتصام ۳۲۲/۳ پر فرماتے ہیں

ن الحق هو المعتبر دون

ص: ۳۴۷ پر فرماتے ہیں اقسوام خسرجسوا يسبسب الاعسراض عسن السدليسل ولاعتماد على الرجال عن جارة الصحابة والتابعين واتبعوا اهوائهم بغيرعلم فضلوا عن سواء السبيل.

بسبب دليل سے اعراض اور برے آدميول پراعتماد کے قومیں صحابہ ادر تابعین کے راستہ سے نکل کئیں اور بغیر علم کے اپنی خوا ہشات کی اتباع کرنے لگے، پس سیدھے داستے

ہے بھٹک کے حضرت فضيل بن عياضٌ فرماتے ہيں

البع طسوق الهدى والمصرك قلة السالكين وابساك وطرق الضلالة والاتغتر بكثرة الهالكين.

عنية الطالبين مين حضرت سيدنا عبدالقاور جيار في رحمة التدعلية قرمات مين-

لاننظروا الى احوال الصالحين والعسالهم بال الى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتماد عليه حتى يدحل العبد

في حالته ينفرد بها عن غيره ےرہ جائے۔

شيخ عبدالحق محدث وبلوى اخبارالا خيارس ٩٣٠ پر فرماتے ہيں۔ مشرب پیر حجت نیست دلیل از کمّاب وسنت می باید - "مشرب پیر حجت تهین ہے دلیل کتاب وسنت سے جا ہے۔

حضرت مولا نارومٌ فرماتے ہیں۔

نیست جمت قول وقعل و شیخ و پیر تول حق وقعل احمه را گیمیر حضرت کنگوہی نے حضرت تھانوی کوحضرت صابی صاحب کی اتباع کے بارے میں جواب دیتے ہوئے قرایا کہ

پس ايابدست شيخ جوجانا كدمامورومنيى عندكى يجهميزندرب يدالعم كاكام تهين الاطاعة لمخلوق في معصية الخالق اوريام بحي عام باك ے کوئی مخصوص نہیں ، اور اگر کسی عالم نے اس کے ضلاف کیا ہے تو برسب فرط

لرجال اتباع الرجال شان هــل الـصـالال ص: ۳۵۰ والمحق هو المقدم على آراء

اور داردات يا ازقتم اقوال وافعال مصلحت وفت کی بناء پراہل ز ، نہ میں عاوت کے طور یر رائج اورش کع ہوجاتے ہیں، اور ان کے اخلاف (بعد کے لوگ) اس کام اور ثمل کو اہے اسلاف ہے بطور رسم کے قبول کر لیتے میں، اور ای طرح اس مدت دراز گذر جاتی ہے اور زمانوں کے گذرنے کے بعد شدہ شده وه کام خواص اورعوام سیمسلم اورمتبول ر موں بیں داخل ہوج تا ہے ان اس کے تار ير بمسرول اور بمعصرول كي طعن وملامت متوجه ہوجاتی ہے۔لبذا اکثر لوگ طعنہ زنی کے خوف ہے اس رسم کی حفاظت کرنے ہیں بہت جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اور جب مدت دراز کے گذرجانے کے بعداس رسم کی ہصلیت معلوم کرنے میں شریعت کی روشتی میں کلام اور گفتگو کی جاتی ہے تو سوائے رواج بذكوره كے (ليحل تمام دنيا يس بيس كئي اور مقبول ہو گئی ب سوائے اس دیس کے) شریعت سے اس کی کوئی اصل نبیل متی ،اور جب اس رسم اور رواج كالمنتاء اورسبب معوم كياجاتاب توسوات بعض اسلاف کے شخس تبھے کرا بجاد کرنے کے کچھ کا ہرا ورمعلوم نہیں ہوتاء حالا نکے رمانے کے

ورواج بينش آنكه در بعضے احيان بعضى ازمحدثات ازقتم علوم ورادات يا افعال واقوال بنا بر مصلحت وقت در اہل زمان بہ طريق عاوت رائح مي گرود، اخلاف ایثال آل را از اسلاف خود بطريق رسم تلقى مى ثمايند وچنیں برآل مدت طویلہ می گذرد وبعدمرود بهورشده شده آل امرور رسم مسمه خواص وعوام متدرج مي گرده وبرتارك آل طعن اخوان ملامت اقران متوجه می گردد، پس جمهورانام برخوف لحوق طعن وملامت درمحا فظت آل جدوجهد میں نمایندہ وبعد انقض کے مدت مديده چون درتفتيش اصل آر از شرع کلام واقع می گردد غیر ازرداج مذكوره بي اصلے بدست في آید وچوں منشائے رواج تفتیش كرده مي شود غيراز استحسان بعضاز اسلاف ہی واضح نمی گرد دوحالانک

محبت اور جنون عشقیہ کے کیا ہے سووہ قائل اعتبار کے نبیں ، اور ہم لوگ اسپے آپ کواس درجہ کا کبیل سجھتے۔۔

بے مے سجادہ رکتیں کن گرمت پیرمغال کو ید

انھیں لوگوں کی شان میں ہے

اور شیخ نصیرالدین جراغ دبلوی رحمة الله علیه کا واقعه کر مجلس سلطان المشائخ ہے مجتنب رہند منظم کرتے ہے کہ دفعل مشائخ جمت نباشد' آپ نے سنا ہوگا ،اور سلطان المشائخ کامی فرمایا کہ دفعیرالدین درست می گویڈ ' تصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔

حضرت مورا نامحمداس عيل الشهيد وبلوئ اليضاح الحق الصريح مين فرمات بين

مسائل اجماعيه امت محمريه على صاحبها إقضل الصلوة والتسليمات درقرن که بوجود آید جمه از قبیل مطلق سنت است چه متندآ ب مسائل درنفس الامرسنت هيقه است بالمحق بالسنت ماسنت حكميه وآل جم از قبيل مطلق سنت است ولیکن درایس مقدم نکتهٔ است، بس باریک کدالینه آن درای خبر وزمان برضروراست دآ ب ادراک امتياز است ورايل مقام اجماع

بدل ج نے سے اس رسم کا شرعی علم بدل چکا ہوتا

ہے بعنی اس وجہ سے کہ سلف کے زمانے میں

لروم دانتزام اوررواج دینے کے مرتبہ تک نہیں

پہنچ تھا، اور اب اخلاف کے زیانے میں لازم

والتزام اورشهرت ورواج دين تك بيني جان

کی وجہ سے بدعت تقیقیہ یا حکمیہ کی حد تک

يهو في علي ہے، اى معنى كو جم رواج كہتے

ہیں اور بعض او قات کوئی امر جدید پیش آتا ہے

اور جاری ہوجاتا ہے اور اس وقت کے لوگ

أسكى اصليت معلوم كرنے كے دريے ہوجاتے

ہیں دینی اورشری دلیلوں سے اور اس کے علم کی

شخیق میں معالم شرعیہ ہے یہ نظر

استقلال پرجاتے ہیں، اور دین کے

اصولول میں بعد فکر وتامل دلائل شرعیہ میں

ے کوئی سمجے دلیل جو کہ اس کے علم شری

ہونے ہر ولالت اور رہنمائی کرتی ہواس

زمانہ کے تمام لوگوں پر روش اور واضح

ہوجاتی ہے اور اس ولیل کے احکام شرعیہ

میں سے کسی تھم پر واضح طور پر درالت

کرنے کی بناء پراس زمانہ کے مجتہٰدین اس

کام کے بھے ہونے پراتفاق کر لیتے ہیں، تو

ہم ای کواجہاع کہتے ہیں

علم شرى آل بحسب اختلاف ز مان مختلف گردیده چه در زمان اسلاف بمرتبه التزام وراوج نه رسيده بود ودرزمان اخلاف بسبب التزام واشتهار بحد بدعت هيقيه يا حكميه رسيده وجميل معنى رواج را رواج می گوئیم ودر بعضے احیان امرے جدید پیش ی آیدوالل زمان دریے تفتیش اصل آل از دلاً مينيه وتحقيق آن از معالم شرعيه به نظرا متقلال مي افتذ بعد تامل وتفكر دراصول ديبيه دليد صيح از دلائل شرعیه که برتکم شری آن امر دلالت داشته باشد برجميج ابل ز مان دانشج می گردد و بناء بر وضوت آل دلیل بر ثبوت حکمے از احکام شرعیه بر آل ہمه مجتبدان آل ز مان ا تفاق می نمایند ای اتفاق را

اجمأع مي گوئيم

چول این مقدمه مهد شد پس باید دانست کہ مجرد رواج چیزے کہ درمان بعد قرون ثلاثه محقق شده باشدآل چيز رااز حد بدعت غارج نمي گرداند بخلاف اجماع كهانعقاد اجماع در برقرن كدوا قع شودمسكله اجماعيه راور وائره سنت داخل مي گرداند،انتی

محترم فاظرين! ابام دبانى مجددالف الى حضرت ألله احد سر ہندی قدس سرہ کے ول ور ماغ کو روش کردینے والا بصیرت افروز ارشادسنیں، كتؤبات جلدوهم كے مكتوب ص به ۵ ص بسوا پر قرماتے ہیں

بدعت کے نام اور رہم بیبال تک کہ بدعت حسنه ہے بھی جب تک اس طرح اجتناب کرے گا جس طرح کہ بدعت سید سے احر اذ كرتا بي تب تك اس ك مشام جان کواس دولت (سنت) کی بوبھی نہ مہنچے گی افسوں کہ بدحقیقت اس زمائے میں متغیر ہوچکی ہے، کہ عالم وریائے بدعت میں غرق ہوچکا ہے اور بدعت کی تاریکی

أجتناب از اسم رسم بدعت تا ازبدعت حسنه وررنگ وروث بدعت سینه احتراز تنماید بوئے ازين دولت بمشام جان او نرسد وايي معنلي امروز متغيراست كهعالم وردریائے بدعت غرق گشتہ است وبه ظلمات بدعت آرام گرفته كرامجال كه دم از رفع بدعت زند باحيائ سنت لب كشايد اكثر

جب بيمقدمهممهد مو چكاتواب جاننا عاسة كه كسى عمل كالمحض رواج بإجناء عالمكير ہوجانا اور مقبول خاص وعام ہوجانا جو کہ قرون ثلاثہ کے بعد محقق اور ٹابت ہوا ہو اس چیز کو حد ہدعت ہے خارج مبیل کرتا (جیما کرتین مروجه) بخلاف اجماع کے که اجماع کا منعقد ہونا خواہ کسی زمانے میں واقع مو (شرائط ذكوره كے ساتھ) توبيدا جماع مسئله اجماعيه كو دائره سنت بين داخل كرويتا ہے(جیما كمدارس اسلاميا دراذ كارمشائخ)

اینے اصحاب متفدمین کے قول کو اختیار کریں گے انڈسجاندا بی رحمت ان پرنازل فرہ نے اس کئے کہ تعامل کسی شہر کا جواز ہر ولالت نبيس كرتاء جواز يرول لت وه تعال کرتا ہے جوصدر اول ہے برابر ہمیشہ چلا آر با جوتو وه نبي صلى الله عليد علم كي تقرير ے تابت ہوگا لہذا دہ آپ سلی اللہ علیہ دسم کی تقریرے ٹابت مانا جائے گالیکن اگر اليانه ہوگا تو لوگوں كا ميغل جمت ند ہوگا الا بيہ كدتمام كے شہروں كے تمام كے تمام لوگول كا اس پراتفاق ہوتا کہ اس کواجماع کہا جا سکے اوراجماع جمت ہے کیاتم نہیں و بھینے کہ اگر ہے خمر اور سوو ہر لوگ تعامل کریں تو اس کی حلت کافنوی برگزنهیس دیا جاسکتا ،اوراس میں شک نبیس کرتمام کے تمام لوگوں کے تعامل اور جميع قرى اور بلدان كي عمل اور اتفاق كاعلم حيطة بشرے خارج ہے، باتی صدر اول كا تى ل تو وه دراصل أنسر درصلى الله عليه وسم كى تقرير إورسنت بآنخضرت مكى الله عليه وسلم كى بدعت كجااورحسن بدعت كدام-

البجواز مايكون على الاستبمرار من الصدر الاول فيكون ذالك دليلاً على تقريس النبي صلى الله عليه وسلم وامنا ادالم يكن كذالك لايكون فعلهم حجة الا اذا كان ذالك عن الماس كافة في البلدان كلها ليكون اجمعاتما والاجماع حسجة الا تسرى انهسم لسو تعاملواعلى بيع الحمر وعلى السريسوا لايسفتسى بمالحل وشك نيست كملم برتعال كافئرانام وبدعمل جميع قرى وبلدان ازحيطة بشر خارج است باتی ماند تعاش صدر اول که فی الحقیقت تقریر است وزال مردر عليه الصلؤة والسلام وراجع ببسنت اورعليه السلام بدعت كجااست وحسن بدعت كدام

میں اطمینان کا سانس نے رہاہے، کس کی مجل ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم ار سكے اور سنت كے زئرہ كرنے كے لئے لب کھول سکے اس زیائے کے اکثر علماء ہدعت کے رواج دینے والے اور سنت کے محو كر نيوالي بين، يهيلي موتى بدعتوں كوتعامل علق جان كراس كے جواز بلكه اس كے استحسان کا فتو کی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دے دہے ہیں، کیا کہیں گے بیعلہ و کہ علالت اور گمراہی شائع ہوج ئے اور باطل متعارف اور رواج يا جائے تو كيا بي تعالى موجائے گا شاير بي علاء نبيل جانت كه محض تعامل اور رواج ولیل استحسان مبیں ہے جو تعامل معتبر ہے وہ وای ہے جو کہ صدر اول سے چلا آرہا ہو، یہان تک تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہوا ہو، جبیں کہ فناوی غیا شیہ میں ندکور ب كداشيخ الامام الشهيد في فرمايا كدجم مشائخ بلخ کے استحدان کو ندلیں مے ہم تو

على كاي وقت رواح ومندمائ بدعت اند ومحو كنندگان سنت، بدعتهائ كبن شده را تعامل خلق دانسته بجواز بلکه به استسان آل فتوی وهند، ومردم را به بدعت دنالت ميل نمايند، چه ميگويند إگر صلالت شيوع ببدا كند وباطل متعارف شودتعال گرودگرنمی دانند که تعامل دلیل استحسان فیست تعاملے كەمعتبراست، بىانست كە ازصدراول آمده است تابراجماع جميع مردم حاصل گشته كما ذكر في الفتاوى الغياثيه قسال الشيسخ الامنام الشهيناد رحمة اللبه عليسه لاباخد بباستحسبان مشائخ بىلىخ بىل انما ناخد بقول اصحابنا المتقدمين وحمهم البلية سيجانية لان السعامل في بلدة لايدل على الجواز وانسما يدل على

اورمكتوبات وفتر اول كيص ٣٥٣٠ يرمكتوب ٢٧١ مين فرمات يي

طال وحرام ہونے بیل عمل صوفیہ سند نہیں ہے کہی ننیمت ہے کہ ہم ان کومعذ در رکھیں اور طامت نہ کریں اور ان کے معاملہ کوخق سبحانہ وتعافیٰ کے سپر دکردیں، اس جگہ قول انی حذیقہ والی یوسف وامام مجم معتبر ہے، ابو بکر شبلی اور الوالحن نوری کاعمل معتبر ہیں ہے عمل صوفیه درهل وحرمت سند نیست جمیل بس است که ما ایشال رامعزور داریم وملامت نه کنیم وامر ایشال را بحق سجانه و تقالی مقوض داریم ، این جا قول الی حفیفه وامام ابو پوسف وامام محمد معتبر است نه مل ابو بکرشبلی و ابوحسن نوری الخ

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ علیء کی ایک بڑی تعداداس تبلیغی جم عت میں شریک منبیل ہے، احقر راقم السطور کو بڑے اور چھوٹے بہت سے علیائے کرام ہے اس سلسلے میں گفتگو کا اتفاق ہوا ہے الن میں ہے اکثر کوتبلیغ مروجہ سے شاکی اور خلاف پایا ، متعدد مضرات کی تفیدات وشکایات رسائل وجرا کہ میں دیکھنے میں آئیں اور بعض حضرات نے تومستقل رسالے ہی شائع کے ہیں۔

ماہ جمادی الاول<u>یٰ اصلا</u>ھ کے ماہنامہ الفرقان میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی نے فرمایا کہ

۸ا/ جون کے 'صدق' میں مندرجہ ذیل مراسلہ شائع ہوا ہے اس میں محترم مدیر صدق کو مخاطب کر کے لکھا گیاہے کہ

آپ سے درخواست ہے کہ خود تیلی ایتماعات میں شریک ہوں اور معتبر علاء کو شرکت پر آمادہ کریں، اور ہوئے اجتماعات ہی نہیں چھوٹے اجتماعات میں شرکت کریں، اور مبلغین کرام کی تقریریں بغور ساعت فرما کر ہم کم علموں کی

رہنمانی فرمائیس کے آیاان کی تقریریں قابل ساعت ہیں یائیس، اب تو کھل کر ہر
تقریر جس بہنی جس نگلنے کے استدلال جس جہاد کی آیات پڑھی جارہی ہیں، اور
اس بہلی ہے تعلق شدر کھنے والوں کے لئے جہاد سے گریز کرنے والوں کی
وعیدیں سائی جاری ہیں، اگر بہلی بیل عمر کے چار چلے، سرل کا چلہ، مہینے کے تمین
دن لکانا شرعاً ضروری ہے تو آپ حضرات اس کو چھپا کر ہم عوام کو کیوں جہنم کی
طرف ڈھکیل دہے ہیں، اور آگر میہ جزودین نہیں ہے تو براہ کرام اس کی
وض حت فرمائیں کھتے کو تو بہت دل چاہتا ہے لیکن شد میراوہ مقدم ہے شداتن
جرائت البعثہ بیا سے حضرات کا کام ہے جھ جس تو آئی جرائے بھی نہیں کہ اپنانام
ضام کردوں اس لئے کہ سارے متعلقین نہلی ہیں اور سادے مخدوم حضرات اس

پھر حضرت مولانا نعمانی نے اس مراسلہ پر تبھر ہفر مائے ہوئے فر مایا کہ افسوں ہے کہ صاحب مراسلہ ہے اپنے اس تاثر کے اظہار میں اس عاجز کے نزد کیک بڑی ہے احتیاطی اور دین کی خادم ایک پوری جماعت سے حق میں خت تعدی ہوئی ہے۔

پھرخود ہی تبلیغی جماعت کی بوری مدافعت فر مائی ، بخو ف طوالت یہاں اس کو نقل تبین کیا جس کوشوق ہور سالہ ند کور ہ ملاحظہ کرے۔

حضرت مولانا نعمانی کے جواب کا جواب جناب مولانا محد تقی صاحب اینی ناظم شعبۂ دینیات مسلم یو نیورٹ علی گڑھ نے ۲۳/ جولائی ا<u>کوام کے اخبار صدق میں</u> شائع فرمایا جو حسب ذیل ہے

۱۸/ جون مائيء كے صدق جديد ش الك مراسلا "تبينى جماعت ش غلوس

PY1

صدق ے منقول ہے)

حضرت مولانا ابوالحن ندوی مذاہم العالی کا ایکٹے مون سیم کے کسی ماہ الفرقان میں شائع ہوا اس کے بعد ابھی حال' البلاغ'' کراچی میں شائع ہوا اس مضمون میں اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ

مب سے مشکل چیز اعتدال ہے، انبی علیم السلام میں اعتدال بدرجدُ اتم ہوتا ہے، ہم صاف كہتے ہيں كريہ ولكل امكان ہے كر يجيس برس كے بعد اللہ کے کچے بندے پیدا ہوں جوم حب نظر بھی ہوں ، اور اللہ کے ساتھوان کا تعلق مجھی جو اور جارے اس طریقتہ میں زمانہ کی ضرورت اور نقاضے کے لحاظ ہے تبديليان كرين واس وقت أكرابك جامه طبقداس كى خالفت جاراتام في كرمحض اس بناء يركر ، كرايمار ، بروك ايها كرت تصور اس كارويه غلط موكاء ال كا اصرار بث دهری ہوگا مجھی جھی جمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریب بی ایک طبقه میر مجھنے نگاہے کہ یکی طریقه کاراور یکی طرز دین کی خدمت اوراحیاء كے لئے ہميشہ كي واسف اور ہر چكد كے لئے ضروري ہے اور اس كے علا وہ سب غلط ب جب تك اس مخصوص طريقة برتقر برية بواى خاص أصنك براوران بى ساری یابندی پرگشت نه مواور اجهاعات ش مقرره طریقے سے دعوت ند دیجائے تو وہ سجھتے میں کرساری جدوجہد رائیگال کی اور جو کچھ ہوا سب فضول ے، بیاعتدالی ہے اور دور پخطرناک ہے، اسلئے اس طر زعمل کیوجہ سے مختلف غابب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے میں اصل حقیقت صرف آتی ہے کہ اب تک فوراور تج یول نے میں یہاں تک یہو نیایا ہے کہ برتقریر کے بعد جبد وعمل کی دعوت ضرور دیج ئے ، ہربستی ہیں ایک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو مساجد میں تیام ہووغیرہ وغیرہ، پس جب تک بدچیزیں فائدہ مندمعلوم ہوتی

متعلق ش تع ہوا ہے، یس جھتا ہول کہ مراسل نگار نے اوب واحر ام فحوظ رکھتے ہوئے بالکل صحیح نشاندی کی ہے، جولائی کا اخرقان (نگاہ اولیس) دیکھ کر تنجب ہوا جس بیں موہ نامجہ منظور صاحب نعمانی نے مدافعت بیں اپنا پوراز ورصرف کی ہے اگر مولانا اجازت دیں گے تو پھر کسی وقت غلو کے بارے بیل مفصل کی ہے اگر مولانا اجازت دیں گے تو پھر کسی وقت غلو کے بارے بیل مفصل گفتگو کر تا میرے گفتگو کر وجہ عت کو نشانہ بنا کر گفتگو کر تا میرے مزاج اور مسفک کے خلاف ہے۔

اس ونت صرف اتن گذارش ہے کہ میرے نزویک مولانامحتر می دافعت خود فلوكا تتيد ب جس كي توقع مولانا جيس قامع بدعت سے نتظى ميرى مخلصاند رائے ہے کہ بہ جیشیت مجموع تبلینی جماعت کا جومزاج بنا جارہا ہے اس سے علی میاں عمروی اورمورا نامنظور تعمانی صاحبان بری نہیں قرار دیتے جا سکتے ، میں تبلیغی جماعت كاخيرخواه اورقدروان هول، وقنَّا فو قنَّا اجتماعات بين شريك موتا (يهبل تقرر می کرتاتھا) اور مرکز میں حاضری بھی دینا جول او نیورٹی کی مناسبت سے میں نے کوشش کی کہاس سے بروگرام میں درس قرآن کا اضافہ بواور مولانا غددی اور مولا نانعمانی کی بھی کتابیں پڑھی جایا کریں لیکن حاری ملی زندگی کا بیہ سانح کس قدرروح فرساہے کہ جہال کوئی معمولی بات کسی قرد یا جماعت کے خلاف کی گئی، بس نیازمندوں کی ایک فوج میدان میں اتر آئی ، اور پھروہ دین وملت كى سب سے بوى خدمت مجد كركتے والے كى سركو بي ش مصروف موكى جس کا بتیجہ بیہ ہے کہ ہر فرد جماعت (بلا استثناء) کے بارے پیل ہجیدہ تحور فکر اور صلاح دمشوره كاوروازه بندمو چكاہم رف نياز مندول كي نوئ إتى ره كئ ہے، التدر وعاب كملت كوناوان ووستول اوراجاره وارون سي حفوظ ركهد آمین (میضمون ۱۷/ جولائی ایده کے اخبار سیاست بس شائع جواجو که اخبار

حضرت مولا نامجر میال صاحب دیو بندی شیخ الحدیث مدرسامینیه تشمیری گیف در با نظینهٔ سے انگلینهٔ سے آئے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ مدارس اسلامیہ کے معم کوتعلیم جھوڑ کر تبدیغ میں وقت صرف کرنا اور از روئے شریعت ج کز ہے یانہیں۔ جوارش وفر مایا ، خلاصہ کے طور پر حسب ذیل ہے۔

تَالَ تَعَالَى بِالنَّهَا لَّذِينَ آمِنُوا قُوا أَنْفُسَكُم (اليِّ) ٱلْحَجَارَةُ وقال ومسول الله صلى الله عليه وسلم الاكلكم راع (الديث) آيت كريمه كامفاد اورمفهوم بيرب كه تربب اوروين كي بنيادي تعيم ليني عقائداور فرائض كاسكيسنا اوران يرعمل كرناجس طرح اية حق ميں قرض عين ہے تا كه دوزخ کی آگ ہے نیج سکے ایسے بی گھر والوں کے حق میں بھی فرض میں ہے، کران کو تعلیم و ہے اور دیٹی و تنس سکھائے اور جہاں تک اس کے امکان میں ہو عمل کرانے اور سدھارنے کی کوشش کرے تا کہ وہ دوزخ کی آگ ہے تھے عكين، صديث شريف ئے اس كى وضاحت كردى كديدام إتى ذات اور محرداول بى تك محدودتين بلك جرصاحب اقتدار كافرض ب كدوه ايخ زير ا قلد ارکوسکھائے اور تربیت کرے کوتا بی پر بارگاہ رب العزت میں جواب وہ جوگااور جب جواب دی هرایک پر ما زم تو بصورت اختی رواقتد ارفرض عین هوگا لى آيت كريمه اورحديث شريف كى روشى بين بيد بات صاف بوگئى كدوه معلم اوراس تذ وحِن کو بچول کی وی تعلیم دیا ناسپر دکیا جا تا ہے، ان کے حق میں سپرو شدہ بچوں کی تعلیم وتربیت فرص عین ہو جاتی ہے اگراس میں کو تا ہی کریں سے تو خداکے بہاں جواب دہ ہوں گے۔

قرآن اوردین کی تعلیم دے کر بچول کودین وائیان سے آشنا کرنا وین وملت کی سب سے زیاد وضروری اور اہم بنیادی خدمت ہاورسب سے افضل بھی ہے

جناب مولا تا اخلاق حسین صافات فی فرمات میں ، اخبار الجمیعة ۲۳ ماری سے و دینی کارکن ہونے کے ناسے ہمارے علاء اور طلباء کی ہیا ہم و مدداری ہے کہ وہ مسلم معاشرہ کے سدھار کے لئے وقت نکالا کریں ، اور تعلیم وقد رئیس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول پر نظر رکھا کریں ، آخرت میں سب سے پہیے ہم سے اپنے ماحول اور اپنی ہتی کے سدھار کی جواب طبی ہوگی ، ماں باپ کی حیثیت سے سب سے پہلاسوال اولا دکے بارے میں ہوگا ، استاد کی حیثیت سے پہلاسوال شاگر دوں کے متعلق ہوگا ، امام مسجد کی حیثیت سے پہلاسوال اس مسجد کے مقتد یوں کے متعلق ہوگا ۔

اصلاح ودعوت کے لئے ہم لمبے چوڑے خواب ویکھتے ہیں اور ایران وتو ران کے پروگرام بنانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ماحول ہماری توجہ کا پہلا ستحق ہوتا ہے، واعی اعظم صلی القدعلید دسلم کو ہدایت کی گئی کہ مکہ معظمہ اوراس کے آس پاس سے عوام کو ہوشیار کرنا آپ کی مہی ڈمدداری ہے۔

قال عليه الصاؤة واسرام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي دواية ان افضلكم من تعلم الحوقال ان الله وملكته واهل السموات والارض حتى النملة في حجرها حتى الحيتان في البحر على معلم الناس الحير (ترتري)

ظا ہر ہے کہ قرآن شریف اور عقائد وعبادات کی تعلیم جو بچوں کو دیجاتی ہے خیر نئ نہیں بلکہ خیر عظیم ہے۔

حضرت فضيل بن عياض فقر ماتے جي عالم عامل و معلم قدعى كبيرا فى ملكوت السموات غير مسلمول و دعوت اسلام دينا اور نا واقف مسلمانول كو اسلام وينا اور نا واقف مسلمانول كو اسلام وينا اور نا واقف كرنا اور احكام اسلاكى پايندى كى بدايت كرنا بھى ايك فريض بهايت كرنا بھى ايك فريض بهايت كرنا بھى ايك فريض بهايت كرنا بھى دائية ) وقال بديد فوا عَبَى دائيد به كا قال تقول من الكريث ) تكرير فرض كفايدى حيثيت ركھتا ہے كا قال تعالى ف لولا نقو من من الكريث في فرقة منه منا فلا نقو من منافقة الى يد فرقة

خصوصاً دوسرے مقامات کے مسلمانوں کو تعلیم دینا، جہاں کے مسلمان عدیث فرکورۃ الصدر کے بموجب آپ کی رعیت نہیں، نہ قرابت کے لی ظ ہے ان کی فرمد داری آپ پر ہے نہ سپر دگی کے لحاظ ہے کہ جس طرح بچوں کو معلمیان کے سپر دکیا جاتا ہے نہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے سپر دکیا گیا ہو، نہ آپ کے مسلمانوں کو آپ کے سپر دکیا گیا ہو، نہ آپ کے مسلمانوں کو آپ کے سپر دکیا گیا ہو، نہ آپ کہ مسلمانوں کو تلقین وہ آپ عالم اور امام ہوں، ایسے غیر متعنق اور اجنبی مسلمانوں کو تلقین وہ تبلیغی (مروجہ ناقل) جماعت کا موقف ہے (اگر صحح مسلمانوں کو تلقین وہ تا این ہوا ارباقل) تو بیصرف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہوتا رہا قبل کا تو بیصرف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہوتا رہا قبل کا تو بیصرف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہوتا رہا تھی اسلمانوں کو تبلیغ بی حیثیت بی میں کی حیثیت بی تا ہوتا ہیں رکھتی۔

یں بچوں کے دیتی تعلیم کے فرض کوجواس معلم کے حق میں جس کے سپر ویہ ہے

کئے گئے ہیں فرص عین کی حیثیت رکھتا ہے اور انفطی ترین دینی فدمت ہے اس کو چھوڈ کر فرض کفایہ میں وقت صرف کرتا بیٹینا نا جائز ہے بلکہ بلنج کے مبارک عنوال پرظلم ہے، ایسے عی معلم عنداللہ جواب دہ ہوں گے، اور جو بچ ان کی بے احتدائی کے باعثہ محروم رہیں ان کی محرومی کا وبال ان معلمین پر ہوگا ، جو تبعیج کے نام پرادائے فرض میں کوتا ہی بلکہ خیانت کردہے ہیں۔

تعجب ہے بیلینی جماعت کا نام لینے والے معلمین کس طرح ایسے چلہ کا جواز نکالے ہیں، جس سے ان بچول کی تعلیم برباو ہوتی ہے جن کی تعلیم وتربیت ان کے جن شردہ بالانصوص کے علاوہ اس عبد و بیان کے لحاظ ہے بھی ضروری ہے جو ملازت کے وقت عمل یاع فا کیاج تاہے ۔ ورحقیقت ایٹار کی صورت سے ہو ملازت کے وقت عمل یاع فا کیاج تاہے ۔ ورحقیقت ایٹار کی صورت سے ہے کہ حضرات مرسین و علمین ایپ حق کا وقت تبلغ (نہ کہ مروج تبلغ ہے کہ حضرات مرسین و علمین ایپ حق کا وقت تبلغ (نہ کہ مروج تبلغ مامل کریں و تبلغ کی مدرسہ کے حق کے وقت کو کسی جاویل ہے صاصل کریں اور تبلغ کانام کریں نہ ہے کہ مدرسہ کے حق کے وقت کو کسی جاویل ہے صاصل کریں اور تبلغ کانام کریں۔ (اخبار الجمعید کی می ۱۹۲۸ و و

ایک رسالہ جماعت تبینی بستی نظام الدین کے سلسلے میں معروضات و مکا تبات کے نام سے جناب صوفی محمد سین صاحب مدظلہ العالی مراوآ باوی کی طرف سے شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے اکا برعایاء کے مکا تیب درج کئے میں اس رسالہ کے مل میں کہ یہ ہے کہ

آج کل اس تحریک (مینی تملیفی جماعت) میں ایک کنروریاں پیدا ہوگئی میں جیسا کہ پہلے بھی دین اخبیاء میں چندروز کے بعد تحریف ہوجایا کرتی تغییں اوراصل وین من موجویا کرتا تھا ، مبادا یہ تحریک ان غلط روش کے نام نہر ومبلغین کی ساز شوں سے بجائے دیتی نفع کے بدوینی کا چیش خیمہ ندین جائے ۔ مصفحہ الریکھتے ہیں

> حضرت مولانا امیاس صدب نے بعض علاقوں کے لئے اس طریقہ کومفیر مجھ کر جاری فرمایا تف جس کے نافع ہونے کا انکارٹیس، کین کیا اس کو اپنے صدود ہے بڑھ دینا انتزام مالا بلزم اوراحداث فی امدین تبیں ہے۔

> > ص الكنوب فبرايس ب

سيتبلغى خدمت بهت اہم خدمت ہے جس كے لئے القد تعالى نے انباء ميہم السلام كومبعوث فره اور كراس وقت جب تك صحح طريقة سے اپنے حدود كے اندر اصول اصول وشرائط كے مطابق مقول ہوتی ہو۔ قاعدہ ہے كہ ہر شئ آپ حدود كے اندر اصول وشرائط كے مطابق مقول ہوتی ہو درنالغوہ وج تی ہے ادا جاوز الشمعی عص حدہ فلعا۔ جب شے اپنے صدے متجاوز ہوج تی ہے تو لغوہ و جاتی ہے۔
حدہ فلعا۔ جب شے اپنے صدے متجاوز ہوج تی ہے تو لغوہ و جاتی ہے۔
ص: ۱۲ برہے كہ

سیطریقہ تو اہلی زیخ اور گمراہوں جماعتوں کا ہے کہ عوام کو بھانے کے لئے

کرامتوں کے نام سے ایسے واقعہ ت بیان کی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حق

پوشیدہ ہوج ائے اور بدعات ورسوم عالب ہوکرا کیک نی مسلک اور فد ہمیں بن

جائے تبیغ کی ون دونی ترقی اور یا مگیراش عت کو بزے فخر سے بیان کی
جائے مناہرہ کی ج توگ دور دراز سے تبیغ کے لئے آتے جیں، ان کا خاص طور سے
مظاہرہ کی ج تا ہے جومف داس مظاہرے سے پیش نظر ہیں کی درجہ میں سیجے ضرور
جین کین خود بیان کرنے دالوں پراور تبیغ کے لئے آئے والوں پراس کا جوا کیل
باطنی ضرر دریا واور تف خرو غیرہ مضرت رس سے وہ قابل احر از ہوارہ ارے
براگوں کے بھی اصول کے خلاف ہے اوران کا بیش درآ مدان معتمر فض تل سے
گذر کر جو دافتی اور معتبر ہیں ان خود ساختہ فضائل کے بیان پر تحول ہوتا جا رہا ہے
جس سے بالحضوص عوام میں گمرائی کا اچھا خاصا درواز وکھل جمیا ہے۔

ص:۲۵ پرے

سیات می ہے کہ تبینی انبیا علیم السلام کا کام ہے گر میہ بٹلایہ جائے کہ جوطرز عمل اس کے لئے اختیار کیا جارہا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، وہ مقامات جہاں پر اسلام کی بہنی نہیں ہو وہاں تو بہنی نایقینا فرض ہے، لیکن جہاں بہنی ہو چکی اور تعلیمات اسلام بہنی جکیس وہاں اس کی تجدید صرف مستحب رہ جاتی ہے، اس کو قبلے مات اسلام بہنی جکیس وہاں اس کی تجدید صرف مستحب رہ جاتی ہے، اس کو فرض کہنا دوسرے فرائف پر اس کونز جے دینا اور فرص جیسا اس کا ابتمام کرنا برعت سے اور احداث فی الدین میں تو کیا ہے؟

صفحہ ۲۸ پے

غظ خروج کی کثرت سے دٹ لگائے کا کیا مطلب ہے، اگر یہی مطلب ہے کہ گھر چھوڑ کرچکنے نگاؤ توبیہ بات جواب طلب ہے کہ اس خروج کا ماخذ کیا ہے، نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم ولہم کے مطابق شقر آن وحدیث کے موافق ہے اور ند حضرت مجدوالف ٹائی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث د ہلوی اور علائے حق کے مسلک کے مطابق ہے جوعلا وکرام اس تبلیع میں شریک ہیں ان کی بیل ذمہ داری میہ ہے کہ اس کام کو قر آن وحدیث، ائر سلف اور علائے حق کے مسلک کے مطابق کریں چونکہ ایک چیز دین کے نام ہے پھیل ربی ہے، یکی میرے نزد یک تر م آفات و باریا کے نزول کا اصل باعث ہے، ای ضرورت نے مجھے اس رسالے کی اشاعت پرمجبور کیا، تا کہ عمائے کروم اس کی ظرف توجی قره دیں اور ان خرابیوں کا انسداد فرے ویں ، جن کی وجہ ہے ملت تبابی اور بربادی بیس میتلا ہور بی ہے، یہی اصل مقصود ہے میری عقل وہم ہے ہے چز بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی حیات میں اصواوں کی انتہائی یابندی کے باوجود صرف بدعت حسند کی حیثیت رکھتا تھا،اس كواب انتائي باصولى كے بعد دين كا اہم كام كس طرح قرارديا جاربا ہے۔ اوراب تو مکرات کی شمولیت کے بعداس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہ ج سكنا ، ميرامقصد صرف ائي ذمدواري سے سبكدوش بونا ب\_

حضرت مولا ناعبدالرحيم شه صاحب مدهده بلوي كتاب "اصول وعوت وتبليغ"

قرآن وحدیث مین نظر دو ژانے کے بعد کہیں بھی اس کی قرضیت کا جُوت نظر نہیں آتا اور اگر آیت کریمہ کے جمع امدة احوجت للمامی سے اس کی فرضیت پر استدلال کیا جاتا ہے توضیح نہیں ،اس داسطے کہ اس افرجت کے کی مفسر نے فلقت کے معنی لکھے جیں، اور کس نے اظہرت کے ،پس ید نفظ خروج مصطلح کے معنی جی زیادہ محمل ہے پس جب خروج مصطلح کی فرضیت مصطلح کے معنی جی زیادہ محمل ہے پس جب خروج مصطلح کی فرضیت قرآن وحد یہ سے تابت نہیں تو خود مجھیں آجا تا ہے کہ اس کا استجاب کا درجہ ہے پھر یہ فروج ہایں معنی احداث فی الدین نہیں تو کیا ہے؟

ص: لا ير مكم معظمد ايك صاحب كنام آئة بوئة خط ش كلها بواب تبلینی جماعت کے متعلق احقر نے پھرغور کیا ان میں بعض لوگ مخلص بھی ہیں، تگر ان کا طریقة کار بالکل غلط ہے اور ان کو اینے معاملات میں نفو بہت ہے، للبذا مخلص لوگوں كا هنوص بھى كامنېيى دينايه إينى مسائى كوعلماءا درصو فيدكى مد دا ور مخوروں سے بالاتر بجھتے ہیں، اور اپنے زعم میں اپنے خلوص اور ایٹار کو اتباع سنت اورا ہتمام عظمت وین ہے بے نیاز سجھتے ہیں ان کے لئے کوئی مشورہ اور علاء یاصوفید کا منبہ بھی کارگر ندہوگا ، کیونکہ ریالگ اسپنے کواس سے باماتر سجھتے جي اورعلائ شريعت اورصوفي ويراعتراض كرتے جيں، كدبيلوگ بِعمل جير، حال تكهصر بياً اس جماعت كوك اسية اخلاص كوكسى عالم باطن عصيح اور نافع بنائے کا بھی اہتمام کرلیں، ہرخص کوخصوصاً جن کے ذمہ معاش اور الل وعیال ک تکرانی کی ذمه داری ب، یاجن کرتبلغ کاسلیقداور قابلیت نبیس بادر ند انكاجدية سي محمح طور يرتربيت وفته باس جماعت ش شريك ندمونا وإب ورنەخسرالدىي دالآخرة كامصداق بوگا\_\_

خواجه بپندارد كه دارد حاصلے حاصل خواجه بجز پندار نيست

ص ۵۱ پرفره تے ہیں کہ

ببت بے حضرات نے فضائل بلیغ میں آتا ہیں کھی ہیں اور تعلیم میں اُحس کوسنایا ج تا ہے اس سے بوا مفالطہ ہور إ ہے عام طور سے لوگ ان تمام فصائل كا مصداق استحريك كومجحتة إلى عالانكة تخت ضرورت ہے كدم نفين اس إس المياز پیدا کریں، یہ بہت بوی تلمیس ہے اور اگر اس تح بیک کو واقعی اس درجہ کا بچھتے ہیں کہ بیسب ہےافضل ہے اور بیسنت ہے تو اس برقر آن وحد ہث کی روشنی میں دفائل قائم فر ، کمیں اور جب بیسنت تا بت او جائے تو بیر بھی بتا کمیں کہ اول ہے لے كرآج كك بيسنت منزوك ربى بي توكيا سب عناء وصلحاء اور مجددين امت کوتارکین سنت مجھیں؟اس کاؤنظ بی ضرور فرما کیں، عجیب تضاد ہے کہیں تواس كوست نيوى قرار دييت بيس ،كهيس اس كاباني ومحرك جصرت مولانا الياس ٹورانندم قدہ کوقر اردیتے ہیں، میں تواس ہے بی مجھتا ہوں کہ کی کے زویک مجمی اس کی حیثیت متعین نہیں ہے ، کیف ، اتفق اس کوافضل قرار دینے کی دھن ہےاور تحت الشعوريد بات ولي جوئى ہے جب بدكام افضل ثابت ہوگا تو جارى الضليت قود يخود ثابت جوجا يكنى السلهسم انسا نسعسو ذبك مسن

شرورانفستا

کآب" حیات شیخ الرسوام (حضرت مول تا حسین احمد صنا مد فی) کے نایاب گوشے'' کے ص ۱۹۳۸ یہ ہے کہ

ای سفر مداری کے بعد قاری اصغرائی نے دوسری مجنس میں حصرت مدنی ہے ایک سوال کیا کہ حضرت اجماعت تبیغ کے بارے میں بہت سے لوگ شکایات سے جیج رہے ہیں حضرت اجماعت شخ الاسلام نے قرمایا کہ کیا؟ قاری صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گشت کی صورت میں جماعت والے تا پاک

کپڑوں کا عذر کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج انھیں کیڑوں سے نماز ہوجائے گی ،مسجدوں میں تھکیں کے وقت جرأ نام لکھو، کر بنکی کوشش کرتے ہیں واس قتم کے ہمارے پاس خطوط آتے رہجے میں الیکن مجھے اس معاملہ میں معلومات تبیل میں اس وجہ سے جواب کی طرف زیادہ التفات نہیں کرتا ہوں ، حصرت شیخ ارسلام نورانقد مرقدہ نے ارشاد قر، یا ہاں اشکایات تو ہورے پاس بھی آتی ہیں، میں نے حصرت مولانا الیاس صلاً کو سمجھ یا تھ کہ اس کام کوعوامی سطح پرلانے میں لااعتدالیاں بھی سرز د ہوں گی الیکن مرحوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تحریری اور اس جماعت کے متعلق حمایتیں نہ ہوتیں تو میں اس طرز کی مخاعت كرتا الكين اب كيا كيا جائے جوام خريط بيں بينس جائيں گے، اس كے بعدارشادفر، یا ،اس تبینی پروگرام سےاس زمانہ میں بھی چھ علائے بالکلیہ متفق نہیں تھے، میں نے عی نہیں ، میرے ملا وہ دوسرے علا ومثلاً مولد نا عاشق الی مرحوم وغيره في بحى اس بارے يل مولا نا عدامياس صاحب على القالوك تقى ، کیکن مولانانے اس سلسلہ کوجاری کری دیا۔

جب بہتے مروجہ سے عظیم الثان فائدہ جور ہا ہے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کئے ، کتنے بنی فروجودہ زیانے ، کتنوں کے عقا کد درست ہوگئے ، اور موجودہ زیانے میں دین سے جو غفلت و ہے گا گئی ہے پر دائی اور آزادی ہے دہ بھی مخفی نہیں ، اور موجودہ صورت و بیست کا فائدہ تج بہ سے معلوم ہوگیا تو ایسے اہم اور مفید کام کو ترک نہ کیا جائے گا ، فلکہ جوام کی علمی و مملی غیطیوں کی اصلاح کی جائے گی ، ندان کی غیطی سر دہ جائے گا ، ندان کی غیطی کی وجہ سے گا ، ندان کی عظمی کی وجہ سے تا اور مفید کی و ایک سے صرف نظر منظمی کی وجہ سے بدول ہو کر کام کوچھوڑ اجائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائے گا ، نہ تبلیغ کے کو اند سے صرف نظر کیا جائے گا ، بلکہ خود فلطی سے بچتے ہوئے دو مرد ری کو غیطی سے بچانے کی کوشش کی جائے گی ۔ غیر کیا جائے گا ، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ تیو دو تعینات سے مقید و منتھین ہوئے ، غیر غلط ہے ، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ تیو دو تعینات سے مقید و منتھین ہوئے ، غیر غلط ہے ، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ تیو دو تعینات سے مقید و منتھین ہوئے ، غیر غلط ہے ، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ تیو دو تعینات سے مقید و منتھین ہوئے ، غیر

مصلحتی اورمنفتنیں ہوں نداس کا ارتکاب مائز، نداس پرسکوت کرنا جائز، اور بیرقاعدہ بہت ہی بدیمی ہے مثلہ اگر کوئی شخص اس نبیت سے غصب اور ظلم کر کے مال جنع کرے کرمینا جوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز ظلم اور غصب جائز نہیں ہوسکتا خواہ لؤ کھول فا کدے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔ (اصلاح الرسوم)

حضرت مولا نا گنگونی قد س مره ارشاد فرماتے ہیں
دائی عوام کا ساخ ذکر دلادت کی طرف ہونا اس وقت تک ج تز ہے کہ کی منع
شری اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ور نہ رقص و سرووزیاد و تر دوای ہیں اور دوای سے
موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت وعوت
عوام ان کا مجوز ہوجائے گا، بیا سرتی ہی کہ جوام فیر بڈرید غیر مشروعہ حاصل ہو
دہ اس خیرنیں اور جب تجود کا غیر مشروع ہونا ٹابت ہوجاوے تو اس کا شرو کی ہی ہوجا کر الحصول نہ ہوگا۔ ( کذکر قالرشید )

مولف انوارساطعہ نے جب بیسوال قائم کیا کرتین کی کیا حاجت ہے؟ تو خود
ہی جواب دیا کہ سحابہ کے دل بیل خود شوق تھ کسب خیرات وحسنات کا، وہ اپنے ولولہ
اور عشق دلی ہے امورصالح کرتے تھے، ان کو یہ کسی تا کید کیفٹر ورت تھی ندھین کی، ندیا د
دلانے کی، جب وہ دورگذر چکا، لوگوں کے دلوں بیل ہے رغبتی امور صالح کی پیدا
ہوگی، اس کیلئے علی نے دین نے بنظر اصلاح دین فتوی واحکام پیدا کے، مثلاً اجرت
برتعلیم قرآن وزینت مساجد واذکارمشائے وغیرہ۔

تو اس کا جواب مولف برائین قاطعہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ص ۱۳۲۰ پریدیا کہ

ضروری کوعلماً باغملاً ضروری قرار دینے ، پابندی واصرار ، تا کد والتزام اور مفطی ال فساد عقیدة العوام بونے اور لحوق کر وہات کی بتا پر بدعت اور مکر وہ بونا ثابت بوگی تو پھراس کاترک کر دیناواجب ہے خواہ اس ہے کتابی فائدہ کیوں ندیو، اور وہ فائدے تجربہ ہے۔ ثابت بول پابدون تجربے

صدود وقوانین الہداوراصول وقواعد شرعیہ کوتو رکر دین کو بگا از کر اور نقصان پہنچا کر دین کی اشاعت وہلغ کسی تقلند کا کام ہیں ہوسکتا ، بلغ کی اہمیت تسلیم ہے، خوب خوب خوب کی جائے کیکن مقید و تعیین مخترع اور مروجہ تبلغ کو بعجہ اوصاف ندکورہ ترک کر دیا جائے شریعت مطہرہ و وطت بیضاء کی حفاظت اسی میں ہے ، ورندخواہ کتنی ہی تکیر کیول نہ کی جائے قول سے ہرگز سد باب فقہ نہیں ہوسکتا، اسی لئے صامیان شرع متین اور ناصران وین مبین حکمائے اسان م اور فقہائے امت نے امور کروہہ کی کراہت کے فتوئی کے ساتھ ساتھ و جوب ترک کا بھی فتوئی دیا ہے۔

تھیم الامت حضرت مولانا تھا نوگی ارشاد فرماتے ہیں۔ کام کم ہوگر صحیح طریقہ ہے ہوتو اس پرمواخذہ نہ ہوگا اورا گر غلط طریقہ ہے ہوتو

ال يرموا غذه موكا\_

نیز قرماتے ہیں

اگر کسی امر خلاف شرح کرنے سے پچھوفا کدے اور مسلحتیں بھی ہول، جن کا حاصل کرتا شرعاً ضروری تہ ہویا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہول اور ایسے فائدوں کے عاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہول اور ایسے فائدوں کے دیا ان فائدوں کو دیکھ کرعوام کو ان سے رو کا نہ جائے تو یہ بھی جائز نہیں نیک ٹیت سے مباح تو یہ بھی جائز نہیں نیک ٹیت سے مباح تو یہ بھی جائز نہیں ہوتی ، خواہ اس بھی ہزاروں عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی ، خواہ اس بھی ہزاروں

كليت نصوص اورجز كيات وكليات فقد ع ابت بهوليا كديقين بدعت باور تغیر کرنا تھم شرع کا ہے، تو ہرگاہ کہ شرع سے صندالت اور مکروہ ہونا ان کا ٹابت ہولی اب اس کی جواز واباحت کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی اور ہرگز کسی عالم کو ا جازت نہیں کہ اس کو جائز ر کھے اور ہرگز کسی عالم نے ان تعینات کو جاری نہیں کیا، بلکہ ہرروز خالفت کرتے جلے آتے ہیں، برازیہ منہاج اور فتح القدیم اور دیگر کتب ہےصاف معلوم ہوتا ہے کہ تعینات کومنع کرتے رہے ، خوو فخر عالم صلی القدعلية وسلم أست تحذر فرما يحك بين ابقوله اياكم ومعدد ثات الاعور اور ديكر بهت ي اعاديث جو بدعت كي تقيح ادرا تمناع مين دارد مين ،اوربيه سلم تمام امت كا بركمايصال تواب (وامثاله) فقط متحسن ومندوب ب، ندسنت موكده نہ واجب، پس تر غیب متحب کے واسطے احداث بدعت سی عاقل ومتدین کا كام ب، اوركون عالم ذى فيم ال كوجائز كبيسكا ب، بال جابل جوجاب كي، خود فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر سنت ہے بدعت لازم آوے تو سنت بھی ترک كرديع \_ برشى نے بحرالرائق سے فقل كيا۔ اذا تسود دبيس سنة و بدعة كان توك السنة واجعاً على افعل البدعة عن المامش الكاويد

ترك را رائح برعت برعت برائل المراز ا

سے سنت کا اخمال ہواورا یک وجہ سے ہرعت ہونے کا اخمال ہے تو اس سنت کا

خلافد، لین پھرید بات جانوك بدعت كرنے من زياده ضرر بے بنسبت سنت ترك كرنے كے، اس وجد سے فقہاء نے كب ہے كدجس امر على دو وجد يائى جا کیں آیک سنت ہونے کی اور آیک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب ہے اور جس امریش واجب اور برعت ہوئے کا تر دو مواور اختال ہوتو اس کے ترک میں اشتباہ ہے، کیونکہ فقیہ و لکھتے ہیں کہ اس کو ترک مذکرے اور کتاب خلاصہ یں ایک مسلماس کے خلاف نہ کورے ، لیس غور کرو کہ فقیما وتو اتفا تأ وجزیا بدعت کے اندیشہ سے سنت موکدہ ترک کراتے ہیں اور واجب بی بھی بعض واجب كومرج بتلات بين اورمولف كويرجرأت كمامر مندوب كو واسطيها و برتبهت ایج و بدعت کی نگاتا ہے اور خدائے تعالی سے نہیں شر ماتا ، اور پھر دیکھو كه نقتهاء تو احياناً وقوع بدعت بل بيتكم ترك سنت كا ديية بين اورمولف مندوب کے احیاء کیواسطے بدعت کوطریقنہ بنا نا اور اجراء وروام کوکرنا جائز کہدر ہا ہے نہایت جہل مرکب ہے اور غفلت قواعد شرعیہ اور احکام وضعیہ سے ہے۔

مولف کو اپنے جہل کے سبب وحو کہ ہوا ہے وہ (امور ندکورہ فی السوال لیعنی اجرتِ تعلیم قرآن وغیرہ) ہرگز بدعات نہیں کہاس پر قباس کرسکے۔'' حکیم الامت حضرت مولانا تھا توی اینے وعظ ''ا کمال الصوم والعید'' میں

> فرماتے ہیں۔ ا

بدعات کی مسلحتیں بیان کرنامن وجہ خدا ورسول پر اعتراض ہے اس کا بیان میہ ہے کہ جدب بعض بدعنیں بھی بوجہ مصالح (وفو اند) مطلوب ہو کی تو گویا کہ اس فخص کے زو کی کتاب وسنت کی تعلیم ناتمام ہوئی، کہ بعض مصالح ضرور مید کی تعلیم خاتمام ہوئی، کہ بعض مصالح ضرور مید کی تعلیم علی فروگذ اشت ہوگئی، کیا کوئی اس کا قائل ہوسکتا ہے اور اس کے رسول

!

الترام داصرارا دروہ دوام کے عوام کومفرے بدعت ہے اور عمل بدعت کا ایک دفعہ کرنا ابغض الی اللہ ہوتا ہے۔

صاحب الابداع فرماتے ہیں

مباح کوست مقصودہ کھنے یا کسی محذور شرقی کے معارض ہوجائے سے اس پر مدادمت کرنا تو در کنا آیک وفعہ بھی کرنا ناجائز ہوجا تا ہا اور آگر میدونوں با تیں شہول تو البتاس پر مداومت کرنا ناجائز ہیں بشرطیکہ اس دوام سے جوام کاعقیدہ فاسد نہ ہوتا ہو، اور آگر مندوب ومستحب ہوتو اس پر بھی مداومت ہوئز ہے بشرطیکہ فسادِ عقیدہ کا ضرر جوام کونہ پہنچا ہو۔

مناسب ہوگا کہ جناب مولانا عین الرحمٰن صاحب سنبھلی خلف الرشید حضرت مولانا محد منظور صنائعی فی مخلم العالی کے اس بصیرت افروز مضمون کا کچھا قتباس تا ئیدا میں کردیا جائے جوموصوف نے ماہنا مدالفر قان لکھنؤ بابت رہے الاول ۸ سے الحج میں اسی تشم کے نظرید کی تر دید جس سپر دقلم فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں

 الندسلی الله علیه دسلم نے ہر بدعت کو صدات فرمایا ہے، اور بعض بدعت کے حسد ہوئے ہے اگر شبہ ہوتو در حقیقت وہ بدعت ہی نہیں کیونکہ اگر بیہ محق سنت مان لیا جاد ہے تو سلف بیس اس کی نظیر ضرور ہوتی، پھر بعد عرق ریزی کے اگر دور کی نظیر تکالی بھی جاوے تو دوسرے ماٹع کا کیا جواب ہوگا، کہ عوام کے النزام ہے بدعت ہوگیا، اور بدعت بھی بدعت صنادات جس پر حضور صلی الله علیہ وسلم نار کی وعید فرما رہے ہیں، اور حضور کا ارشاو عین ارشاد جس پر حضور صلی الله علیہ وسلم نار کی وعید فرما دہ ہیں، اور حضور کا ارشاو عین ارشاد جس ہے اور خدا ورسول سے اور اس بیس مصلح تیں تکالنا خدا ورسول پر اعتراض بھی ہے اور خدا ورسول ہے وراس ہیں ہے۔

اوروعظ تقويم الزليغ مين فرمات بي

فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ خواص کے جس مستحن امر سے جب کہ وہ مطلوب عنداشرے نہ ہو محال ہے جس کر دیں ہاں اگر وہ مطلوب عنداشرے نہ ہو محال ہیں خواص کو چاہئے کہ اس کو ترک کر دیں ہاں اگر وہ مطلوب عندالشرع ہواوراس میں کچھ محرات ل سے ہوں، تو محرات کو مثانے کی کوشش کریں ہے ، اوراس امر کو نہ چھوڑیں ہے ، جیسے ایصال تو اب میں مثانے کی کوشش کریں ہے ، اوراس امر کو نہ چھوڑیں ہے ، جیسے ایصال تو اب میں ووامر ہیں ، ایک تعین مطلوب عندالشرع دوامر ہیں ، ایک تعین مطلوب عندالشرع منیں اگر چہ (نی حدد اند) مہارح ہے اور چونکہ تعین سے موام ہیں خرائی چھیلتی ہے اس لئے ہم تعین کور ک کر دیں ہے۔

اسی طرح تبلیغ میں دو امر ہیں، ایک تبلیغ دوسر العین اور ہیئت مجموعی، تعین اور بیئت کذاء مطلوب عندالشرع نہیں گرچہ بالفرض فی نفسہ مباح ہوں اور اس تعین ہے عوام میں خرابی پھیلتی ہے اس لئے بیرواجب الترک ہیں، اور ترک بھی ایسا کہ اب ایک دفعہ بھی کرنا جائز نہیں

چنانچد حضرت مولا ناخلیل احمرصاحب براین قاطعه ص ۱۸۹ پرفر ماتے ہیں۔

آئیں تو رخ ہماری طرف کیجئے اور پشت ان کی جانب کیجئے اس پر اللہ نے میہ آیت نازل فرمائی۔ سر داران قریش کا رسول القد صلی اللہ علیہ وسم کی دعوت پر کان دھر ناکٹنی بڑی

سرداران قریش کا رسول القد صلی الله علیه وسلم کی دعوت پر کان دهرنا کتنی بزی مصلحت تھی، اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی توقع کیجا سکتی تھی ، اور ان کا ایمان لانا گویاسارے عرب کے مشرف باسلام ہونے کی کنجی تھی ،چنانچے رسول التصلى الله عليه وسلم كورز حد فكر تقى كركسي طرح سرداران قريش كول بين اسلام اترجائے اوران کی طرف سے بات کرنے کی شرطصرف بیتی کہ بماری ساتھ سے كمترضم كے لوگ به رى مجلس بيس شريك نه بواكرين ، يا كم از كم مجلس بيس کچھانتیوز حاصل رہے کتنی معمولی کی بات تھی ،ایمان کا ذا کفتہ چکھ لیلتے تو خود ہی اس خناس کو مجول جاتے گراس عظیم صلحت کے باوجود جومر داران قریش کے اسلام سے وابست بھی اللہ نے اپنے رسول کو تھم دیا کدان کا بیصطالبہ تھکرا دو، بلکہ ان روایات کے اس جز کی روشنی میں کداللہ فے استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ول میں اس مطالبہ کو قبول کرنے کا رجحان ڈالاءاور پھراس بیمل پیرا ہونے سے رد کا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کداللہ تعالی کواس طریقہ ہے میہ بات صاف کرویتا منظورتھی کروین کی مصلحت کے سئے کسی ایس بات کی مخبائش نہیں ہے جو محص دیٹی روح اوراک کے عام مزاج کے مجھے مختلف ہو، چہ جائے کہ دین کے تعیین اصول اوراحکام وای اللہ جو ایک جان بچانے کے لئے ایل محرمات کوحلال كروية إع آپ د كيور بي كدوه اس بات كاروادار نبيس به كدرين جلمك ے پھیل جانے اور آسمانی سے غالب ہوجائے کے لئے چندون کے واسطے بھی املامی اسپرٹ کے بلندمقام سے ذراینچے اتر جانے کی اج زت ویدے۔ حد ہوگئ! اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے وین کے بارے میں اس انتہا کو پیٹی

ربانی ہے معبود برحق کا دین اپنی ا قامت کے لئے الی مکت ملی کو دور ہے سدام کرتا ہے جواس کے اصواول کی قربانی مانگتی ہو، کیونکدانھیں اصواول کا نام تودین ہے ۔ اگراین افتیار سے (دین کاتام لیواجھا) دین کے اصول كوور تار با باورائي كاميالي كم لئرائي حالى بلك على يارث اداكرتا رہاہے تو چرنب بت رنج ومدل کے ساتھ اس کا یقین کر لینا جا ہے کہ کی ملک مين اس جينے كا اقتد ارتيج و بني انقلاب كاذر ايد نبيس بن سكنا ، اسوؤ نبوي اور اسوؤ صحابہ ہے اس نظر میر کی تر وید ہوتی ہے، اور اس ہے فتندا ور تلاعب فی الدین کا ایک قطرناک درواز ہ کھلتا ہے ہارے پیش نظر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كا وه اسوه بينس كى مدايت الله رب العالمين في آب كوقر آن مجيد يل كى ٢٠ أَمْرِمَايا ـ وَلاَ تَسْطُولُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَ جُهَد (انعام ٢٤) معن اورمت دوركر (ايناياس ) ان لوگول كوجو يكاوت بيراي ربكوس اورشام، جايج بيراس كى رضا مفسرخاز ل بحوالد مسلم شریف اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،سعد بن الی وقاص الله عليه وايت ب كه جم جهة وفي رسول التنصلي الله عليه وسلم كساتهو تها، كه مشركيين في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سي كها كدان لوگول كو ہٹا دیجئے کدیہ ہم پرجری نہ ہوجا کیں اس کے بعد سعد (اینے ساتھیوں کے نام سن اکر) کہتے ہیں کہ رسول الشصلی الله علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہی، اور آپ اس کی طرف راغب ہوئے لگے تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فریائی ، اور کلبی کا تول ہے کہ سرواران قریش نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اید سیجے کہ ایک دن ہورے لئے خاص کرد بیجے ایک دن ان كے لئے آپ نے فرما يائيس اس برانعول نے كہا، اچھا تواب كيج كہ جب ہم

مونی ہے کہ اے اسلام کی اشاعت وتقویت کی خاطریہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی ناوفت آید اور ' وظل در معقولات' میراس سے بے اشتائی کا رویداختیار کرے، چنانچ ایک مرتبہ آپ مشرکین کے کسی بڑے اہم فردیا وفد ے مصروف مشتل من کہ ایک نابینا سحالی (عبداللہ بن ام مکتوم) وار دہوئے اور ا بی طرف متذجه کرنے گئے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حزاج کے اعتبار ے تواس ہے کوسوں دور سے کہ اسپے کسی محالی کی اوٹی دل شکنی بھی رواز تھیں، محراسلام کی مصلحت کے خیال ہے آپ کوان کی بیناوقت مداخلت پچھ گرال موئی اورآب نے ان کی طرف توجہیں فرمائی، اس پر بروردگار عالم نے اپنے رسول كوس اعداز على أو كا فرمايا عبس وتولي أن جالله الاعمى عيره ير نا گواري آني اوررو گرواني كي اس بيت يركدايك ناييناناوقت آگيا حالا تكه ابني الله كواسية رسول كي كراني طبع كالوتنا خيال فقا كه سورهُ حجرات ميس مسلمانوں کوصاف میں تنہیمات کی جیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل اعداز ند ہوا کریں اس کے بیال دعوت ہوا کرے تو فارغ ہوتے ہی اٹھ

## (r)

كرآ جايا كرين \_وغيره وغيره

خلافت صدیقی کے آغاز میں مانعین زکو قاکا فقتہ دونما ہوا ، بیدا بیا نازک اور پر آشوب دورت کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کی خبر پھیلتے ہی قبائل عرب میں جنگل کی آگ کی طرح ارتداد پھیل پڑا تھا ، اسلام کا شیراز داس طرح منتشر ، دور ہا تھا جیسے موسم خزال میں بت جھڑ ، دور ہا ہو ، مدیند کے چادول طرف آگ گئی ہوئی تھی ، مسلمان دم بخود تھے کدد کھے کب مدینہ پر چادول

طرف سے بلغار ہوہ ہے ،ابیاوت تھاجب صفرت ابو برصد بی نے دکو قا دیے سے انکار
کی خبر پاکران قب کل پر نظر کئی کاعزم فرمایا جضوں نے ذکو قا دیے سے انکار
کردیا تھا، مصمحت اور حامات کا تقاف کی تھا، وہ تھا جو تن م اہل افرائے صحاب
کی ذبان ہوکر حضرت صدیق اکبڑے کہ دہ ہے تھے، کہ یہ وقت اس برائی کے
خلاف لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت اس کونظر انداز فرما ہے اس وقت تو بہی
بہت ہے کہ اسلامی اسٹیٹ کا مرکز (مدید) محفوظ رہ جائے ،اس وقت ہم کسی
اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر ہم ایک برائی کے منانے کی خاطر ایسا کر
بیٹے تو خطرہ ۹۹ فیصد خطرہ ہے کہ سرے سے اس اسٹیٹ بی کی جڑ کٹ جائے
جس کی بقا پرنظ م ذکوہ کی بقا کا انتصار ہے۔

یہ مصلحت اور مفتضائے حالات کی ترجمائی، اس کا جواب ابو بکر صدین نے کی وہ یہ کیا حالات کی اس منطق کو غلط وہ یہ کیا حالات کی اس منطق کو غلط دیے ہے اس منطق کو غلط دیے کا مشورہ دے رہے تھے، کیا مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اخدیثی اور عدم مد بیر کا نتیجہ بتایا جوآپ کے اہل مشورہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس بیلوے آپ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو شیل کی مآپ کا جواب ایک اور صرف ایک تھا کہ۔ قسم المبدی و آفا حی گیا تھی دین بوراناز ل ہوچکا ہے اور وی منقطع ہوگئ ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قطع و ہرید ہو۔ کوئی نبیل چ تا تو میں تنہا جا کول گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب کوئی نبیل چ تا تو میں تنہا جا کول گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب کوئی نبیل چ تا تو میں تنہا جا کول گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب کوئی نبیل چ تا تو میں تنہا جا کول گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک وہ ذکر کول گا جب کوئی نبیل چ تا تو میں تنہا جا کول گا اور ان سے انکار کریں گے۔

ا المارے نزویک حضرت صدیق کی تائید میں صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لئے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ دین کے کسی جز کو حکمت عملی کے طور پر مصلحت کی

سی قربان گاہ پر بھینٹ نہیں چڑھایا جاسکنا، دینی اسٹیٹ قائم کرنا تو الگ رہا دینی اسٹیٹ کو باتی رکھنے کے لئے بھی ایسی محکت عملی کی مخبائش نہیں ہے، جس میں دین کے کسی اصول ہے دستمردار ہوتا پڑے۔

حفرت مولا نا حبيب الرحم في المان من الماس عن اسلام من فرمات بين اسلام کی ای حالت اور حضرت ابو بجرصد این کی انھیں متد بیروں کی طرف اش رہ كر يح حضرت الن مسعود قربات على لقد قمنا بعد وسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً كدنا مهلك فيه لالوار الله اعاسا بابي بكر رسول الله صلى الله عبيه وسلم كي وفات كے بعد بهم برابيا وقت آكي تھاك اگراللد تعالی ابو بکرے ہماری امدادند فرما تا تو ہم بالکل غارت ہوجاتے۔ حضرت ابو بكرصد بن كارشادولل عيهم كواس نتيجه يرينيناد شوارنيس عيك دین کے معامدیں مداہنت کرئے ہے اسلام کی جڑیں کھو کھی ہوجاتی ہیں اور یک اسلام کے کسی جزو کا اٹکار کرنے کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جوکل ارکان کے ا نكار كا، اوربيركه اگر كو كي قوم منفق به وكركسي ركن كوچهوژ ميشينتي تو امام وقت كوفهمائش ك لئ ان عدمقا بلكرما حابة. آ محمولا ناستبھلی فرماتے ہیں

(m)

خسان مسلمہ طور پر عرب عیسائیوں کا ایک نہا بت طاقتور، کشر التعداد اور جنگ آزما قبیلے تھا، عبد فاردتی عیس رحدول کے قریب تھا، عبد فاردتی عیس ردی اوراسلہ می فوجیس فیصلہ کن لڑائیاں لڑر بی تھیس، ای کشکش کے وقت تا جدار خسان جبلہ بن ایم اسلام لے آیا، اور اسطرح ایک ڈیر دست سرحدی طاقت

اسلائ کیمپ میں آگئ ، مگر جونے والی بات جبلہ تج کے لئے (بہ ہمراہی حضرت امیر المونین فاروق اعظم) مکه آیا، طواف کے دوران اس کی تہبند ایک خریب بدد کے یاؤں کے شیخ آگئی، جس ہے تہبند کھل گئی۔

نيانيا اسلام كي آياته ، شبانة توت ابھي د ماغ جي باقي تھي يبي كيا كم تھا كه عام آ دميون كيشاند بشانه طواف كرر ما تها بتهبندوالي بات برداشت ندكر سكااوراس برو کے ایک تھیٹررسید کردیا (جس سے اس کی ناک ٹیڑھی ہوگئ اور آ سے کے وو داشت توث مين ) و وفوراً حصرت عمر كي خدمت مين پينجا اور دادخواه جوا، جبله كو بلايا كيا، اقرار جرم يرقانون قصاص كي متعلقه وفعه كانتهم جاري مؤكياء جبله كي ج بلی رگ ایک ہار (پھر پھڑک آھی) کہا یہ کیسا اندھا قانون ہے کہ میں ایک ریاست کا تا جدار، اور به بدو بدله بیل میرے منی پرطمانچه ، رے، کہا گیا ک اسلام کا قانون عدل میں ہے، اسلامی قانون میں شاہ د گداسب برابر ہیں، اس نے کہا ( پھر تو میں عیسائی ہوجاؤں گا امیر الموشین نے قرمایا تو اب تیراقل ضروری ہوگا کیوں کہ مرتد کی سزا بھی ہے) جبلہ نے کہا جھے رات بھر کی مہلت د بجے ، مهلت ديدي من اور جبله رات كوفشكرسميت خفيد مكه ي نكل بعا كا اور قطنطنية يَنْ كُرنصراني بن كياء أيك جيموني سيرائي هي (كراسلام كاليك قانون ٹوٹ رہاتھا)کیکن حضرت عمرنے ایک عظیم ترمصلحت اور بڑی بھلائی (اور فوا کد کثیرہ) کو بے دریثے قربال کردیا اورادنی کیک کے روا دار قبیں ہوئے، جبلہ کا روبیاوراس کی جابلی حمیت کا یارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمر جیسے ضرب الشل صاحب فراست سے فی روسکتا تھ کدان کے فیطے کارڈمل کیا ہوگا ،حضرت تو کیا ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدی بھی جبلہ کے روبیا کی روشتی میں اس سے ارتداد کی پیشین گوئی کرسکنا تھا، اور اس کے ارتد ادکا مطلب تھا کہ ایک زیر دست قوت

وہ اس مقصد کے نام پر پوری دینی زندگی کو تلیث کرے رکھدیں ( صدو دشرعیہ میں سے جس حدکو جا ہیں باتی رکھیں جس کو جا ہیں تو ڑ دیں مطلق کومقید،مقید کو مطلق، عام کو خاص، خاص کو عام مباح کوسنت مقصوده اور واجب اورسنت کو مباح، شری امر کو غیر شری اور غیرشری کوشری کرے نظام دامن شرع کو در ہم برہم کردیں) اس نظریہ کی صحت تنہیم کرینے کے بعد کسی کے بھی ان پر حکمت ( حکیماند)اقدا، ت اورمشوروں پرگولی کئیزئیں کی جاسکتی، گفتگو جو پچھے کی جاسکتی ہے، وہ کسی شے کی اہم مقصدیت (اور فوائدونتائج) ٹیل کی جاسکتی ہے، اگراس شے کومقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے و تیجئے ، جو پھی مشورہ وہ اس اہم مقصد کی مصلحت کی خاطر کوئی ملت کودیتا ہے ۔۔۔ بقول شخصے اگرا یک آ دمی کی عقل زر خیز ہے تو وہ ہر شم کے طرز عمل کے لئے مقصدی اہمیت اور عملی عکمت كاعذرسامن لاسكناب اوراس طرح باطنيت كاوه فلسف ف رنك بين ازسرنو زندگی پاسکتا ہے جے اسلاف نے بوی فیمتی کوششوں ہے ختم کیا تھا 🕟 اگر اس پرشروع بن میں بھر بور دارنہ کیا تموتا تو دین کا وہ حدیہ ہوتا اور سمجے دین زندگی کا نقشه اس طرح نابید موتا که بس الله بی نقاجواصل حقیقت منکشف قرما تا اورامت محمد بیکواز مرتا یا گمرای سے نجات ویتا - معمد اوراس کے آگے قیاس كاوسيع دروازه كل مواب (آدى اسى ياف س صدود البيكواب مقصداور افادیت دمقبولیت عامد کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھا تا چلا جائے اور خوش رہے كدده برااثواب كمارياب

اورآ خرمیں مولا ناسنبھلی لکھتے ہیں کہ

ببرحال اس نظریه کی بھی وہ فتندسامانی ہے جس کی بناء پر اللہ کا ،اس کے دین کا ، اوراس وین پرایمان لائے والی امت کا ہم پر حق تھ کہ ہم اس پر کھل کراورا بی ے اسلام کا محروم ہوجانا بلکہ برسر پیکار وشن کے کھپ میں پہنٹی جانا کتنی بردی بھسائی گئی ( کتنا عظیم استان فا مُدہ تھا) جس کونقصان پہنٹی جانا بیٹی تھا، اور کتنی بردی بین برائی تھی جوالیہ چھوٹی می برائی ہے نہجتے میں لازم آر بی تھی، مگر فاروق اعظم اپنی ساری مجتمداند شان کے باوجود میں میں اس حکمت مملی کا جواز تکالئے ہے قاصر ہے۔

جبلہ بن اینہم کا قصہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عنا نے بھی اشاعت اسمام میں بیان فرمایا ہے اوراس کے بعداس واقعہ سے فوائد ونتائج مستنبط فرمائے ہیں چنانچہ متیجہ سوم کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں۔

صحابہ کواسلام کی اشاعت کا حکم تھ اور وہ اس تھم کی نہایت رغبت اور شوق ہے لنیل کرتے تھے،ان کواس سے زیادہ کوئی امر محبوب نہ تھا ایک شخص بھی ان کے ذريعے اسلام ميں داخل موج ئے تو دنيا كى تمام نعتول اور راحتوں ہے اس کوبہتر اور مقدم مجھتے تھے الیکن بایں ہمہ شغف ورغبت احکام اسلام کے بھی اس د جبه پابند تھے (یا آج کل کی اصطلاح میں معاذ القداس فقد رمتعصب اور ننگ خیل تھے ) کہ اگرد نیا بھی اسلام یا مسل اول کی مخالف بن جائے تب بھی کسی ایک حدشر می کوچھوڑ نایا کسی اسلامی قانو ن کو بدلنا گوارانہ کرتے تھے۔ الخ پھرمولانا متبھلی فتنداور تلاعب بالدین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اس نظر ہے کے اندر فتنہ کا دروازہ کھولئے اور تلاعب بالدین کی ایک وسیع شہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت یاتے ہیں ۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ رینظر میرمفسدوں اور فتنہ پر دازوں کے ہاتھوں بٹس کیساز بردست ہتھیار ویتاہے کہ وہ جس چیز کو' اہم ویٹی مقصدیت (عظیم افادیت) ثابت کردیں یا جوكم سواز خنصين كى چيز كوانهم ديني مقصد يجه لين ، (اورمفيد مونامحسول كركين)

مطلب بیہ کدول ہے، زبان ہے، قول ہے، عمل سے ضورت ہے، جنوت ہے، زبان ہے، آول ہے، عمل سے ضورت ہے، جنوت ہے، زبان کی رزندگی ہے، موت ہے، خرض اپنی آیک آیک ادارے آٹھوں نے اسی دین کی گاب اور الن کی دعوت کی گاب اور الن کی دعوت کی گاب عمل کوئی قرق نہیں ہوا۔

انھوں نے جس چیز ہے دوسروں کو روکا ، اس سے پوری شدت کے ستھ خود پر ہیز کیا ، جس چیز کا دوسروں کو تکم دیا ، اس پر خود پوری قوت و گزیمت کے ستھ عمل کیا ، ان کی دعوت اور ان کی زندگی کی بہی تکمل مطابقت در حقیقت ان ک دعوت کی صدافت کی وہ دلیل بنی جس کوان کے کشر سے کشر دشمن بھی جھٹلا نے ک جرائت نیکر سکے۔

اس کے بالکل برعکس محاملہ اہل سیست (اور بانیان تحریک) کا ہے اہل سیاست خداکادین نہیں قائم کرتے ، بلکہ تحریک چلاتے ہیں، اگروہ دین کا نام بست جو اوری ہیں ان کی تحریک ہیں گا ایک جز ہوتا ہے، اس وجہ ہے۔ جس جس وادی ہیں ان کی تحریک کے گھو کریں کھاتی چرتی ہان ساری وادیوں ہیں ان کی تحریک کا دین بھی بھٹل پھرتا ہے، ایک تحریک کے لئے بہلنج اور شہادت کے معصوم دریعہ بالکل ہے کار ہیں، اس لئے اہل سیاست کا سارا اعتاد اپنے مقصد کی کامیانی کی راہ ہیں پروپیگنڈ ہے اہل سیاست کا سارا اعتاد اپنے مقصد کی کامیانی کی راہ ہیں پروپیگنڈ ہے پر ہوتا ہے، پروپیگنڈ ہ اور تبلیغ ہیں صرف انگریزی اور عربی کی قرق تبین ہے، بلکدروح اور جو ہرکا بھی فرق ہے، تبیغ تو جیسا کہ واضح ہوچکا ہے صرف اللہ کے دین کو پورہ پورہ پورہ پی دینا ہے، لیکن پروپیگنڈ ہی کامیانی جس طرف اللہ کے دین کو پورہ پورہ پرا بھی دینا ہے، لیکن پروپیگنڈ ہی کامیانی جس طرح بیک کامیانی جس کو دہنہ حال کی سیاس بھی حاصل ہول، پروپیگنڈ ہ ایک سنتقل فن ہے جس کو زمانہ حال کی سیاس تحریک ہے ماصل ہول، پروپیگنڈہ و ایک مستقل فن ہے جس کو زمانہ حال کی سیاس تحریک ہے کامیانی جس موسیت ہے کہ ان تمام تحریک ہی جس کو زمانہ حال کی سیاس تحریک ہے دین کو رہانہ حال کی سیاس تحریک ہے کہ ان تمام تحریک ہے۔ نامیان کی سیاس سے بوی خصوصیت ہے کہ ان تمام تحریک ہے کہ ان تمام

اپی صادحیت کے بعدراس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تقید کریں خواہ کسی کو بیکٹن ہی تا گوار ہو، اور کو گی از راہ ہمردی اے مارے وقت کا ضیاع ہی کیوں نہ مجھر باہو۔

ماہ نامہ الفرقان لکھنؤ ہی کے ماہ رجب مطابق جنوری السلاء میں جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے مضمون'' اقامت دین اور اسوہ انبیاء'' کا قتب سی بحوالہ ماہ نامہ میثاق لا ہور، شائع ہوا ہے تا تیدا اس کا تھوڑ اساا قتباس بیش کردینا مناسب ہے ہمویا نانے فرمای

انبی علیم السلام و نویل میں اللہ کا دین قائم کرنے کیلئے آئے اور اس مقصد کیلئے میں چیز کواٹھوں ئے ور بیداوروسیلہ بنایا وہ تملیغ وشہادت ہے۔

ے جن میں سب کو کوئیلز ہی کے اسوہ کی پیروی کرنی پڑتی ہے، خواہ کو کی تخص ونیا کا نام لیتنا بروااس میں داخل جو یادین کا کلمه پر هتا بوا داخل جو۔ اس جھوٹ اور میا لغدی کا ایک پہلویہ ہے کدائے موافق کو مدح وتو صیف ہے آسان پر پہنچایا جائے اور جس کو مخالف قرار دیا جائے اس کے خلاف استے جھوٹ اور اتن تہتیں تر اثی جائیں کہوہ کہیں مٹھ دکھنے کے قامل ندرہ جائے اسمام ميل تويدح وذم اورتعريف وجيحودونول كيديئه نهايت بخت حدود وقيود بيل اوركوني فخص وين ين ين الي التير موسئة بغيراسية ألب كوان حدود وقيو وي: آزاد نہیں کرسکتا الیکن سیاست میں صرف ایک ہی اصول چٹنا ہے وہ سیر کدایے موافق کوآسان پر پہنچاؤ ، اینے مخالف کوتحت المر ک ش کراؤ ، اوراس مقصد کے لئے جس تشم کے جموت اور جس نوع کے افتراء کی ضرورت پیش آئے اس کو بے تكلف گفتر و، اور بالكل به خوف اس كولوگول ميں پھيلا وُ مصحح اسلامي نقط نظر ے یہ بات کتنی ہی ہے حیائی اور بےشرمی کی مجھی جائے ،لیکن اٹل سیاست اٹی تحریکات کی کامیابی کے لئے اس چیز کونا گزیر خیال کرتے ہیں، ان سے نزد کیا اسى طرح وه اشخاص المصتر بين جوتر كيك كالري كوچلات بين ، اوراس طرح وه اشخاص گرتے ہیں جوتح کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، پینفض ورفع کا فلسفہ أيك متقل فليفهب جيك تحت كتف بيام جين جومولا نااورعلامه كامقام حاصل كركيت مين أوركتنے صاحب علم وتقو كل بين جن كى پگڑياں اچھلتى رہتى ميں۔ أيك اور چيز جوانبيا عليهم اسلام ئے طريقة كاركوعام الل دنيا كے طريقهائے كار سے نمایال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تمام جدو جہد میں مطلوب ومقصود کی حیثیت صرف خدا کی خوشنو دی اورآ خرت کی کامیا بی کوحاصل موتی ہے،اس چیز ك سواكولى اور چيزان كے چيش نظر نبيس موتى ،اگر چديدا يك حقيقت ہے كدان

ا ضدقی حدود قیو دہے بالکل آزاد ہوتا ہے جن کی پابندی حضرات انہیا علیہم السلام نے اپنے اقامت وین کے کام میں واجب تجھی ہے۔

مناسب ہوگا کہ ہم مختفر طور پر یہاں پرویٹیٹنڈے کی چند خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کردیں تا کہ سیائ تحریکات کے اس سب سے بوے وسیلہ کاراور تبیغ کے درمین ن جوفر ق ہے وہ واضح ہوکر سائے آج ئے۔

یرو بیکنڈہ کے اجزاء ترکیمی برغور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جز واکبر کی حيثيت مباخه كو عاصل موتى إن بات بتنظر اور راكى كايربت بنانا اس كا اوتى كرشمه بكوئي مجمع ٥٠٠ كا بوكا تو وه اس كى بدولت اخبارات كى شاه سرفيون میں یانچ ہزار کا بن جائے گا ،کسی کا استقبال دس آ دمی کریں گے ، تو دس آ دمی یوہ پیکنڈے کی کرشمہ سازی ہے دی بزار بن جائیں گے، کمی بستی یا شہر کے ووجار آدی اگر کس مسلک سیاس کے ساتھ ڈراس بعدردی کا بھی اظہار كرديں كے تو اس مسلك كے حامی اينے اخبارات ورسائل ميں يول ظاہر کریں کے کد گویادہ بورا کا بوراشیران کی تا تیدومی بیت میں دیواندواراٹھ کھڑا ہوا ہے اگر کسی باہر کے ملک سے تا ند و صدروی کا ایک کارڈ بھی آج ئے تو بریس میں اس کی شہیر یوں ہول گی کہ فلال ملک کی فعال تحریف فے بالکل مسخر کر ایا ہے،اگر کوئی خدمت حقیقت کی ترازو میں چھٹا تک ہوگی تو پروپیگینڈ ہے کی مشینری کا فرص ہے کہ وہ اس کو کم از کم من تجر دکھائے ، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کو موجودہ زمانے میں ہمارے ال سیاست نے اس طرح اوڑھنا چھونا بنائیا ہے كماب ال كر برال مونے كاشا يدلوگوں كے اندراحماس بھى مردہ ہوگيا ہے، اس کو چہ ش بدنام تو اکیلا غریب گویلو ہے، (ادر اس کی بے بدنامی بھی برد پیکنڈے بی کا کرشمہ ہے) لیکن حقیقت اور انصاف بیہ ہے کہ اس سیاست ہوجائے، اس افتدار کو انبیاء عیم السلام نے اس تصب انعین کے لئے نہایت خطرناک مجھ ہے،جس کے داعی وہ خودرہے ہیں، چٹانچے متعددا حادیث ہے يد حقيقت واضح موتى ي كدآب في سي كواس بات سي آكاه فرمايا كديس تمہارے لئے فقروغربت نے نہیں ڈرنا بلکہ اس بات سے ڈرنا ہوں کہ ونیا ک عزت وثروت تهمین حاصل ہوگی ، اورتم اس کے انہاک میں اصل تصب ابعین لینی آخرت کوبھول جاؤگے، آپ کا ارش دے کہ خدا کی متم میں تمہارے لئے فقرے نہیں ڈرٹا بلکہ جس بات سے ڈرٹا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس طرح تم ہے میلے والوں کے سے کھول دی گئی تھی ،ای طرح تمہارے لئے بھی کھول وی جا لیگی پھرجس طرخ وہ بھاگ دوڑ میں مبتل ہو گئے ای طرح تم بھی اس کے لتے بھاگ دوڑ میں جتل ہوجاؤ کے، پھر بہتہیں بھی ای طرح بلاک کر ہے جھوڑے گی جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو ہداک کر کے چھوڑ ا،اس مدیث ے سے حقیقت اچی طرح واضح موجاتی بكرانبياء عليم السلام كى جدوجهدين امل معمم نظري حيثيت آخرت كوحاصل جوتى ب، دنيا كااقتداراس نصب العين كے لئے مفيد بھي ہوسكتا ہے اور مفرجھيء بلك مفر ہونا زيادہ اقرب ہاس وجہ ے جونوگ انبیا عیم السلام ے طریقہ برکام کرتے ہیں وہ اس اقتد ارکوہی خدا ک ایک بہت بڑی آز مائش مجھتے ہیں ،اوران کی کوشش بیہوتی ہے کہ جس طرح غربت اورفقر کے دور میں آخی آخرت کے لئے کام کرنے کی توفق حاصل مونی ہے اس طرح امارت وسیاوت کے دور میں بھی اس نصب العین برقائم رہنے کی معادت حاصل ہوء انبیاء کی ہم السلام کی دعوت بٹس اس امر کا کوئی ادنی نثان بحی نبیں مانا کدا تقد ارکوانھوں نے اصل نصب اعین سمجما ہو یااصل نصب العین کے لئے اس کوکوئی بڑی سازگار چیز سمجھ ہو۔

کے جدوجہد کی کامیانی سے اللہ کے دین کو اور دین کے سارے کام کرنے والوں کو دیا ہیں ہی فاہدا ورتفوق حاص ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کی دعوت بھی نہیں دیتے کہ آؤکومت اللہ یقائم کرویا فقد ارحاصل کرنے کیلئے جدوجہد کرو (جماعت کو بردھاؤ) بلکہ دعوت صرف اللہ کے دین پر چلئے اور اس پر چلانے بی کی ویتے ہیں اس لئے کہ آخرت کی کامیائی حاصل کرنے کیلئے خدا کے دین پر چلنا اور اس پر دومروں کو بھی چلنے کی دعوت دینا شرط خروری ہے۔

اس کے برقش اٹل سیاست کی ساری تگ ودوکا مقصدا قد ارکا حصول ہوتا ہے وہ ای افتدار کے حصول کے لئے اپنی تنظیم کرتے ہیں اورای کے لئے اوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ مقصود ایک خالص دیوی مقصود ہے لیکن بحض اوگ اس پر دین کا مع کر کے اس چیز کو اس طرح ہیں کرتے ہیں، کہ وہ بیا قد اراپنے لئے نہیں چاہتے باللہ خدا کے لئے یا اس کے دین کے لئے چاہتے ہیں جو لوگ معام مل ملہ کو اس شکل میں پیش کرتے میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی تیوں پرشبہ کیا جہ ملہ کو اس شکل میں پیش کرتے میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی تیوں پرشبہ کیا جہ نہ ہوسکتا ہے کہ وہ جس افتدار کے حصول کیلئے جدوجہد کررہے ہوں وہ خدا بی کہ کیا استعمال کریں، لیکن اس سے جدوجہد کی مزاجی خصوصیات پر بوا بوجا تا ہے اور اس فصب احین کی تید یکی کا جدوجہد کی مزاجی خصوصیات پر بوا اثر پڑتا ہے بلکہ تج پوچھئے تو نصب الحین کی تید بی سارے کام ہی کو بالکل در ہم اثر پڑتا ہے بلکہ تج پوچھئے تو نصب الحین کی تبد بی سارے کام ہی کو بالکل در ہم برجم کرے دکھ دیجے۔

ہم جس حقیقت کی طرف اشارہ کررہے ہیں وہ اچھی طرح واضح اس طرح ہوتی ہے کہ اٹل سیاست (اور اٹل تحریک) جس دینوی افتد ار کے حصول کو تمام خیر وفلاح کا ضامن تجھتے ہیں بہاں تک کددین کی خدمت کا کوئی کام بھی ان کے زد کیک اس وقت تک انجام ہی نہیں دیاج سکتا جب تک یہ افتد ارنہ حاصل

جماری تقریر ہے کسی صاحب کو بیندو بھی نہ ہو کہ ہم بیدرہائیت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہلداس حقیقت کو داختے کرویٹا چاہتے ہیں، گلداس حقیقت کو داختے کرویٹا چاہتے ہیں، گدائل حقیقت کو داختے ہوتی ہو وہ اس کیلئے طاق وہ وہ اسلام کی تمام جدو جہد کا مقصود صرف آخرت ہوتی ہوتی ہوہ اس کیلئے طاق وہ کو تو دیتے ہیں، اس کیلئے لوگول کو منظم کرتے ہیں، اس کیلئے لوگول کو منظم کرتے ہیں، اس کیلئے لوگول کو منظم کرتے ہیں، اس کی جدو جہد کا آغاز ہوتا ہے اور اس چیز پر اس کی ائتہا ہوتی ہے، ان کی تمام تر سرگرمیوں میں محرک کی حیثیت بھی اس چیز کو حاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو حاصل ہوتی کے دور نیا کو تجھوڑ دیں بلکہ اس کی تعلیم ہوتی ہے دور دیا کو چھوڑ دیں بلکہ اس کی تعلیم ہوتی ہے کہ دوراس دیا کو آخرت کی سے استعال کریں۔

ان کے ہرکام پران کے اس نصب العین کے حادی ہونے کا خاص اثر یہ وتا ہوئی جدوہ اپنی جدوہ جہد میں کی الی چیز کو بھی گوارائیس کرتے بلکدان کے اس بھل نصب العین کی عزت و ترمت کو یہ دگانے والی ہوان کے مقصد کی طرح ان کے وصائل اور فرائع بھی نہایت یا کیزہ ہوتے ہیں وہ کامیا بی حاصل کرنے کی دھن میں کبھی ایسی چیز ول کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کی پائیر گی مشتبراور مشکوک ہو،ان کی کامیا بی اور تا کا می کی فیصلہ کرنے والی میزان بھی چونکداس و نیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہاں وجہ سے ان کی کامیا بی اور تا کا می کی معیارات سے بالکل مختلف ہیں، ناکا می کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں، ناکا می کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں، بہتر ان کو حاصل نہ ہو سکے والی سیاست کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں، بہتر کی اور خاص نہ ہو سکے والی سیاست کے دیاں کو ویا میں افترار حاصل ہو جائے ،اگر یہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکے تو کی گھروہ ناکام ونا مراد ہیں، لیکن افیرا ویا سے نظر یقتہ پر جولوگ کا م کرتے ہیں ان کی

کامیانی کیلئے اقد ارکا حصول کوئی شرط نہیں ، ان کی کامیابی کیسئے صرف پیشرط ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پرصرف اللہ ہی کی رضاء کیلئے کام کر حے چھے جا ئیں ، یہاں تک کہ ای حالت پر ان کا خاتمہ ہوج ہے ، اگر یہ چیز ان کو حاصل ہوگئی تو وہ کامیاب ہیں ، اگر چہ ان کے مماییہ کے سواکوئی ایک تنفس بھی اس و نیا میں ان کا ساتھ وینے والا نہ بن سکا ہو ، اور اگر یہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکی تو وہ ناکام ہیں ، اگر چہ انھوں نے تمام عرب و جم کوا پے گردا کھا کر لیا ہو۔

میں میوات کے پچائ لاکھ سے زائد مسمانوں کاعموی حال بیتھا کہوہ دین سے بے تعلق ہو جو بین سے بے تعلق ہو چکے بنے ،اسلامی تعلیمات سے بے خبر بنے ،لیکن حضرت مولانا الیوس صاحب رحمة الشعلید نے بیکام ان جس شروع کیا اور مسلسل جدوجہد فریائے رہے تی کہوہ دن بھی آیا کہ الشد تعلید نے بیکام ان جس شروع کیا اور مسلسل جدوجہد فریائے رہے تی کہوہ دن بھی آیا محمد میں اور کہ الشد تعلی نے اس قوم کی کایا بلیٹ وی ال کھول کی اصلاح ہوئی بزاروں معجد میں اور مدرسے آباد ہوگئے۔

حضرت مولا ناتھا تو کی مولا تا دلیا سی حق سے خوش تھے اور تبلیقی جماعت ہے بھی خوش تھے اور تبلیقی جماعت ہے بھی خوش تھے ان کو کھی نا کھلہ یاا ور فر مایا کہ ''موہوی الیاس نے یاس کو سسے بدل دیا'' سے شک میوات بیس بڑا کام ہوا ، اور حضرت مولا تا الیاس صفا تو رائلہ مرقد و نے بہت اور مسلسل جدوجہد فر مائی ، اللہ تعالی حضرت مولا تا کواس کا جرجز بل عظافر ما کیس آ بین مسلسل جدوجہد فر مائی ، اللہ تعالی حضرت مولا تا کواس کا جرجز بل عظافر ما کیس آ بین مولا تا کیس صرف حضرت مولا نا الیاس صاحب بی کا حصہ ہے یا کہی اور کی جدوجہد کو بھی وخل ہے۔

اور یہ کہ میوات کی اصافاح مولانا الیاس معدد بگر بزرگوں کی ذوات مقدسہ اور مطلق جدو جہد کا نتیجہ و برکت ہے مطلق جدو جہد کا نتیجہ و برکت ہے یا طریقہ مختر عدم وجہ کا اثر ہے، اور یہ کہ کی عمل کے صحیح ہونے کے لئے فائدہ اور اثر ولیل ہے؟ یادلیل شر می ضروری ہے؟ تاریخ کی شہاوت تو بہے کہ میوات کی اصلاح نی تو تھا مولانا الیاس صاحب کی

تبلیغ وا شاعت کا متیجہ ہے اور ند صرف تبلیغ مروجہ مخترعہ کا متیجہ ہے بلکہ دیگر بزر گوں کی تو جہات ومس می کو بھی اس میں کافی دخل ہے اور طریقہ مختر عہ کے جزوی اثر کا انکار ٹیس لیکن ورحقیقت ای مطلق تبلیغ کا متیجہ ہے جوسلف صالحین کے طرز اور نمونہ پر کی گئی۔

مولانا الیاس صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا اساعیل صاحب اور برادرمختر م مولانا الیاس صاحب کے طرف متوجد رہے، کتے میواتی ان حضرات کے مرید ہوئے ،حضرت کیے معامل اور ستفل جدوجہداور بلیغ سعی فرمائی ،خود بھی تشریف لے گئے متعدد وعظ فرمائے ، اور ایپ ضف عضاء حضرات مولانا عبد المجید صفائح مرایونی رحمة الله علیہ الله علیہ اور مولانا عبد المجید صفائح مرایونی رحمة الله علیہ الله علیہ کو متعدد وعظ فرمائی مضافہ کی وحمد الله علیہ کو متعدد الله عبد المحید کے متعدد والله کے متعدد والله کے ، اور ایپ ضف محد والله کے متعدد والله کے متعدد والی مولانا عبد المحید کو متعدد الله کے متعدد الله کے متعدد الله کے متعدد الله کے متعدد والله کو متعدد الله کے متعدد الله کا متعدد الله کو متعدد الله کو متعدد الله کے ، اور مولانا کی مقرر اور ما مور فرمایا ، مولانا کی فریضہ تبلیخ انجام دیتے رہے۔ اشرف السوائح جلد دوم میں اس تبلیغی جدوجہد کی قدر سے تقصیل ندکور ہے جس میں سے کچھ یہاں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اشرف السوائح جلدسوم ص ٢٣٥ برحضرت موالا ناعبدالكريم صاحب متعلوى عارحضرت موالا ناعبدالكريم صاحب متعلوى عبار حضرت حكيم الامت مولانات أنوى كقلم سے بعنوان "واقعة چهارم السدادفت ارتداد" فدور ہے كه

الاسلاميني بلى اطراف آگرہ سے فتنهٔ ارتدار کی خبر پینی تو حضرت والا (مولانا تھ نوی) نے احقر کو وہاں جانے کا ایماء فرمایا، جس کا ذکر نمبر بالا (مندرجه اشرف السوانح) میں آچکا ہے، احقر نے عرص کیا کہ اس کام کے واسطے مولوی عبدالمجید صاحب پچرایونی مناسب معلوم ہوتے ہیں ارشاد فرمایا اس اختلاف رائے کا فیصلہ

مولا ناظفر احمد صاحب کے سپر دکرنا چہ ہے ، احقر نے ہر چند عرض کیا کہ احقر کے خیال ناقص کی کیا حقیقت ہے جو فیصلہ کی ضرورت ہو، لیکن حضرت نے فرمایا بھی مناسب ہے اس میں انشاء اللہ برکت ہوگی ، مولوی صاحب موصوف کتنی نہ میں تھے، ان کو حضرت والمائے آواز دی ، اور فرمایا کہ میں اس کو بھیجتا ہوں اور اس کے خیال میں مولوی عبد المجید کو بھیجنا مناسب ہے ، اور ہر دورائے کی وجہ بھی بیان فرمادی ، مولوی صاحب نے فرمایا ، میرے خیال میں دونوں کا بھیجن مناسب ہے ، اس میں ہر دو وجہ کی میات تھی ہو ووجہ کی مایا ، میرے خیال میں دونوں کا بھیجن مناسب ہے ، اس میں ہر دو وجہ کی دعایت بھی ہوج ہے گی ، غیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے ، حضرت اقد س نے نہیں بردو وجہ کی ہوجہ بھی ہوج ہے گی ، غیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے ، حضرت اقد س نے نہیں بردو وجہ کی ہوج ہے گی ، غیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے ، حضرت اقد س نے نہیں بیت بٹاشت سے فرمایا ، بہتر اور مسکرا کراحتر سے فرمایا دونوں جیت گئے۔

مولوي عبدالجيد صاحب اين مكان بركئ موت تقي، ان كو خط لكهد يا كياك د ہلی مدرسہ عبدالرب کے جلسہ پر آ جاؤ ، اور احقر کو دہلی تک حضرت والا کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا، جلسہ سے فارغ ہوکر دونوں کو مناسب نصائح وہدایات اور مزید وعوات کے بعد وہال سے رخصت فروریاء اور کامل دوسال تک اس سلسلہ کونہایت اہتمام سے جاری رکھا، ایک سفر خود بھی فرمایا، جس میں رایاڑی، نارنول اور موضع اساعيل بورمتصل الورمين''الاتمام كعمة الإسلام'' وعظ ہوا، جس كے تين حصے إلى ، اور دوسرے سفر کا تصبینوح اور فیروز پورجھڑ کا وغیرہ کے لئے ارادہ فرمایا تھ بگراس اثنامیں سفرے عذر پیش آگیا، جس کی وجہ ہے سفر بالکل موقوف ہوگیا، اور اس تبلیغ ہے حضرت دام ظلهم کواس قد رتعلق خاطرتها کهاسی دوران میں ایک دوست نے احقر کو حج کے لئے ہمراہ لے جانا چاہا، احقر کو بے صداشتیاتی تھی، بہت خوش ہوا، اور حضرت والا سے اجازت جاہی ،ارش وفر مایا کہ جس کام میں یہاں مشغولی ہے وہ جج نفل سے مقدم اور انصل ہے، اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ ایسے ہی موقع کے واسطے حضرت درخواست میجیئے اس مقصود کے لئے بھی اور میرے لئے بھی اش برابر دعا کرتا ہوں۔ جعد ۲۴/رمضان ۱۳۳۱ھ

اور ایک والا نامه میں تحریر قرمایا (عالبًا بیه والا نامه ریواژی وغیرہ کے سفر سے والیتی پر دواند فرمایا تھا)

السل معنیکم ورحمۃ اللہ! بفضلہ تعلی کل جھدے روز وطن بینے گی، آپ صاحبوں کی مسائی مشکور ہونے کیلئے دل ہے وہ کرتا ہوں، اور قلب شہادت ویتا ہے کہ آپ صاحبوں کے آپ صاحبوں کو مساجبوں کو مسب خطوط آپ صاحبوں کے محفوظ رہے ہیں، موقع پراشاعت ہوتی رہے گی، تاکہ ناظرین مسرور ہوں۔ اور ایک والا نامہ بیل تح مرفر مایا کہ

السلام ملیکم! فعط پڑھ کر بے حدول خوش ہوا، میرا قلب شہادت دیتا ہے کہآپ صاحبوں کی کامیو بی انشاء اللہ تعالی سامان اور شان والوں سے بدرجہ زیادہ ہوگی۔ درسفالیس کاستہ رنداں بخواری منگرید میس سمیس حریفال خدمت جام جہاں ہیں کردہ اند باقی دعا کرر ہاہوں ،سب احباب کی خدمت ہیں سلام مسنون

ان ارشادات کا مقصد صرف بیرخیال بین آیا کرتا تھا کہ حوصد افزائی فر، کی جق ہے، لیکن جب تقریباً فریخ میں میں ایک جماعت نے تمام علاقہ تبلیغی بینی ہے، لیکن جب تقریباً فریخ میں اس کے بعد ایک جماعت نے تمام علاقہ تبلیغی بینی ۱۹۸ صلعوں کا مفصل حال لکھ کرشا کتا کیا ، اوراس رو کداد بین اس کی تصریح بھی ورج تھی کہ تخصیل بؤل میں (جہال احقر اور مولوی عبد المجید صاحب کا رتبائے انجام دیتے تھے) اول نمبر کا میاب رہی ، تب معلوم ہوا کہ یہ بثارت اور پیشنگو کی تھی جو خدا کے ضل سے الکل میچے ہوئی۔

اس اجتمام تبليغ كے علاوه اس زمانے ميں حضرت والانے كچھرسالے بھى شاكع

مسعود بك نے فرمایا ہے۔

اے قوم بیج رفتہ کبائد کبی سکہ معتوق درایں جست بیاسید بیاسید بیاسید بیاسید بیاسید بیاسید بیاسید بیاسید بیاسید اور جمیشہ بوقت حاضری زبانی ارش دات اور خطوط بیں بھی نہا بیت مفید ہدایات فرماتے رہتے تھے، نیز دعاؤں کے ساتھ حوصلہ افزائی کے کلمات بھی ہوتے تھے، چنانچہ ایک والا نامہ بیں تحریر فرمایا کہ

اسلام علیم! حالات سے بہت کچھ امیدیں ہوئیں، اور جھے کو اس سے پہیے بھی آپ جیسے تخلصین کا جانا اور پھر مولوی الیاس صاحب کا ساتھ ہوجانا یقین کامیا بی دلانا تھا، عم غیب حق تعالیٰ کو ہے، گر میرا قلب شہاوت دیتا ہے، کہ انشاء اللہ تعالیٰ سب دفودے زیادہ نفع آپ صاحبول ہے ہوگا۔

بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون بول بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون و آگرہ جائے ہم پول آگرہ جائے ہم پول آگرہ جائے ہم پول آگرہ جائے ہم پول آگئے اور وہال ہے مولوی صاحب (مولوی الیاس صاحبؓ) کی معیت ہیں قصبہ نوح وغیرہ کا بھی سفر ہوتارہا)

اورايك والانامه يشتح ريفرماياتها كه

آپ کا خط پہنچ ، کاشف تفصیل حالات ہوا، بہت کچھ امیدیں بڑھیں ، میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ انشاء الشرق کی آپ کی جماعت اس مادہ میں جس قدر مفید ہوگی ، شاید دوسری بڑی بوسی جماعتیں اس درجہ مفید شہوں۔

ميناه ماقال الرومي م

کوبہ را ہردم بجلی می فزود ایں ز اخلاصات ابراہیم بود کان الله معکم ومن معکم اپنی تمام احباب کی خدمت بیل یعنی جوان میں سے تشریف رکھتے ہوں اسلام کئے اور کارڈ ستاویجئے ، اور سب سے دعاکی

ان میں می کو تبول فر مادے۔ اور جو نفع اس تبلیغ سے ہوااس کو باتی رکھے اور ترقی عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین

پھر واقعہ بنجم بینی''اجرائے، مکاتب دررسیاست الور'' کے عنوان ہے اس واقعہ کی تنصیل مکھی ہے، پوری تقصیل موجب طوالت ہے، اس لئے بطور خلاصہ کے ذکر کیا جار ہاہے۔

تذکرۃ الخلیل ص ۲۸۳ پر حضرت مولانا عاشق البی میر تھی حضرت مولانا ضیل احمد صاحب سہار نپوری کے بارے میں لکھتے ہیں

میر تھ، دبلی ، کا ندھلہ گلاؤ تھی دغیرہ کا تو پوچھنا بی کیا ، کہ بار بارتشریف لانا ہوا ،
اور حضرت کی جو تیول کے صدقے اجھے اجھے بچلدار درخت پیدا ہوئے ہال
"میوات" کا منظر جو آپ کی سکونت ہند کے آخری سال کا آخری نظارہ تھا، ضرور
تا بل ذکر ہے جو تصبہ نوح کے سیدھے سوے مسلمان باشندوں" محراب خال
اور نفر اللہ خال" پنوار کی نے لکھ کر بھیجا ہے بیطویل و عریض عل قد میوتوم ہے آباد

فری نے اور چند مکا تب بھی قائم کئے گئے جن کی امداد میں حضرت الدس نے سے کافی حصراتیا۔ بھی کافی حصد لیا۔

اور دوسرے فرائع ہے بھی مصارف کا انظام ہوا، اور چندمواعظ میں بھی بہتی اللہ کے متعبق مضامین بیان فر اے ، جن جس سے تین مواعظ خاص طور سے قابل فرکر بیں۔ الدعو قالی اللہ ، محاسن الاسلام، آداب التبلیع، غرض حضرت بیں۔ الدعو قالی اللہ ، محاسن الاسلام، آداب التبلیع، غرض حضرت اقدس نے بر پہلوسے اصل ح اور تبلیغ کا اجتمام فرایا۔

پھر جب دوسال کی جدوجہد کے بعد ارتد اوکی کافی روک تھام ہوپکی،اور برقتم کے شبہات ان نہ بذب ہوگوں کے ذائل ہو جیکے، اوران ہوگوں نیز قرب وجوار کے مسلی نوں کو آئندہ احد ح کے لئے مکاتب کی ضرورت ثابت ہوپکی اور وہاں صرف مکا تب کی دیکھ بھال کا کام رہ گیا اور احقر نے آیک عریضہ ہیں ان مکا جب کے چندہ کی سعی کے واسطے حضرت سے پلول جانے کی اجازت جا ہی تب حضرت اقدس نے تحریر فرمایا کہ

بہتر ا ہوآ ہے ، بشر طے کہ اصل کام لیمی تبلیغ میں ال تصول کے سبب کی نہوں تجربہ کے بعد سمجھ میں آیا کہ تد اہیر چھوڑ نا جائے ،صرف تبلیغ جائے خواہ شرہ ہویا نہ ہو، نیز میراخیال ہے کہ ان سب قصول کوچھوڑ کر پنجاب کا سفرتح کیا عدل فی المیر اے کیا جادے۔

اس کے بعد پنجاب کا سفر ہوا، جیسا کہ گذشتہ نمبر میں ذکر ہو چکا ہے، اور وہاں سے واپس کے بعد احقر حسب الا بھاء حضرت والا دامت برکاتیم تھانہ بھون مقیم ہوگیا اور مولوی عبد المجید برابر تبیغ کے کام پر رہے، اور تقریباً بارہ سال تک اس کام پر رہنے کے بعد پچھلے دنوں مصارف کا انتظام نہ ہونے کے سبب ان کا سفر ترک ہوا، تق تعد لیے

اختیار بیلفظ جاری تھے، واہ وا! پیرک ہیں فرشتہ ہیں، دل جا ہتا ہے بیاس نور کے محمزے کو دیکھتے ہی جاؤں ، پیر بہت دیکھے مگر ایب سوینا (سوہنا) پیر بھی ثبیں دیکھا جمعہ کا دن تھاء تم از ہوئی تو مسجد کے ایمدر باہر ہے لبریز! حصیت ساری پُر راستے دورتک ہند، کہ مجھی سارے ملک کو بیدن دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، ٹماز کے بعد وعظ شروع ہوا، اور حضرت قیام گاہ پرتشریف لے آئے کہ واعظ مرعوب نہ ہو، ذل کے ذل وعظ چھوڑ کر حضرت کے بیچھے ہو لئے کہ ہمیں آتو وعظ میں بے مزہ مبیں آتا جو پیرکی صورت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نورکی شعاعیں نکل رہی ہیں ، گلاب كا پيول كھلا ہوا مبك ر ما ہے، خدا جانے كتنى وير كامبر ن ہے، بس پيركى صورت تو د يكھے بى جاؤ، جائے بھرد كھنانھيب ہويانہ بو، پھرب تار تلوق نے الى بلى باتول كى افى كنوارى زبان من يوچه بچه شروع كى توسفندوا لے يريشان ہوئے جاتے تھے، گر حضرت ہر بات کا جواب مسکرا کر دیتے اور ان کی دل گلتی دليل سان كوسمجهاتے شفے "خربيعت كاوقت آيا تو ايك يرايك كرتااور برخض عامتا تھ كدير سعادت سب سے يمل مجھ عاصل مو، مرمد باكا مجع اور حضرت ك دوباته ال لئ ممامه دورتك يهيل ديا كيا، ادر أيك كافي شهوا تو دومرا اور تیسرااس میں یا ندھ دیا گیاءا در دوطر فیصف اس کوتھا ہے ہوئے دورتک چلی محنى الله ينايعو مك (الآية) تلاوت فرمائی، پھرسپ کو بیک زبان کلمہ طیبہ پڑھا کرایں ن کی تجدید کرا کے توبه کرائی که کهوجهد کیا ہم نے گفرنہ کریں گے، شرک نہ کریں گے، بدعت تہ كريں ہے، چورى نەكرىن مے، زنا نەكرىن ہے، جموت نه بولين ہے، كسى بر بہتان شدهریں کے، برایا ول ناحق شکھا کیں کے ،اورکو لُ گناہ جھوٹا ہو یا بڑا برگر ند کرينگ، اور اگر جو جانيگا، تو فورا توبه كرينگ، بيعت كى بم نے خاندان

کہنا مشکل ،کوئی عالم اس علاقہ بیں گیا بھی تو تقدیرے بدعتی اور زریرست کہ گاؤں کے گاؤں مرید کئے گرکسی مرید کواس سے زیادہ بیعت کا مقصد ہی ندمعلوم ہوا کہ جب چینے مہینہ پیر کا دورہ ہوا تو ہر مربید نفذنذ رانہ لے کر حاضر ہوگیا ،اور پیر كى نذر قبول كرين كوجن كى قيمت مجهل ، كدجوجا بكروس ، اورجهال حاب ر ہوں اول مولا نامجر صاحب نے اور پھران کے بھائی مولانا محمد الیاس صاحب نے این محکماند توجہ اس کی اصدح اور ظامت جہالت دور کرنے کی طرف میذول کی اور بحداللہ برسہا برس کے بعداس ملک میں جوعلم وین سے نام سے گھبرا کر کا نول پر ہاتھ رکھنا تھا، جگہ جگہ مکا تب قرآن مجید کھل گئے ، اور نو تمریح ان میں مز منے کو سئے گئے، حضرت وہاں کی حالت س س کرمصدوم رہتے واور قلبي توجه سے اندر اى اندر كام ليت موسية موادنا محد الياس صاحب كو تاكيد فراتے رہے تھے کہ اس کی طرف توجہ بوصاتے رہیں، آخر جب آپ نے ہندوستان چھوڑنے کی ول میں تھان لی تو باوجود ضعیف اور علیل ہونے کے آپ نے میوات جے کاعزم کیا اور تشریف لے گئے میدایک قدرتی کشش تھی کہ آپ کا پېلاسنراورانجان لوگوں میں جانا بھر تخلوق آپ کا نام بی س کرزیارت ك شوق مين كفرول ب نكل توبه عالم تفاكه تصيدنوح بي تخيين، بلكه كردونواح کے دیبات اور دور دور کے ہندوسلمان بیجے اور جوان ہراراں ہرار کی تعداد میں مکھروں نے نکل کھڑے ہوئے ،اوراس شوق میں کہ پہلے ہم زیارت کریں بہتی ہے باہر سراک کے دونوں طرف قطار بائدھ کردورتک پرے بائدھ لئے۔ حضرت کی موٹر وہاں کینچی تو حصرت اٹر لئے ، اور خلوق پر وانہ وار کری تو خدام کو اندیشہ ہوا کہ حضرت گرنہ ہو کیں ، تحراللہ رے ہمت ، بھی ہے آپ نے مصرفحہ کیا اورآ کے بوھے کہ دی برار کی گوہار چھیے تھی ، اور برخض کی زبان پر ب

بزرگول کے ساتھ لگے رہے۔

کتاب'' کی تبلیغی کام ضروری ہے'' کے حصہ سوم کے ص ۳۸ پر بحوالہ جناب مولا ناابوالحسن صاحب ندوی ندکورہے کہ

حضرت مولانا محدالیاس صاحب ہے میوات کے لوگول کا گہراتعلق بیدا ہو چکا تھا، حضرت مولانا نے جہ بج میواتیوں کے نزاعات اور جھگڑ ول کوا پی حکمت اور روحانیت سے ختم کیا تھا، جس سے بیمواتی ،حضرت والا کی فات کو مجبوب ترین فات سے جھنے گئے تھے، ای زمانہ میں اور بھی بعض فال سے ملاء نے (بیاش رو ہے حضرت تھا نوی کی طرف سے مامورین بالتہ بنغ کی طرف سے مامورین بالتہ بنغ کی طرف سے مامورین بالتہ بنغ کی طرف میں اور جیسا کہ سارے طرف) میوات میں تبلیغ واصد ح کا کام شروع کیا تھا، اور جیسا کہ سارے ہندوستان میں علائے حق کا طریقہ ہے ضلاف شرع امور کی روک تھ م اور مسائل وین کی اشاعت شروع کی، ای سلط میں افعول نے بعض رسوم کی مسائل وین کی اشاعت شروع کی، ای سلط میں افعول نے بعض رسوم کی خالفت کی تحریک اٹھائی۔

(یعنی شل طریقه علی یعنی گے امر بالمعروف کیساتھ نبی عن اُمنکر بھی کرتے دہے) پھراسی کے ص: ۴۴ پر نذکور ہے

ال طرح عرصہ تک حضرت مولد نامیوات جائے رہے، اور میوات کے لوگوں کو رہونے نے درہے، اور میوات کے لوگوں کو روہ فیض ماتار ہا، لوگ بھٹرت آپ سے مرید ہوئے ، اور ہدایت پاتے رہی الا اول ہم سابھ حضرت مولا تاخیل الا اول ہم سابھ حضرت مولا تاخیل احمد صاحب میوات تشریف لے گئے اور فیروز پورہ بیل قیام فرمایا، شرکاء کا بیان ہے کہ انسانوں کا ایک جشگل تھا جو اس عماق بیل جج تھ۔

صفحه ۱۹۹۸ پر ندکور ہے کہ

تصبه نوح ضع گوزگا نوال ش ۱۳۵۳ ه ش حضرت مولا نامحمر الباس صاحب کی

چشتیر میں انفشہندی بدیس، قادر بدیل سہرور دیدیش فلیل احمد کے ہاتھ مریا اللہ ہماری تو ہوتی فلیل احمد کے ہاتھ مریا اللہ ہماری تو ہوتیول فرہ اور جم کو نیک جماعت بی محشور فرہ ، اس طری وومرتبہ میں تقریباً ایک ہزار میواتی واخل سلسلہ ہوئے اور ایک بی نظر کیمیا اثر بیس نماز روز ہ کے پابندا ورا تاع منت پرائے پخت کہ جان جائے گرائیان شہائے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمة القدعلیه کابیسفر میوات ۱۳۳۳ این بوا،
اوراس سے دوسال قبل بی بی هاور ایم هیں حضرت تھ نوی کے علم وہدایت
کے ماتحت حضرت کے بعض خدام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب محصلوی اور
حضرت مولان عبدالجید صاحب مجھرالونی وہاں تبینی خدمات پر مامور تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب کی توجہ بھی اس علاقہ کی طرف رہی۔

حفرت مولاً نا عبدالباری صاحب ندوی کتاب "تجدید تعلیم و باین" کے ص. ۱۲۹ پر فرماتے ہیں

اس بینی فد مات کی بنیاد (منجاب حضرت تھالوی) میوات کے علاقہ بلس پڑگ حضرت رحمة الله علیہ کے علاقہ بلس پڑگ حضرت رحمة الله علیہ کے تحق بھی بحال پر مامور منظم و مدام بھی و ہال پر مامور منظم و معرالیا س صاحب رحمة الله کے والد برزدگوارا در برڑے بھائی سے اس علاقہ کے لوگ بہلے سے ارادت و تعلق رکھتے تنظم اس لئے مولوی صاحب موصوف کا قدر او خاص الرقاب

الغرض ان تمام بزرگوں کی توجہات اور مسائل کی برکت بھی کہ میوات کی کائی اصلاح ہوئی ہمجدیں بن گئیں، بہت ہے مکا تب اور مدارس کا اجراء ہوا، حفاظ اور علماء تیار ہونے گئے، اور ان سب حضرات کی تبینج بالکل سلف کے طریقہ وطرز پر رہی تبلغ مروجہ مختر سے کا نام وفشان نہ تھا، حضرت مولا نامجم الیاس صاحب جیسا کہ عرض کیا گیاان

ج کیا جے سے واپسی پر حضرت مولانا نے تبیینی گشت شروع کردیے، اور میوات میں تبیینی گشت شروع کردیے، اور میوات میں تبیینی اجتماع کئے، وگول کو دعوت دی کہ دہ عوام میں دین کے ادبین ارکان واصول (کلہ ونماز) کی تبیینی کرینگے، لوگ اس طریقہ سے ناشنا تھے، اور یوی مشکل ہے اس کام پر آمادہ ہوئے تھے، آپ نے قصبہ نوح میں ایک بڑا اجتماع کیا تھ اور دعوت دی کہ لوگ جماعتیں بنابینا کر تکلیل ایک ماہ بعد جماعت بنی۔

صفحہ اپ ہے

اتا ھے میں تیسرا مج فرمایا اور جے ہے واپس کے بعدمیوات کے دودور۔ ، کئے جونیافی کام کے لئے بہت مفیدادرموڑ ثابت ہوئے۔

صغحه ۱۳۹ پر ہے کہ

ملک میں وین کی رغبت پیدا ہوگی اور اس کے تارظا ہر ہونے گئے جس عدیے میں کوسول مسجدیں نظر نہیں آتی تقیس وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی، صدیم مسب اور متعدد عربی مدرسے قائم ہوگئے ،حفاظ کی تعداد سینظروں سے متجاوز ہے فارغ انتصیل علاء کی آیک خاصی پڑی تعداد ہے۔وغیرہ

حفرت شیخ الحدیث مولا ناز کریاصاحب دامت برکاتهم کمّاب د تبلیغی جماعت پراعتراضات کے جوابات ص ۲۵۰٬ پرفر ماتے ہیں

حضرت (مولانا الیاس صحب) کے ایک مکتوب کے چند فقر نے قل کر تا ہوں جومیوات کے کارکٹول کے نام لکھ کی اور حضرت مولانا کے مکا تیب میں جمع شدہ ہے ۔ ۔ ۔ میرے دوستو اور میرے عزیروا میں چند ہاتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ میڈول کرانا چاہتا ہوں۔

(الف) اپنے اپنے علقے کے ان لوگوں کی فیرست جمع کر کے مجھے اور شخ

صدارت میں آیک پنچایت کی گئی، جس میں سادے میوات کے چودھری صاحبان، میال جی ذیل داران دخم رواران صوب داران شخی حفرات وسفید پوشال ودگیرسر برآ وردگال علاقتہ میوات جمع ہوئے، جن کی تعداد تقریبا ایک سو سات تھی ،اس پنچایت میں سب سے پہلے اسلام کی اہمیت بیان کی گئی مجراسلام کی ساری ہاتوں کی پابندگی اوراس کی اجتماعی طور پراشاعت اور دین کی دعوت کا کام کر فی سے لئے پنچ سی کرفے اوراس کام سے زیرگی ٹیل سے بھی وقت نہ کے کام کر فی سے لئے پنچ سی کرفے اوراس کام سے زیرگی ٹیل سے بھی وقت نہ کے کام کر فی سے کہ کی کام کر دیا ہے۔

خصوصاً (١) كليه (٢) نماز (٣) تعليم حاصل كرنا اوراسكي اشاعت (٣) بسلامي شکل وصورت (۵) اسلامی رسوم کا اختیار کرنا اور رسوم شرکید کا منانا (۲) اسلامی طریقه کا پرده (۷) اسلامی طریقه کا نکاح کرنا (۸) مورتول کو اسلامی لبوس زیب تن کرنا (۹) اسلامی عقیدے سے نہ ہنا اور کسی غیر ندیب کو قبول نے کرنا (١٠) باجمي حقوق كي تكم بداشت وحقاظت (١١) هر اجتماع اور جيسه ميس ذ مددار حضرات کا شریک ہونا (۱۳) بغیر دین تعلیم کے دنیاوی تعلیم بچوں کوشد ینا (۱۳) وین کی تبلیغ کیلئے ہمت اور کوشش کرنا (۱۴) یا کی کا خیال کرنا (۱۵) ایک دوسرے ك عزت وآبروكى حفاظت كرنااس كے ملاوه اپني پنجابت ميں مطے كيا كيا كتبليغ صرف عهاء کا کام نیس بلکہ ہم سب کا فریضہ ہے! اس کوانجام دیں ہے، بیساری طے شدہ چریں لکھی گئیں ، اور پنجابت نامہ مرتب کیا گیا ، اور ان پرشر کاء کے و شخط ہوئے اس طرح عرصہ تک مولانا میوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کوروحانی فیض ماتار ہا بکٹرت آپ سے مرید ہوئے اور ہدایت یا تھے۔

شوال ماہم مصری سے جمراہ والا ناخلیل احمد صاحب سہار ٹیوری کے جمراہ ووسرا

کوششوں کا نتیج نہیں بلکداس میں بہت کافی حضرت مولانا تھا ٹوی کی جدوجہد اور تو جہت کو بھی دخل ہے، نیز مولانا امیاس صاحب کے محتر م شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور والدمحتر م مولان اساعیل صاحب اور بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب کی جدوجہدا ور تو جہات کو بھی دخل ہے۔

(۲) ان تمام حضرات اور حضرت مولا نا الیاس صاحب کی جدوجبداورکوشش اپنے پیش رو بزرگوں اور سف صالحین کے طرز پر رہی ، سلف صالحین کے مطابق مطلق تبلیغ کی جاتی رہی وہی مرکا تب ویدارس جاری کرنے کی کوشش، وہی بیری مریدی، وہی میعت و تلقین، وہی وعظ و تذکیر کے جلنے وہی اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کا مشورہ اورکوشش خلاصہ میرکہ تبلیغ و اشاعت و بذر بعد مدرسیت و خانقا ہیت اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ شہی عن المنکر نہ کہ تبلیغ مروجہ بہ وخانقا ہیت اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ شہی عن المنکر نہ کہ تبلیغ مروجہ بہ بیئت کذا تبلید

غرض کہ بہ حیثیت مجموعی مولانا محمد الیوس صاحب سلف ہی کے طرز پر تبلیغ واشاعت میں گے رہے تو اس کا اثر کیول شہوتا، چنا نچداس کا بہت اثر ہوا، اور دیگر بزرگوں کی توجہات ومس عی سے بہت زیادہ اصلاح کے باوجود بہت زیادہ باتی مائدہ جہالت وغفلت کا قلع قمع ہوا۔

(۳) حضرت مولانا محمد اليس صاحب رحمة الله عليه كے اندر اخلاص، للبيت، دسوزى اور شفقت على الامة جفائش، تواضع، حم، تمل وغير اعلى صفات كوث كوث كريمرى موئى تحسيس، اس كى بھى بركت اور تا شير ظاہر موئى۔ الغرض اصلاح ميوات كے عوائل متعدد مصلحين كى جدوج بد اور مولانا الياس

الحديث صاحب كولكتيس كه جوذ كرشروع كريكم بين، يااب كررس بين يا جهوز يحكم بين-

(ب) دوسرے جو بیعت بیں اور ان کوجو بیعت کے بعد بتل یا جا تا ہے اس کونبوہ رہے ہیں۔ دہر ہیں۔

(ج) ہرمرکز میں جومکا تب ہیں ان کی گرائی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہے۔

(د) تم خود بھی ذکر تعلیم میں مشغول جو پانہیں ،اگرنہیں تو بہت جلداب تک کی غفلت پر نادم ہوکر شروع کردو۔

الف ے مرادیہ ہے کہ جن کو ہارہ جی بتائی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں، درہم سے یو چھ کر کیا ہے بااپنی ججو بزے

(و) جو ذکر بارہ سیج کررہے ہیں ان کوآ مادہ کرد کہ وہ ایک چدرائے پور جا کر گذاریں۔

ملفوظات ص به ۱۰ پر ہے کہ

فرمایو، میں چاہتا ہوں کہ اب میوات میں فرائض (لیتی ویٹی تقشیم میراث میں شرق طریق) کو زعرہ کرنے اور رواج دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جو تبلیغی وفو د جائیں وہ فرائض کے باب کے دعدوں اور وحیدول کو خوب یاد کرکے جائیں (بیعنی صرف وعدول اور فضائل کے سنانے پر اکتف نہ کریں وعید دل کو بھی سنائی)

والتعات وتضريحات مذكورة الصدرے واضح جواك

(۱) میوات کی جگرگاہٹ اورلہلہ ہٹ صرف حضرت مولانا الیوں صاحب ہی کی

جائے یص ۵۸ مبھی فرماتے

ہمارے قافلے پورا کام نہیں کر سکتے ،ان سے تو بس اثنا ہی ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ اپنی جدد جہد سے آیک ترکت و بیداری پیدا کردیں اور عافلوں کو متوجہ کرکے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اوراس جگہ کے دین کی فکر دکھنے والوں (علی وصلحاء) کو بے چارے وام کی اصلاح پر نگادینے کی کوشش کریں، ہر جگہ بر اصل کام تو و جیں کے کارکن کرسکیں کے اورعوام کو زیادہ فائدہ اپنی ہی جگہ کے ایل دین سے استفادہ کرتے ہیں ہوگا۔ (مین اس)

کتاب "کیاتبینی کام ضروری ہے" کے حصد سوم س: اسایہ بیلو پر ذور دے مورا ناکی کیفیت بیٹی کداکی محبت شی اپنی دعوت کے ایک پیلو پر ذور دے رہے ہیں، اور اتنا زور دے رہے ہیں کہ سننے وارا یہ سجھے گا کہ بس بھی ان کی دعوت کا حاصل ہے اور پھر کسی دوسری مجلس شیں کسی اور پیلو پر ایبا زور دے دہے ہیں کہ گوی وی ان کا مطلح نظر ہے، اور تیسری کسی اور محبت شی کسی اور بی کہ کوی وی ان کا مظلم نظر ہے، اور تیسری کسی اور محبت شی کسی اور بی بیلو پر اتنا زور دے رہ ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ یکی ان کا مقصد دھیداور نصب العین ہے۔ وغیر ذال ک من الاقوال والا فعال والا حوال

غرضیکہ مولانا کی وفود شفقت علی الامت، باطنی سوزش وجوش کی بناء پر یہی کوشش تھی کہ جس صورت ہے ہوائل میوات کی جہات و خفلت، دور ہونی چا ہے، لہذا جو بھی تدبیر مفید وموثر سمجھ میں آتی تھی اختیار فر مالیتے ہتے، اس سلسلہ میں عوام اور جہلا کو بھی دیگر بہت می تدبیروں کے ساتھ کارتبلغ میں لگایا، اور اس کا الربھی ظاہر ہونے لگا، عام بیداری کی لہردوڑ نے گئی، اور اہل علم کے منصب میں عوام اور جہلاء ہونے لگا، عام بیداری کی لہردوڑ نے گئی، اور اہل علم کے منصب میں عوام اور جہلاء

صاحب کی مساعی و برکت میں نہ کہ مروجہ تبلیغی ہیئت کڈائی ، جزوی فائدہ واثر کا انکار نہیں ، کیکن ہیئت کذائی کے صحیح ٹابت ہونے کیسئے جزوی یا کلی فائدہ واثر کا اعتبار نہیں۔ تواب بتاہیے جب کہ حضرت تھا نوی خوداس خطہ میں اصلہ می کوششیں کر دہے ہوں خود بھی تشریف لے گئے ہول مبلغین کوایک عرصہ تک کام کرنے کے لئے مامور فرمایا ہورویئے خرچ فرمارہے ہوں، دعائیں گررہے ہوں، مشکر ویے چین رہے ہون، مدر سے کھوارہے ہون اور پھرمعوم جوکہ مولا ٹاامیاس صاحب میں سب کام كرر ہے ہيں ، اوراس ميں بہت بى جفائشى ودلسوزى سے كام لےد ہے ہيں جس سے وہاں کی جہالت دور ہورہی ہے اور اوگ عام طور پر دین کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں ق خوثی سے باغ باغ موں اور بیفر مائیں کدالیاس فے تواس کوآس سے بدل دیا تو کون سى تعجب كى بات ہے، بلكه خوش نه موت تو تعجب تفاخصوصاً جب كه مولانا اياس صاحب حضرت تحكيم الامت كي خدمت مين تقانه بعون برابر حاضر بورب بون، بدایات ومشورے لے رہے ہوں ، دعاتیں لے رہے ہول تو ایک صورت میں ناخوش موے كاكوئي سوال بى نبيس بيدا موتاء البت چونكه حضرت مولانا الي س صاحب كى طبيعت میں ایک بے قراری تھی جو نحانہیں ہیصنے دیتے تھی ، ایک بے چینی تھی جو چین نہیں لینے ویتی تھی ، ایک سوز دروں تھا جس ہے سینہ سلگتار ہتا تھا، ایک فکرتھی جس نے دن کے چین اور دا تول کی نیند کوحرام کر دیا تھا ، ایک دھن تھی ایک لگن تھی ، چنانچے ایک بار فر ، یا۔ مولانا! علماء اس طرف نيس آتے يس كي كرول ، بائة الله إيس كيا كرول عرض كياسب آجا كيس كے، آپ وعاكريں ،فرمايا بيل تو دعا بھي نہيں كرسكن تم ہى دعا كرو\_(ملفوظات ص ٥٩)

تبليغ ككام كے لئے سادات كوزياده كوشش سے اٹھانيا جائے اور آ مے برحايا

تحذر فرمارے ہیں۔

( کمانی بیان القرآن و وعظ البدی و المغفر ق وغیرہ کم مرسابقاً)

مولانا کی تصنیف میں ملفوظات ، کمتوبات ، مواعظ اور فیاوی وغیرہ کے ہزار سے
متجاوز ذخیرے میں استحریک کا کوئی ذکر نہیں ، ندا پے کسی مرید ومستر شد کواس مخصوص
کام کا تھم اور مشورہ دیا ، حالہ نکہ موجودہ دگذشتہ تھے یا غلط کوئی دینی تحریک الی نہیں ہے
کہ جس کا ذکر مولانا نے عبرة یا اشارة یا ولالة یا اقتضا عصراحة یا کناییة اجم لایا تفصیل ،
نفیاً یا اثبا یا کلیة ، یا جزیمیة ندکی ہو، الله مشاء الله۔

باتی مخصوص امور میں محدود اور قیود و تخصیصات و تعینات زائدہ خاصہ سے متعین تبلیغ تو حضرات ملہ کے ربائیین کے بیان کردہ اصول وقو انین اور تو اعد شرعید، نیز حضرت تھا نوی کے بیان کردہ ، قواعد خمسہ مندرجہ رسالہ ہذا ہے اس مخصوص عمل کا نا جائز اور بدعت ہونا ظاہر ہو چکا ہے ، خواہ جماعت علاء ہی اس کو انجام دے۔

پس اس مخصوص عمل کی موافقت کی عدم تصریح اور اصولی طور پر عدم جواز کی تصریح سے واضح ہوگیا کہ بیموجود عمل شرع شریف کے خلاف ہے اور اگر موافقت میں مولا تا یا کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول ٹابت بھی ہوجائے تو خود مولا نا تھا نوی ور گیر علمائے محققین ور بانیین کے مدل ارشادات وتصریحات سے اس کا نا قابل قبول ہونا ٹابت ہو چکا ہے۔

رہے حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارا اپناحسن ظن میہ ہے کہ حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارا اپناحسن ظن میہ ہے کہ حضرت موصوف نے بہ تقاضائے مقام ووقت عارضی طور پر بیطر یقد کوعلی وجدالتشر لیج اختیار فرمایا تھا ، جو اس مخصوص طریقة کوعلی وجدالتشر لیج اختیار فرمایا تھا ، ورنہ ہی اس کوم تصدینایا تھا ، جو

کے دخیل بنانے سے جوفتنداور فساد نعواور تفریط وافراط متوقع اور متھور تھا اس کی طرف النفات نہ ہوا، حضرت مولد تا اس س صاحب کی تمام تبلیغی کوششوں اور تدابیر سے حضرت مولا تا تھا نوی بہت زیادہ خوش تھے، کیکن صرف اس جزء لینی جہداءاور نااہلوں کے ہاتھ میں کا تبلیخ انجام دینے سے خوش نہیں تھے۔

مولا ناتھ توگی کو بیٹک اس سے اختلاف تھا، اور بیام بھیناً مولا ناکے مسلک اور منظاء کے خلاف تھا اور ہے، خواہ طریقۂ کا صحیح ہی کیول نہ ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی کی کا بہت زیادہ احساس مولانا الیاس صاحب کو بھی تھا، جیس کہ ملفوظات ص ۵۳ پر حضرت تھا نوی کے وصال کے بعد فرمایا کہ

جیھے علم اور ذکر کی کی کاقلق ہے اور میر کی اس واسطے ہے کہ اب تک اس میں اہل علم اور اہل ذکر نہیں گئے ، اگر میہ حضرات آکر اپنے ہاتھ میں کام لے لیس تو ہیک پوری ہوجائے ، بگر علی ء اور اہل ذکر تو ابھی تک بہت کم آئے ہیں''
اس بیرج مع ملفوظات حضرت مولا ناظفر احمد صاحب نے فرمایہ
(تشریخ) اب تک جو جہا عتیں تیانے کے لئے روائہ کی جی جی ان میں اہل علم کی اور اہل نسبت ان
اور اہل نسبت کی کی ہے جس کا حضرت کو قلق تھا ، کاش اہل علم اور اہل نسبت ان
جماعتوں میں شامل ہوکر کام کریں ، تو یہ کی پوری ہوجائے ، الحمد للد مرکز تبلیغ میں اہل عمل اور اہل نسبت موجود ہیں مگر وہ گئتی کے جند آدمی ہیں ، اگر وہ جمہ عت کے اہل عم اور اہل نسبت موجود ہیں مگر وہ گئتی کے جند آدمی ہیں ، اگر وہ جمہ عت کے ساتھ جایا کریں تو مرکز کا کام کون ہر انجام دے''

ناالل، جبلاء کو کام سپر دکرئے کے خلاف حضرت تھ توی کی تصنیفات نیز مواعظ و ملفوظات میں مول نا کے ارش وات موجود میں، بڑے شدو مدے نقلی عقلی ولائل سے جابل اور نااہل کو کام سپر دکرنے کو ناجائز اور مصر بتلارہے ہیں، اور اس سے رہے گی ،کسی بڑے کی طرف انتساب سے سیجے نہیں ہوسکتی۔ خود حضرت مولا ناالیا س صاحب فرماتے ہیں

ان حضر است کا خیال ہے کہ بیر (فلال) طرز کمل ہمارے حضر ست نو راللہ مرقد و کے طریقہ اور فداق کے خلاف ہے ، لیکن میرا کہنا ہیہ ہے کہ جس چیز کو دین کے لئے نہا بیت نافع اور مفید ہونے (صیح ہونا نہیں کیونکہ نافع اور مفید ہونے ہے جسمجھ ہونا ل زم نہیں ۱۲ رناقل) دلاگل اور تجربہ ہے معلوم ہوگیا، اس کوصر ف اس لئے اختیا دند کرنا کہ ہمارے شیخ نے نیپیس کی، بری خلطی ہے شیخ بی تو اس لئے اختیا دند کرنا کہ ہمارے شیخ نے نیپیس کی، بری خلطی ہے شیخ بی تو ہے۔ خدا تونییس ( ملفوظ سے ص. ۱۳۵)

اس ملفوظ کی روشن میں ہم کہدیکتے ہیں کہ

جس چیز کا غدط اور بدعت ہونا ولا وشرعیدے معلوم ہوگیا ، اس کومرف اس نے اختیار کرنا کہ ہورے شخ اور بزرگ نے کیا ہے ، بڑی غلطی ہے، شخ شخ بی تو ہے۔ خدا تونہیں

س جب بیدامرمول نا تھانوی کے سامنے تھا، اور مولا ٹا اس کو نا جا کڑے تھے تھے تو مولہ نا کواپنے مخصوص مزاج اور معمول کے مطابق صراحة اسکے ناج کز ہونے کا فتو کی دینا چاہئے تھی مگرمولا ٹا کا کوئی فتو کی اسکے عدم جواز کا مذکور نہیں۔

ندکور ندہونے ہے لازم نہیں آتا کہ مولانا اس کو جائز سجھتے تھے، اور مولانا کے جائز سجھتے تھے، اور مولانا کے جائز سجھنے ہے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ شرعاً جائز ہو، جب تک کہ بیم معلوم ندہو کہ مولانا فلاں دلیل شرعی سے فلال امر کو جائز سمجھ رہے ہیں، ہوسکتا ہے کہ مولانا فلال دلیل شرعی سے فلال امر کو جائز سمجھ رہے ہیں، ہوسکتا ہے کہ مولانا کو دبی اپنی کتاب اصلاح الرسوم ص: ۹۲ پر بسلسلئہ مسئلہ مولود مروج فرماتے ہیں کہ

کچھاس سلسے میں پچ وخم تھاس کا منشاء فی بت دینی جوش تھا، بعد کے لوگوں نے اس کو فد ہب بنا کر اس کی پابندی شروع کر دی، حضرت کی عظمت اور مسلم شخصیت کو برقرار رکھنے کے سئے حضرت مولد نا عبدالباری صاحب شدویؒ نے تو کتاب تجدید تعلیم وہلینے میں صاحب شدویؒ نے تو کتاب تجدید تعلیم وہلیغ میں ص

کام کا طریق حضرت ( تق نوی ) کے غداق ومعیار سے مختلف تھا، حضرت کا خاص غداق ہرچھوٹے بڑے کام میں قدم قدم پر توازن و تو سط، صدود واعتدال کا غایت ابہتمام تھ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بڑوا عاشقانہ تق، احقر کو جب جب زیارت ہوئی اس کا تجربہ ہوا، کین بڑوں کی ہر بات نقل وا تباع کی نہیں ہوتی '' عشاق میں جو چیز جو شش عشق است نے و ترک بات نقل وا تباع کی نیاں ہوتی '' عشاق میں جو چیز جو شش عشق است نے و ترک بادب '' ہوتی ہوتی ہے۔ اور بات ہوجائی نقالی بار ہا' ' زشت باشدروئے نازیباوناز'' ہوجاتی ہے۔ بید حضرت مولانا عبدالباری ندوی کا ارشا وتھ ، اور احقر حضرت مولانا معنوی کی نہان سے کہتا ہے۔

عاشقان را برنفس سوزید نیست بردهٔ ویران خراج وعشر نمیست ورخطا گوید ورا خاطی گو گربود پرخون شهید آل مشو خون شهیدان دارآب اولی ترست این خطااز صد صواب اولی تراست پهرمشوره دیتے بین که

توزسر مستان قلاوزی مجو جامه جاکان راچه فرمانی رفو اوراگر کسی کوییتادیلی مولانای کواس کابانی اور ندیمب بنانے پراصرار ہے تو اس کا وہ خود ذمه دار ہے، اس صورت میں جواب بیہ ہوگا کہ دلائل شرعیہ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی کوئی جستی معیر صحت واستحسان نہیں ہوسکتی ، غلط چیز غلط ہی

کوئی یوا فتندند بیدا ہو، اور یہ بے اظمینانی تھی کہ علم کے بغیر یہ لوگ فریضہ تبلیغ کیسے انجام دے تکیل گے۔ ویگر بعض روایات کا ذکر آ گے آر ہاہے

باتی تبلیغ مخصوص به دیئت كذائيه مودانا كے سامنے واضح شكل ميں موجود نه تھي الاستهاه میں خودحضرت مولانا تھانوی اوران کے خلفاء نے تبلیغ کی ابتداء کی اورایک مدت تک اس کو انجام و ہے رہے جس کی قدر کے تفصیل اوپر مذکور ہوئی، ۱۳۳۸ میں حضرت مولاناسبار نپوری اور دیگر علائة شريف لے گئے ، اور سام ميم من مولاناسبار نپوري مج کوروانہ ہوئے ، ہمراہی میں مولانا الیاس صاحب بھی تھے، حج سے واپسی کے بعد ا ۵-۷ هیں مولانا ایاس صاحب کو کشتوں کا خیال پیدا ہواء ۲۵ جیس میواتیوں ک جماعتوں کومیوات سے باہر روائلی کا سلسد شروع ہوا، اور اس سال بینی ۲ میں آپ نے دوسراادرآخری ج کیا۔ ۸۹-۵۹ میں استح یک دوعوت کے متعلق ملک کے مختلف رسائل میں مضامین شائع ہوئے اٹل علم اور اہل مدارس نے اس طرف توجہ دى و ٢٠ هـ من تصبيلوح مين برااجماع جوا، جس مين حضرت مفتى كفايت القدصاحبّ شریک تھے،اس اجھاع کے بعد میواتی والی کے تاجر، مدارس کے علاء کالج کے طلب ء بالبم ل جل كرجماعتيس بناينا كر مندوستان كے مختف علاقوں ميں كھرنے لگے۔

خصوصاً سہار نبور، خورجہ علیگڑھ، بلند شہر، میرٹھ، پانی بت، کرنال، رہتک کے دور اور دور اور دور اور دور اور کا آخری دور اور تبلیغی جماعت گئی، حضرت مولانا کی زندگ کا آخری دور اور تبلیغی جماعت کے دوروں کا ابتدائی دور تھا، چنا نچیہ مولانا تھ نوی سالاج دار البقاء کی جانب کوچ فرما گئے اور سالاج شی مولانا الیاس صاحب نے بھی دامی اجمل کو لبیک کہی۔

فتونی تو استفتاء کے تابع ہوتا ہے، مستفتی اپناعیب کب کھونتا ہے بلکہ برطر کا پی خوش اعتقادی وخلوص کو جہلا کر پوچھتا ہے اس کا جواب بجر جواز کے کیا ہوگا'' پھرآ گے فرہائے ہیں

ان کے زونے میں مفاسد مذکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انھوں نے اثبات کیا اب مفاسد پیدا ہوگئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد کو طلاحظہ کرتے تو وہ بھی منع کرتے واس کئے اس کی نفی کی جاتی ہے۔ پھر قر ماتے ہیں

جس علی کوجن عقائد ومفاسد کیوجہ ہے ہم روک رہے ہیں ان مفاسد کا سوال میں اظہار کرتے کے بعد فتوی منگادو اس وقت شبہ معقول ہوسکتا ہے، اسوقت جواب جارے ذمہ ہوگا۔

چرص :۹۳ پر قرماتے ہیں

خیر خیرات اوراحتشام اسلام و بینی ادکام کے جب اور طریقے مشروع ہیں تو غیر
مشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی اوران کے حاصل کرنے کے
لئے ان نامشروع طریقوں کے اعتیاد کرنے کی شرعا کب اجازت ہے۔
واقعہ ہے کہ جو چیز مولانا کے سامنے ظاہر تھی لیعنی جہلاء کا کا پہلینچ انجام دینا
اور وعظ کہنا تو اس کے متعلق تو مول نا کے سرت کا ارشادات موجود ہیں، اور اس امرکی
ناپند ہدگی کے بارے میں روایات بھی شاہد ہیں، مولانا سید ایو المحن علی ندوی مد ظلہ
العالی کا قول کتاب کیا تبلیغی کا م ضروری ہے کے ص ۸۵ پر ندکور ہے۔
مولانا تھا نوی وحمۃ الشرعلیہ کی مختاط اور دوروس طبیعت تبلیغ کا کام جابوں کے

سيروكرني سے مطمئن شيكى مولانا كى طبيعت كلنكى تكى كەكبىل اس طريقد سے

(ماخوذ ازمول نا الیاس صاحب، اوران کی وینی وجوت مندرجه کتاب کیاتبینی کام ضرورگ ہے)

رئیس التبلیغ مولانا بوسف صاحب ہے کسی نے بذریعہ خط استضار کیا کہ کیا مولانا تھانوی اس سے نا خوش تھے مولانا نے جواب کھا کہ

حضرت کے دور تک کام کی بنیادی ڈالی جاری تھی ، ابھی نتائج کاظہور ٹبیس ہوا تھا۔ (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص:۳۳ کمتوب نبر۲)

حضرت مولانا الیاس صاحب شیخ الحدیث مولانا تحدز کریا صاحب کوایک خط مین تحریفر ماتے ہیں کہ

میری آیک پرائی تمناہ کہ خاص اصولوں کے ساتھ مشائے طریقت کے بہاں یہ جماعتیں آ واب خافقا ہوں بھی فیض اندوز ہوئے جان اندوز ہوں جس میں باضابطہ خاص وقتوں میں حوالی کے گاؤں میں تبلغ بھی جاری رہے اس بارے میں ان آئے والوں ہے مشاورت کرکے کوئی طرز مقرر فر مارکھیں، میں بندؤ ناچیز بھی بہت زیادہ اغلب ہے کہ چند کؤ ساء (فقراء) کے ساتھ حاضر ہو، و بع بندؤ ناچیز بھی خیال ہے۔

اس والا نامدلطف تامدخصوصاً خط کشیده فقرول سے اشاره ملتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کا طرز عمل وقتی مصالح برجنی ومقا می طور پر عارضی تھا، اور موقع وکل کے لحاظ ہے تغیر پد برتھا، بنابریں جزئی تفصیلی طور پر مولانا تھانوی کے کوئی حتی رائے قائم فریانے اور اس کے طابر فرمانے کا کوئی سوال جیس پیدا ہوتا، البتہ اصولی طور پر مولانا کی ایسے امور ہے متعلق تصریحات تصنیفات وغیرہ میں بھری پڑی جی برب جن سے مولانا کی رائے کا اندازہ بخونی کیا جاسکتا ہے۔

مس حضرت موما نا الیاس صاحب کی سوائے میں مولا نا ابوالیس علی ندوی نے قرمایا کہ مول نا مولا نا ابوالیس علی ندوی نے قرمایا کہ مول نا تھی کو گئی کے بغیر بیداؤگ فریض بیلئے کیسے انجام دیں سکیس کے لئیس جب مولا نا ظفر احمد صاحب نے بتلایا کہ بیہ بلغین ان چیز ول کے سواجن کا ان کو تھی ہے کہ ہے کہ اور چیز کا فر کرنیس کرتے اور پجھیئر نے تو مولا نا کو حرید اطمینان ہوا۔

میر مولا نا ندوی مظلم العالی کا خیال ہی خیال ہے ، مولا نا ہر گر مطمئن ند تھے ، جیسا کے مولا نا میر کر مطمئن ند تھے ، جیسا کے مولا نا میر کیروا نکار ثابت ہے میں شدو مدے عقلی وقتی دلائل سے اس پر کئیروا نکار ثابت ہے

ممکن ہے مولانا ظفر احمد صاحب کے بیان پر مولانا فے سکوت اورا نماض فر مایا ہو، جس سے رادی نے اپنے فہم سے اطمینان مجھ لیا ہو، حصرت تھا نوی کے وصال کے دوسر سے رادی نے اپنے فہم سے اطمینان مجھ لیا ہو، حصرت تھا نوی کے وصال عبد الکریم سال بندہ نے دوران طالب علمی مظاہر علوم سبار نبور سے حصرت مولانا عبد الکریم صاحب متعلوی کی خدمت میں ایک عرفی ایٹ تحفوظ ساحب متعلوی کی خدمت میں ایک عرفی ایٹ تحفوظ ہے، امید کے موجب بصیرت ہوگا۔ وہو بدہ

مخدوم دمکرم حفزت مولا نامولوی صاحب وامت برکاجم السلام کلیم در حمد الله و برکانه (جواب) ولیکم السلام

حضرت مولا نا مولوی الیاس صاحب مدظلہ کا ندھلوی کے طرز تبینغ سے جناب کو ضرور واقفیت ہوگی، مدرسہ حربیہ مظاہر علوم سہار بنور میں ہمی بذریعہ استاد نا مولانا مدظلہ کہ مربیہ صاحب موصوف ہیں، اس جمیعۃ کی شاخ موجود ہے، جو بذریعہ طلبہ انتہام پذیر ہوتی ہے، اورا بھی چندر وز ہوئے کہ جناب مولوی صاحب دہلوی جو بالواسطہ صفرت گنگوہی ہے تعلق رکھنے والے ہیں، تشریف صاحب دہلوی جو بالواسطہ صفرت گنگوہی ہے تعلق رکھنے والے ہیں، تشریف کلائے ، اورطلبہ کے سامنے تقریر کی، جس ہیں مولانا کا ندھلوی کے طرز تبلیغ کے محاسن اورا ہمیت وضرورت کے بڑے ترووں سے فابت قرمایا جس کی وجہ سے طلبہ کے اندر شوق کے بڑھنے کے قارمعلوم ہوئے ، اس سے قبل عرصے سے طلبہ کے اندر شوق کے بڑھنے کے قارمعلوم ہوئے ، اس سے قبل عرصے سے طلبہ کے اندر شوق کے بڑھنے کے قارمعلوم ہوئے ، اس سے قبل عرصے سے

(جواب) اس عنوان سے بہت گرائی ہوئی، کیا وہ حضرات کسی امر میں ہم سے الگ ہیں جس سے ان کوجدا جماعت قرار دیا گیا۔

حال، - اور اگرنیس تو پھر تبلیغ کے لئے کون سے اصول کی پابندی کی جائے اور مولا ناکا ندھنوی کے اس تح کی جائے اور مولا ناکا ندھنوی کے اس تح کیک بیس کیا ضامیاں ہیں۔

(جواب)طریق کاریش افتلاف ہے بیاد زم نییں آتا کے دوسروں کے طریق کا رمیں خامی ہے۔

حال:-براہ کرم برز رگانہ ہماری رہنمہ کی فرمائیں ہم تخت غلطال و بیجال ہیں۔ (جواب) میرحدود کے عدم علم بیاعدم رعابت سے ناشی ہے۔

فقط واسلام - دست بستہ گذارش خدمت عالی میں ہے کہ میرے لئے وعا فرہ ویں کہ اللہ تعالی عوم فل ہری و باطنی سے مالا مال فرما کیں اور اپنی مرضیات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما ئیں ۔ (جواب) اللہم آمین ثم ہمین عبدالکریم محتصلوی

اور اس کے دوسرے سال حضرت تھانوی کے برادر زادہ و پروردہ وخلیفہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب مہتم خانقاہ ایدادیہ تھانہ بھون کی خدمت بیس حاضری سے مشرف ہوا، تو حضرت موصوف نے بھی اس جز دی اختلاف کا ذکر فر مایا، اس سلسلہ بیل فر مایا کہ ایک واقعہ سنو بڑے ایا کے وصال کے چند ہی عرصہ کے بعد مولوی ایراس صاحب تھانہ بھون آئے، اور مجھ ہے کہا کہ بھوئی شبیر فضب ہوگیا بیس نے کہا خیر تو صاحب تھانہ ہوگیا بیس نے کہا خیر تو کے کیابات ہے، تو انھوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فر مایا تھا کہ مولوی الیوس تم لگا تو رہے ہوجوہ م کواس کام میں، مگر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل زینج نہ شائل ہوجا کیں، سووہ حضرت کی بات صادق آئی، بچھ قادیانی میرے کام میں لیٹ بڑے

احقر کوئینے کا بواشوق تھ ، اکثر اوقات تبلیغ میں صرف کرتا تھ ، اوراپ شخ مولانا ومقدانا حضرت مولانا وامت برکاجم کی اجازت سے بذر بعد تقریر وتح بر بر طرح تبلیغ کرتا تھا۔

(جواب) مربی کی اجازت کے بعد مصر باطن تو نہیں مگر تعلیم میں نقصان دیئے کے باعث آپ جیسے طلبہ کے واسطے حصرت والا قدس سر داس خدمت کو پسند ند فرمائے تھے۔

حال: مولانا کا ندهلوی کے طرز تبلیغ کا موثر مفید ہوتا س کراس جماعت میں شریک ہونے کا خیال پیدا ہوگیا ، بیان کر که حضرت تف نوی رحمة الله علیہ کے مزاج مبارک کے خلاف ہے جیس شریک ہوا۔

ری با بست میں ہوئی ہے۔ (جواب) طرز عمل میں ہزوی اختلاف سے اصل عمل براٹر کیسے بجھ الیا۔ حال، محرکوئی میچ طور سے بڑانے والاند ملا کہ حضرت تھیم الامت واقعی خوش نہیں تھے، بلکہ اکثریت اسی طرف ربی کہ حضرت نے دعا فرمائی اور مہار کہاد دی۔ (جواب) اس سے صرف نفس عمل مقصود تھا۔

> عال -اوراس طرز کو پہند فرما یا وغیرہ وغیرہ (جواب) یہ سمی راوی نے اپنے قبم سے سجھ لیا۔

حال: - تا آنکہ جناب کے صاحبزادہ جناب مولوی حاجی عبدالشکور صاحب
سے نیاز حاصل ہوا، صاحب موصوف بندہ کے تم م اسباق بیں شریک ہیں،
موصوف سے معلوم ہوا کہ جناب کو اس طرز سے واقفیت سے نیز اگر حضرت
سے چارہ جوئی کی جائے تو یقین ہے کہ داستہ کل جائے لہٰذا گذارش خدمت
اقدین بیں بندہ کی ہے کہ ارش دفرہ یا جائے کہ آیا اس جماعت بیں شرکت کی جائے یائیں؟

حضرت مولا ناظفر احمد صاحب تحریر فر ماتے ہیں اس میں شک نبیں کداس کام ( تبیغ ) کواصول ( شرعیہ ) کیسا تھو کیا جائے تو اس وقت اسلام اور سلمین کی بڑی خدمت اور وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن افراط وتفریط سے ہرکام میں احتیاط لازم ہے اس سے چندامور پر سعبہ ضروری ہے۔ وتفریط سے ہرکام میں احتیاط لازم ہے اس سے چندامور پر سعبہ ضروری ہے۔ (1)

تبلینی گشت کے مواقع پر ویکھا گیا کہ لوگوں گوزیردی پکڑ پکڑ کرمسجد کی طرف گفسیٹا جارہا ہے کسی کہ بھائی چلو گفسیٹا جارہا ہے کسی کے گئے میں کہ بھائی چلو بس ای وقت ہے تماذ شروع کردو، کسی نے ناپا کی کاعذر کیا تو زبردی کویں یا تالاب پر لے جا کرنہلا یا جارہا ہے ، بعض اس ہے بیخے کے لئے بھا مجتے اور متھ چھپاتے ہیں، بعضوں کی زبان ہے تفت کلمات نگل جاتے ہیں، یہ نازیبا صور تیں ہیں، جو اللہ تھ لی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پند تہیں فر، کس جتا نچارشاد ہے آئے استغلی فائٹ کله تنصدی جوشوں دین فر، کس جتا نچارشاد ہے آئے اس کے در ہے ہوتے ہیں، عالانکہ حضور کے بہال

ہیں، ہیں نے کہامولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی، اٹکارہ کون کے اب جب آگ کھائی ہے تو اٹکارہ بھی بگو۔

بیداقعہ مولا ناشبیر علی صاحب نے بیان کر کے فرمایا ای سے بحصلا۔

ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مولا نا تھا نوی کو اس سے جزوی اختلاف رہا، مولا نا ظفر احمد صاحب کا افراط و تفریط سے پاک کبنا اور اس پر مولا نا کا سکوت فرمانا ، اسی ابتدائی دور کی بات ہے جب کہ بقول مولا نا بوسف صاحب حضرت سکوت فرمانا ، اسی ابتدائی دور کی بات ہے جب کہ بقول مولا نا بوسف صاحب حضرت کے دور تک کام کی بنیاد بی ڈالی جاری تھی ابھی نتا کے (نیک یابد) کا ظہور نہیں ہوا تھ، اور بقول مولا نا ابوالحن علی ثدوی ، مولا نا کی مختلط اور دور رس طبیعت تبلیخ کا کام جا ہوں کے سپر دکر نے سے مطمئن نہتی ۔

اور مولانا کی پیرگئگ اور بے اطمینانی بے وجنبیں تھی، تلندر ہر چہ گویدو یدہ گویدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسقو افسر است السمو من فامہ ینظر بسود الله (اوکما قال) یعنی مؤتن کی فراست ہے ڈرواس لے کہ وہ اللہ کی نور ہے ویجسا تھی، مولانا جو بات و کیور ہے تھے، وہ مولانا ظفر احمد صاحب کی نگا ہول ہے اوجسل تھی، چنانچہ وہی مولانا ظفر احمد صاحب جضول نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مبلغین ال چیزول چنانچہ وہی مولانا ظفر احمد صاحب جضول نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مبلغین ال چیزول کے سواجن کا ان کو تھم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے، اور پیچھا ورنہیں چھیڑتے ، اور اسی بیان پر مولانا تھا نوی کا بقول مولانا تعوی اطمینان بنی تھا، اٹھیں مولانا ظفر احمد صاحب نے جب افراط وتفریط کا فود مشاہرہ کیا، اور مفاسد سے مطلع ہوئے اور نتا کی کا خود مشاہرہ کیا، اور مفاسد سے مطلع ہوئے اور نتا کی کا خود ایک تحریر سے ان مفاسد کا اظہار فر یا دیا، جس سے خود ایٹ بیان کی تر دید اور حضرت موٹانا تھا نوی کے تفرس دور دی اور احتیاط کی خود ایٹ بیان کی تر دید اور حضرت موٹانا تھا نوی کے تفرس دور دی اور احتیاط کی

مسى نازيباغو كانام بھى نەتھا۔

(r)

بعض عوام مہینوں سے اس جماعت کے ساتھ کچھ نہ پچھ تعلق رکھتے ہیں،
اجماعات میں عاضر ہوتے ہیں، مگر تجربہ ہے کہ ایسے عدمیوں کی نماز ہیں
کوتا ہیاں ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ اور انا اعطینا بھی صحیح نہیں پڑھ کئے مماز دین کی
ساری عمارت کا ستون ہے جو عامی ایک مرتبہ بھی اس جہ عت یا اس کے سی
خادم کے پاس آ ہے ئے تو کلہ کی تعلیم انھی کے بعدسب شے مقدم نماز کی خامیوں
کا امتحان لے کراس کی درتی کی تا کیداور اہتم م کرنا چاہئے۔

(r)

بعض لوگول کواس کام میں ایک چلے یا دو چلے دیے کی اس طرح ترغیب دی جاتی ہے جو اصرار کی حد تک پہوٹے جاتی ہے ، وہ اپنے کاردبار کے نقصان کی عذر کرتا ہے تو دعویٰ ہے کہ دیاج تا ہے کہ تبلغ کی برکت ہے تبہارا کچھ نقصان شہ موگا، چارونا چاروہ اپنے کاروبار کو بری جمعی صورت میں چھوڈ کرایک دو چلہ کے لئے تبلغ میں شریک ہوجاتا اور جماعت کے ساتھ دورہ کرتا رہتا ہے تھر جب والیسی پرکار دبار میں نقصان دیکھا ہے تو ادھرادھر شکایتیں کرتا اور جماعت تبیغ کو برا بھلا کہتا بھرتا ہے بیجی نازیباصورت ہے۔

(4)

لعض لوگ تبیغ کے سوا ووسر کے تعلیمی شعبوں اور خدمت اسلام کے دوسرے طریقہ پر طریقہ پر طریقہ پر اور جدمت اسلام کے دوسرے طریقہ پر طریقہ پر مدارس، خانقا ہوں میں درس قرآن وحدیث دفقہ اور تزکیہ نفوس میں مشغول ہیں ان کی تحقیر کی جاتی اور تہی کی نضیات اس طرح بیان کی جاتی اور تہی کے دسم معین کے

قلوب میں دوسرے اسلامی کا سول کے باقد ری اور بے قسمی بیدا ہوجاتی ہے،
یہ می غلوا ور افراط ہے اگر سارے علی و صلحاء ایک بی کام میں لگ جا کیں اور
دوسرے کام معطل کردیے جا کیں تو عم قرآن وحدیث فقد اور تزکید اخلاق
و کیل ذکر اور خصیل نسست باطند و غیرہ کا درواز و بند ہوجائے گا جن تعالی نے
جہاں بیفر بایا ہے۔ وَلَتْ کُنُ مِسْکُسمُ اُمّة یلهُ عُونَ الی الْحیر و یامُووُن می
جہاں بیفر بایا ہے۔ وَلَتْ کُنُ مِسْکُسمُ اُمّة یلهُ عُون الی الْحیر و یامُووُن می
جہاں بیفر بایا ہے۔ وَلَتْ کُنُ مِسْکُسمُ اُمّة یلهُ عُون الی الْحیر و یامُووُن می
جہاں بیفر بایا ہے۔ وَلَتْ کُنُ مِسْکُسمُ اُمّة یلهُ عُون الی الْحیر و یامُووُن می اللہ می کی طرف باائے نیک کاموں کا امر کرے اور
سب کاموں ہے روکے ، و ہیل یہ می ارشاد ہے۔ فیلو لا تفر می گیل فرو قیہ مین اللہ می مین میں میں ہوئی جریوں جماعت میں سے پھولوگ اس کام کے لئے کوں ٹیس
کے مسلمانوں کی ہریوی جماعت میں سے پھولوگ اس کام کے لئے کوں ٹیس
ان کور اللہ کی نافر مائی سے ) وُرا کیں۔
ان کور اللہ کی نافر مائی سے ) وُرا کیں۔

ای طرح ایک جماعت اہل حکومت کی ہونا ضروری ہے، ایک جماعت سپاہیوں کی اور فوجیوں کی بھی ہونا چاہئے، اہل حرفہ زراعت پیشہ اور ملازمت کرنے والے بھی ہونا چاہئے، البتہ ان سب کواپ اوقات فرصت میں تبلیخ احکام کی خدمت بھی جس قدر ہوسکے انجام دین چاہئے۔

(۵)

بعض دفعہ بنتی کے لئے پاپیا دہ سفر کرنے کی اس عنوان سے ترغیب دیجاتی ہے کہ کم وراور بوڑ ھے بھی پیدل چلنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اوران کو بجائے رو کئے کے شاہ ش دیجاتی ہے میھی تا زیباصورت ہے۔ رسول انڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوسفر نج میں بیادہ چلتے ہوئے ویکھا تو (2)

بعض حضرات نے تہلیغ کے چھاصولوں بی میں سارے دین کو مخصر بھے رکھ ہے،
اگر کسی دوسرے دیتی کام کے لئے انکوبلایہ جاتا ہے تو صاف کہدیے ہیں ہیکام
ہمارے چھاصولوں سے ضارح ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہوسکتے، یہ بھی غلو
ادرافراط میں داخل ہے۔ (اوراس کو بدعت کہتے ہیں ہاریناقل)

مبلغین عام طور سے تبلیقی گشت کوکافی سیجھتے ہیں، مکا تب قرآ دیاور مدارس دیدیہ قائم کرنے کی کوشش نیس کرتے، حالانکہ جہال قرآنی کمتب یا اسلامی مدرسد شہ ہو، وہاں کمتب اور عدرسہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، حضرت مومانا الیاس صاحب دھمۃ اللہ علیہ کواس کا خاص اجتمام تھا۔

(4)

دیکھا جاتا ہے کہ تبلیغ کے اجماعات ہیں امراء دکام اور وزراء کولائے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، بیصورت بھی امچھی ٹیس، بس ترغیب سے زیادہ پکھے نہ کہا جائے اس کے بعد کوئی خودا پے شوق سے آئے تو خوشی کی بات ہے زیادہ اصرار اور ککنے لیننے کی ضرورت ٹیس۔

(1\*)

تبینی جاعنوں کا قیام عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے، مسجد کا احترام اور صفائی کا امینتام ضروری ہے ابیانہ ہوکہ جماعتوں کے جانے کے بعد اہل تھا کہ وکا بیت ہو کہ ہماعتوں کے جانے کے بعد اہل تھا کہ وکا بیت ہو کہ تبلغ والے سجد کو گندہ کر کے سچلے گئے ،اب ہم کوصفائی کرتا پڑی ۔ فقط سیدور زوائد ہیں جن کا اظہار حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب نے خود میں مفاسمہ اور زوائد ہیں جن کا اظہار حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب نے خود فرمادیا ، مولانا کو ان چند ہاتوں ہی کی اطلاع ہوئی ، بعد میں اور جو خرابیاں اور

فرمایا سوار ہوجا ال نے عذر کیا کہ میرے پاس جو اونٹی ہے وہ بدندہ (جے الله كے نام پر ذرائح كرنے كى نيت كرچكا مول) كچھ دار كے بعد آپ نے چر فرمایا سوار بوجااس نے پھر عدر کیا ،آپ نے تیسری بارفر ،یا، اد کبھے و بــــــــلک. ارے تیراناس ہو، سوار ہو جاءغرض ایسےلوگوں کا پیادہ چلنا اور دوردراز كاسفر كرنا رسول الشصلي الله عليه وسلم كو كواران تقاءامام غزالي رحمة الله عليد في كلها ب كدجن اوكون يرج فرض ندجو، اورمشقت كالحل بهي ندكر سكيل، ان كے سامنے جے كے فضائل اس طرح بيان ندكر دكد كدوه پيدل سنركرتے ير آ ماده بوجا ئيس، پھرمشقت كاقحل نەكرىكىن تو جج اوربىت الله كى عظمت ا ن کے ول سے جاتی رہے اس ہے بھی اچھاتھ کہ وہ جج نہ کرتے کہ ان کے ذمہ فرض تو ندتها، ای طرح پیدل سفر کرتین که نا فرض نہیں تو اس کی ترغیب ال طرح نددی جائے کہ جن کومشقت کی عادت نہ ہودہ بھی تیار ہو جا ئیں ، اور تکلیف یا کرنبلیغ کودل میں برا کہیں۔

(t)

بعض دفعہ جُن عام بین بین کے لئے ایک چاروہ چلددینے کی ترغیب دیجاتی ہے اور جب کوئی نہیں جب کوئی نہیں بدل تو اس کا نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ میاں فلانے تم کیوں نہیں بولتے چرجب لوگ نام مکھواتے ہیں تو نیمیں دیکھاجاتا کہ بیشوق ہے نام کھوار ہا ہے باس کے باویسے بی شرماشرمی بول رہا ہے بمیں کوئی فوج تو بحرتی نہیں کرئی ہے ،اس کام شران می لوگوں کو لیمنا چا ہیں۔
کام شران می لوگوں کو لیمنا چا ہے جو کہ خلوص اور شوق ہے کام کرنا چا ہیں۔
تجربہ ہے کہ جو لوگ شرماشری شریک ہوجاتے ہیں وہ اصول کی پابندی جیس کرتے بلکہ بعض تو تبلیغ کے نام سے اپندواسطے چندہ کرتے بھرتے ہیں جس کا اثر المالاور بہت براہ وتا ہے۔

کوتا ہیال پیدا ہوئیں حضرت موصوف کواگران کاعلم ہوتا تو یقینان کا بھی اظہار فر ، تے۔ جر شخص بآس نی و بخو بی سجھ سکتا ہے کہ حضرت تھ نوی کے سامنے اگر بیا مور آت تو مولا تا ہر گز ہر گز اس ہے مطمئن نہ ہوتے ، اور سکوت نہ فر ماتے ، پھر حضرت تھ نوی گ کی پہند بدگی اور موافقت کا جو بلند و با نگ دعویٰ کیا جاتا ہے ، کہ ں تک سیجے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طرز طریقہ تبلغ حضرت مولا ناتھ نوی کے مزاج و منشاء اور

مسلک کے بالکل خلاف ہے۔
مسلک کے بالکل خلاف ہے۔
مس جن کاموں کے ئے نبی اصالۂ مبعوث ہوئے ، ان کا خلاصہ اجمالی اور کلی طور پر یہی ہے
کہ بندوں کو بندگی کی زندگی سکھائی جاتی ہے، جس کی بنیاد تو حید ورساست ہے یعنی کلمہ
اس کے الفاظ سکھائے جا کمیں ، مطلب بتایا جائے ، مطابہ سمجھایا جائے ، مطالبہ جس ٹی ز،

ذکر علم ، اکرام مسلم النجح نیت ، تفریخ وقت ، سب چیزین آئیس گی ، ان پر پیندی اصول کی انترین - کی این ترین می موسد ناست به براین مما مشقه به قراحل انگ

ك ساته محنت كى جائے باتو دين كا بر درواز و كھانا جائے گا اور مملى مثل بوتى جلى جائيگى ،

یباں تک کہ پورے دین ہے پوراٹعلق ہوجائے گا،جس قدر بھی دنیا میں یہ جماعتیں

دین کو لے کر تکلیس گی ان کا دین پختہ ہوگا، اور دوسرول تک دین کی اشاعت ہوکر کارنبوت بورا ہوگا، در حقیقت ای کام کے سے انبیاء کی بعثت ہوئی، لینی بغیر مدرسہ

ا کار بوت چون ہوہ ، در سیست ای کام سے سے امبیاء ی بعث ہوں ، میں بمیر مدرسد و کتاب کے زبانی دین سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کواس کے لئے وقف

ر ماب مساویوں دیں ہے۔ اور سامنے کا دستی کا مضمناً وطبقاعمل ہیں آیا، ٹیس کروینا طریقہ انہیاء ہے، یہی نبیول وا یا کام ہے، باتی کام ضمناً وطبقاعمل ہیں آیا، ٹیس

نبیول والاکام اگرکوئی کرد ما ہے تو (مروجه ) تعلیقی جماعت کردہی ہے اور سنت کے مطابق

زندگی گذارنے کا واحد ذریعہ یمی تبلیغی جماعت ہے تکردین سکھنے کے جودوسرے طریقے

جيں ان كو نا جائز كبنا جائز شيس، دور ان كوحقير سجصنا بھى جائز شبيں، دين كى عمومي تعليم

وتربيت كاجوطريقة بم الى اس تركيك كدار يدرائ كرناجات إن صرف وى طريقة

حضور اقدس صلی القدعليدوسلم كے زمانديس رائج تفاء اور اى طرز سے وہاں عام طور پر

دین سیکھ اور سکھایا جاتا تھ ، بعد بی جو ، ورطر یقے اس سلسد میں ایجا و ہوئے مثلاً تعنیق وتالیف اور کتابی تعنیق وتالیف اور کتابی تعنیم وغیرہ ، سوان کوخرہ رہت صوف دینے بیدا کیا ، گراب او گوں نے صرف اس کو اصل مجھ لیا ہے اور حضور سلی القد ملیہ وسم کے زمانے کے طریقے کو بالکل بھلادیا ہے ، حال نکد اصل طریقہ و بی ہے۔

اوراء م، لک فره تے ہیں کہ لی بصلح آخو هده الامة الا ماصدح به اولها. لینی اس امت جمد میر کے شخر میں سنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو یکتی جب تک کہ وہی طریقة اختیار تدکیا جائے جس نے ابتداء بیس اصلاح کی ہے۔

تو اب عاشقان سنت نبوی وطالبان طریقیۂ مصطفوی کو درس تدریس وعظ،
ومناظرہ نیز اصلاح اخلاق وتزکیہ قلوب اور ارشاد وہدایت کے تمام سلسلے
موقوف کرکے اس طریقہ مخترعہ میں لگ جانا چاہئے، اور جتنی کتب تفییر
وحدیث وذخیرہ فقہ ونقوف جن سے میدان پٹاپڑ اہوا ہے ان کی بساط کو لپیٹ
کردکھدینا چاہئے، کیونکہ ماسواتبیغی جماعت کے دین سیکھنے کے جو دوسر بے
طریقے ہیں ان کی حیثیت بس اتی ہے کہ ان کو تا جائز کہنا جائز نہیں، سنت کے
مطابق زندگی گذارنے کا واحد ذراجہ تو بس تبیغی جی عت مروجہ کا ہے۔ سمان الله
خودکا نام جنول رکھدیا جنول کاخرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

معارفان کلام خدادندی وواقفان احادیث نبوی و ماہران تواریخ وسیر علائے ویں بہان تواریخ وسیر علائے ویں بہان تواریخ وسیر علائے ویں بہان محتین بٹاکتے ہیں کہ کیاحضور پر نور صلی اللہ علیہ و سلم صرف نماز، فرکر، وغیرہ چھ باتوں ہی کے ذریعہ بندگی کی زندگی سکھاتے ہتے، اور صرف انھیں چھ باتوں سے دین کا ہر دروازہ کھلتا جاتا تھ، یہاں تک کہ پورے وین سے پوراتعلق ہوجا تا تھا، اور کیا بیا وائمکن بھی ہے؟

£2

عجب، تمام صفات فبیشا ورا خلاق رفیلہ کو کھول کھول کربیان نہیں فریائے تھے؟

ای طرح زید وقناعت، صبر وشکر، تشلیم ورضاو، تواضع وخاکساری، خوف وخشیت اخلاص وتو کل وغیرہ اخلاق فاضلہ نہیں سکھتے ہے، کہا کر وصفائر معاصی، مجھوٹ، زنا، چوری، غیبت، چفل، وعدہ خلافی، گالم گلوج، ظلم وفصب، وغیرہ کے قبائح بیمان فرما کران سے اجتماب کی تا کید نہیں فرمائے تھے؟ نیکو کارول، فرما نبر دارول کو بہشت کا مرثر دہ نہیں سناتے تھے، نافرمانول بدکارول کو عذاب دوز خے ہے نہیں ڈراتے ہے؟ ایک مرثر دونر خے ہے نہیں ڈراتے ہے؟ انسانی ادمام وخیالات کی جرنہیں کا شخے تھے؟

الغرض مملکت ومعاشرت کے قوانین ہوں، یاصلح و جنگ کے اصول عبر معبود کے مابین راز و نیاز کی تدبیری، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کی تفصیل تعلیم ، حقوق الله اورحقوق العبود کے در جات و مراحب، انس ن کے تمام شعبہا ئے دیگر کی اصولی فروی ، نظری ، ملی ، اجتماعی ، اغرادی ، معاشی ، معادی ، ظاہری ، باطنی ، معالی ، روحانی ، اخلاقی منزلی ، تدنی ، اجمالی تفصیل تعلیم و ہدایت نہیں فر ماتے ہے۔ معرف معنی میں کہ کمل تبلیغ نہیں فر ماتے ہے ، ان ہزاروں اموریس سے صرف لین کھیل دین کے کھیل تبلیغ نہیں فر ماتے ہے ، ان ہزاروں اموریس سے صرف

المیں چندامور کی تبلغ فرماتے تھے، اور اس کے لئے خروج کی پابندی فرماتے تھے،
المیں چندامور کی تبلغ فرماتے تھے، اور اس کے لئے خروج کی پابندی فرماتے تھے،
اور انھیں صدود قیود کی گفت کرتے، چلد مقرر فرماتے تھے؟ اور انھیں صدود قیود کی پابندی فرماتے تھے، جن کی یہ جماعت تبلیغی پابند ہے، اور صرف اس سے دین کا ہر وروازہ کھانا چلاگیا؟

 کی حضور پر نورصلی الله علیہ وسم اور آپ کے محابیصرف فضائل سنانے پراکتفا
فرماتے ہتے، کی صرف امر بالمعروف اور وہ بھی بعض المعروف ہی جمیشہ کرتے ہتے،
اور نبی عن المنکر نہیں فرماتے ہے؟ عقا کہ والیمانیات، وجود خدا، اس کی ذات وصفات،
تو حید، منافیات مخلات ایمان مثلاً کفر، شرک، بدعت، نفاق، ارتداو، ارتیاب وغیرہ کو
نہیں سمجھاتے ہے؟ رسالت و نبوت کی حقیقت، وہی، الہام، انبیاء کرام کی حیثیت،
انبیاء کے فرائض، انبیاء کے حالات نبیس بیان فرماتے ہے، کتب ساویہ تو ریت، انجیل،
زبور، قرآن کے حقائق سے آگاہ نبیس فرماتے ہے؟ ملائکہ کے حالات نبیس بیان فرماتے ہے؟ ملائکہ کے حالات نبیس بیان فرماتے ہے؟

قیامت، حیات آخرت، جزا دسزا، حشر دنشر، دوزخ دجنت، حساب و کتاب کے عقید نے بیس سمجھاتے تھے، عہادات، طہارت، نماز، دوزہ، زکو قا، صدقہ و خیرات، حج، قربانی، ذکر، جہاد وغیرہ کے احکام نہیں بیان فرماتے تھے۔

حقوق الله اور حقوق العباد کی تفصیلات ہے آگاہ نہیں فرماتے ہے، آواب معاشرت کھانے چینے ، اٹھنے بیٹنے، چلنے پھرنے ،سونے جاگئے، رفتاروگفتار،سفروحضر، لباس وعادات واطوار باجمی، برتاؤں کے آداب اور طریقے نہیں سکھاتے ہے؟

معاملات مثلاً بیج دشرا، نکاح دطلاق، حدود وقصاص مسلح وجنگ کے قوانین ومسائل نہیں بیان فریائے تھے، اضلاق کی ایک ایک گروکوئیں کھولتے تھے، اضان کے جذبات وقوی کا ایک ایک مصرف نہیں بیان فریائے تھے، اس کی ایک ایک کمزور کی کو مہیں بیان فریائے تھے، اس کی ایک ایک کمزور کی کو مہیں بیان فریائے تھے، اس کا علاج بیان نہیں مہیں بیان فریائے تھے، حقد، حسد، خضب، حب دنیا، بکل، کینہ، بغض، حرص، ریا، حب جاد، کمر،

کیا عبدائلہ بن عرِّ نے حضور کی حدیثیں نہیں تکھیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ و دیگر ملوک کو بذر بعیر تو توت نہیں دی ، کیا زکو قائے احکام ، مختلف چیزوں پرز کو قاوراس زکو قائی مختلف شرحیں جو پورے دو صفح میں ہیں ان کو کھوا کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کونہیں بھیجا؟ (واقطنی کتاب الزکو قا)

زکو قائے مصلین کے باس دیگر تح مری ہدایتیں نہیں موجود دیجیں، (دارتھنی

ز کو ۃ کے مصلین کے پاس دیگر تحریری ہدایتیں نہیں موجود و تھیں، (دار تھئی ص ۱۹۰۴) کیا حضرت علی کے پاس ایک جھے فہیں تھا، جوان کی تکوار کے نیام میں پڑار ہتا تھا جن میں منعلقہ احکام قلمبند تھیں، (بناری) حدید بیبید میں صلح نامہ نہیں نکھا گیا، کیا عمر بن حزم کو حضور نے بمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر کھھوا کرنہیں دی، جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت کی ہدایات تھیں۔ (کنزالعمال ۱۸۲۲)

کیا عبداللہ بن انکیم کے پاس حضور کا نامہ وہ نہیں پہنچا تھا، جس میں مردہ جانوروں کے متعبق تھم درج تھ، (مجم صغیرطبرانی) کیا صحابی وائل بن جمر جب بارگاہ نبوی ہے اپنے وطن حضر موت جانے گئے تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور سے ایک والا نامہ لکھوا کرنہیں دیا جس میں نماز روزہ، ربوا، شراب اور دیگرا حکام شے۔ (طبرانی صغیر) وغیرزا لک

پھر کیا مکہ بیں دارا وقم ،اور مدینہ بیں سعد بن ضرار کا گھر قرآنی اور حدیثی تعییم کا مدرسہ نہیں تھا، کیا مصحب بن عمر کا لقب مقری معلم نہیں ہو گیا تھا؟ کیا مسجد نبوی اور صف مدرسہ نہیں تھا اسی طرح عباوہ بن صامت ، سالم مویٰ افی حذیف، عتب بن مالک، مالک معاذبین جبل ،عمر بن سلمہ ،اسید بن حفیر، مالک بن الحویرث، انس بن مالک، عتاب معاذبین جبل ،عمر بن سلمہ ،اسید بن حفیر، مالک بن الحویرث، انس بن مالک، عتاب بن اسپدرضی الله عنهم اور مدرس نہیں ہے ،

کیا علامہ مہم وی نے وفاء الوفیء فی انباء المصطفی میں تقریباً چالیس الی مسجدوں کا ذکر نہیں کیا ہے جوز ماندر سمالت میں مدید منورہ میں موجود تھیں اور ان میں باتا عدہ تعلیم وہلی کیا ہے جوز ماندر سمالت میں مدید شعیر میں موجود تھیں مدرسہ نہیں تعلیم وہلی کا سلسلہ جاری تھا، کیا صحافی ابوالدر داء رضی اللہ عنہ دمشق میں مدرسہ نہیں قائم کے ہوئے تھے، جس میں بیک وقت سولہ سوتک طلبہ تعلیم پاتے تھے کیا تائم کے ہوئے تھے، جس میں بیک وقت سولہ سوتک طلبہ تعلیم پاتے تھے کیا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہما کوفہ میں مدرسہ قائم کر کے مدری نہیں کرتے تھے۔

کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہوئی نے ازالۃ الخفاء میں نہیں قربایا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ آنخضرت سلی اللہ علیہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وی آنست کہ برآنخضرت سلی اللہ علیہ ویلم درین امر قبی سنی تواب کردریگر رائے ،الیوم معرفت دین موتوف است بر شاختن خط ،وبسیارے از مص لح منوط ہوشتن

الغرض کیا حضور اور حضور کے صحابہ جس وقت جوطریقہ بھی مفید اور موثر ہوتا تھا زبان ہویا قلم ، نرم ، ہول یا گرم ، فقوال ، وافعال ، احوال ، اختیار نبیس فرماتے ہے ، اور ایک ،ی طریقہ پر اصرار فرماتے ہے ؟ تب یہ دعویٰ کیسے سے ہے کہ بغیر مدر سہ و کتاب کے زبانی وین سیکھنا و سیکھنا و موانا طریقہ نبوی ہے اور تبدی جماعت اس لئے نبیوں کا کام کرنے والی کہی جاتی ہے کہ بغیر کتاب کے زبانی وین سیکھتی اور سکھاتی ہے ۔ اور اصل کرنے والی کہی جاتی ہے کہ بغیر کتاب کے زبانی وین سیکھتی اور سکھاتی ہے ۔ اور اصل طریقہ وہی ہے حارا نکہ حضرت مولانا تعمانی مدظا العالی کے مرتب کردہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے مفوظات کے ملفوظ صن ۱۹۳ میں موجود ہے کہ

ہم ابتداء بیں اس لئے تحریر کے ذریعے داوت تیس دیتے ہے کہ لوگ بچھ کا پچھ مجھ جاتے اور اپنے بچھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے وغیرہ ، اور اس کے منائج غلط نگلتے ، او ہماری اسکیم کو تاقع کہتے۔ ربی تبلیغی جماعت تو مخصوص امور دین کی مخصوص طریقه ہے تبییغ اور وعوت کی بناء پر ناقص دین کی تخصوص طریقہ سے تبییغ اور وعوت کی بناء پر ناقص دین کی تاقص خدمت و تبلیغ انجام دے ربی ہے، اور غیر ضروری قیو دو حدود سے مقید اور محدود کر دینے اور تقیید مطلق ، تا کدواصر ارالتر ام مالا بلزم اور اس کے لئے تداعی واہتمام کی بنا پرایجا و بندہ ، احداث فی الدین اور بدعت ہے۔

پھرکیا یہ جرت کا مقام نہیں ہے کہ ایک طرف تو حضرت مولانا الیاس صاحب
رحمة الله علیہ کو بانی تبلیغ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا کے قلب پراس طریقہ کا
الہام اور القاء ہوا، جس سے اس طریقہ کا جدید ہونا اور امتیاز تابت ہوتا ہے، اور تابت
ہوتا ہے کہ پہلے نیس تھا اب جاری ہوا ہے، (اور فی الواقع اس بیئت کذائیہ کا پہھنشان
حضور صلی الله علیہ وسلم ہے لے کراب تک کہیں نہیں)

اوردوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بینبیوں والا کام ہے اور سنت طریقہ ہے اور مخاب کا طریقہ ہے اور مخاب کا طریقہ ہے اور مخاب کا طریقہ ہے اور بی دین کی دوسری خدمات خمنی وتبی ہیں ، اور بقول امام ما لک آخر امت کی اصلاح اسی طریقہ ہے ، اور خیر القرون کے بعد سے مولانا تک بیطریقہ الہامی اختیار نہیں کیا گیا ، اس کا مطلب بیہوا کہ وہ لوگ نبیوں والے کام اور سنت اور طریقہ صحابے تارک ہوئے اور ان لوگوں کی اصلاح ہی نہیں ہوئی و جسو اور سنت اور طریقہ صحابے تارک ہوئے اور ان لوگوں کی اصلاح ہی نہیں ہوئی و جسو اور سالل جانبدا جد ، عجیب تعناد ہے۔

خامدانگشت بدندان ہے اسے کیا کہتے ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہتے حقیقت الامریہ ہے کہ انبیا ولیم السلام کی بعثت کا مقصد اور حضور صلی انشد علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کا طریقہ بیشک دین سکھانے کی کوشش کرنا اور زیدگی کو اس کے لئے وقف کر دیتا تھا، لہٰذا بھی نبیوں والا کام ہے، لیکن زبانی طریقہ میں سنت انبیاء کو محصر کر دیتا اور مدرسہ اور کتاب کو ذریعہ بنیغ بنانے کوسنت انبیاء وصحابہ سے خارج

معنوم ہوا کہ مولا تا نبوی طریقہ بچھ کرتح رہے احتر ارنہیں فرماتے تھے، بلکہ وجہ وہ تھی جواد پر قد کور ہوئی پھراسی ملفوظ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ ہی کے طریق کار کے ہر ہر جزیر جے رہنا ٹھیکٹیں ہے اس لئے

یں کہتا ہوں کرتم پر کے ذریع بھی دعوت دینی چاہیے۔

اور کیا ابتدای ہے مولانا اختشام الحق صاحب نے تبلیغی اور دعوتی متعدور سائل نہیں تھنیف فرمائے اور دیگر مصنفین کی جانب سے برابر لکھنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے؟ کیا تبلیغی نصاب جو متعدد کتابوں کا مجموعہ ہے گھر گھر نہیں پہنچ گیا ہے؟ اور ہر جماعت کے ہمراہ ہونالازمی ہے، اور کیا ہے کتاب اکثر شہروں اور دیباتوں کی محبدوں میں رکھی ہوئی نہیں ہوتی ، اور نمازیوں کوسنائی نہیں جاتی ؟

تبلیغی جماعتیں جب گاؤں گاؤں محلّہ محلّہ گشت کرتی ہیں تواس کوسناتی ہیں، ای
طرح دیگر بہت می کتابیں، مکا تیب کیا ہی سلسلے میں تصنیف نہیں کی کئیں، رسالوں،
ماہناموں، اور اخبارات میں مبلغین کی تقریریں، اعتراضات کے جوابات، نیز ترفیبی
مضامین شاکع نہیں ہوتے رہجے۔

تب یوعوئی کیسے جے کہ تبلیغی جماعت زبانی دین سیکھتی اور سکھاتی ہے۔

پھر کیا اس سے ٹابت نہیں ہوتا کہ طریقہ نبوی اور سنت کے مطابق کلمل دین ک

ممل تبلیغ علماء اور مشائخ کررہے ہیں، اور انھیں سے ممکن بھی ہے، بالفظ دیگر یہ
ضدمت مدرسہ اور خانقاہ ہی کے ذریعہ انجام دی جارہی ہے، ہر دو جماعت زبانی بھی

تبلیغ کررہی ہیں مثلاً علماء کا وعظ اور مشائخ کے لحفوظات اور تعیم وتلقین، پندونعہ گ
ارشاوواصلاح زبانی ہی تو ہے۔

اورتح ربیمی بذرید تقنیفات دمکتوبات وفتاوی وغیره جوتح ری ہے۔

ہے بھی سب کومعلوم ہے کہ وحی متلوقر سن شریف اور وحی غیرمتلو صدیث شریف كالسلسدة حضور صلى القدعلية وسلم كى آخر حيات مباركة تك جارى رباء ندتو وحي متنو كانزول منجانب الله وفعة للصى لكهائي كتاب كي صورت مين واقع جوا، اور نه بي حضور صلى الله عليه وسلم کے ارشادات عالیہ کی ساعت کسی ایک پاسب صحاب نے دفعۃ فرمائی ، ند حضور پرنور نے حضرات صحابہ کو کوئی ممل کتاب ہی لکھ کردی آپ کا متیازی وصف اور لقب نبی امی تهاء اورامين يرم بوش فرمائ ك تهامه و المادي بعث في الاميين وسولاً مهم، آپانامور کوالله کی آیات پر هکرسنات تے یتلو علیهم آیاته جن کے ظا مری معنی وہ لوگ اٹل زبان ہونے کی وجہ ہے بچھ لیتے تھے، اور اس پر عمل کرتے يقي، احكام خداوندي سنتے تھے، ان كے معانى ومطالب مجھ ليتے تھے، بيرحضرت نبوت کی شان تعلیم اور شان ظام ری تھی ، جس کا اظہر راسان نبوت سے بالفاظ "انبی بعثت معلما" جوالعني من معلم بناكر بهيجاكي جون ، تزكية نفوى فرمات يص وينزكيهم یعنی نفسانی آلائشوں اور تمام مراتب شرک وعصبیت ہے ان کو یا ک کرتے تھے، دلوں كو ما نجح كرصيقل بناتے تھے،اوران كوعهماً وعملاً كال بناتے تھے، بيہ چيز حضرات صحابہ كو آیات الله کے عام مضامین برعمل کرنے حضور کی صحبت اور قلبی توجه اور تصرف سے باذن الله حاصل جوني تحى اوربيد حضرت نبوت كى شان تربيت اورشان بالمني تحى جن كا

اظهر دلسان نبوت سے بالفاظ انسی ابعث لاتسم مکارم الاحلاق ہوا، یتی مکارم اخلاق کو پوراکر نے کے لئے مبعوث کی گیا ہوں، کاب کی تعلیم دیتے تھے، ویسعلمهم الکتاب والحکمة، کاب الله کی مراد بتلاتے تھے، اس کی ضرورت فاص فی صموقعوں پر پیش آتی مثلاً ایک لفظ کے پچھ عنی م مبادر اوری ورہ کے لحاظ سے صحابہ کو پچھ اشکال پیش آیا اس وقت کتاب اللہ کی اصل مراد جوقر ائن مقام سے متعین ہوتی تھی بیان فرماکر شہبات کا از الدفر مادسیتے تھے جیسے المذیب آمسوا ولم متعین ہوتی بیان فرماکر شہبات کا از الدفر مادسیتے تھے جیسے المذیب آمسوا ولم بلسوا ایمانہم بنظلم الآیة اوردوسرے مقامات میں ہوا۔

تعیم حکمت فر ، تے تھے ،حکمت کی گہری باتیں سکھاتے تھے ،حکمت مے مراد اسرار مخفیہ اور رموز لطیفہ ہیں، یعنی قرآن کریم کے عامض اسرار ولطائف اورشر بعت کی د قیق وعمین علل مرمطلع فرماتے ، خواہ تصریحاً خواہ اشارةً آپ نے خدا کی تو فیق واعانت سے علم وحمل کے ان اعلیٰ مراتب ودر جات پراس در ماندہ قوم کو فائز کی جو صدیور سے انتہائی جہل وجیرت اورصری مراہی میں غرق تھی، وال سحانوا من قبل لف صلال حبی تقریباً ساری قوم صریح گرابی بین بهنگ ربی جس بس عم ومنر يحقي ندتها، ندكوني آساني كتاب هي معمولي يره هنا لكصنا بهي بهت كم آدمي جائة يته،ان كى جهه لت و دحشت ضرب المثل تفي ، بت يرسى ،او مام يرسى اورفسق وفجو ركانام ملت ابرا میمی رکھ چھوڑ اتھا آپ کی چندروز وصحبت ہے وہ ساری دنیا کے لئے ہادی ومعلم بن كئي،آپ نے اللہ كى سب سے زياد وعظيم الثان كتاب ير حكر سن كرا در عجيب وغريب علوم ومعارف اورحكمت ودانائي كي بالنيس سكهلا كرابيا حكيم وشائسته بنايا كه دنيا کے بڑے بڑے جا ہے حکیم ووانا ورعالم وعارف ان کے سامنے زانو یے تلمذ و کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم دوسرے آنے دا بے لوگوں کے واسطے بھی رسول

ایک روایت میں علم ہے، شیخ جلال الدین السیوطی الشافعی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشنگو کی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم الوحنیف العمان ہیں۔

وهو العزيز الحكيم اورالله يؤى زبردست توت والداور عيم بجس في علم سكوايا قلم سياورانسان كوسكوايا جوه فدجان قاء الله ي علم مكوايا قلم في علم المان مَالَمُ يعُلَمُ.

(تفسيري حاشيه ترجمه ين الهنديس معلب بي ب كهجس دب في ولاوت سے اس وقت تک آپ کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت مرمائی جو پید دین ہے کہ آپ ہے کوئی بہت بڑا کام لیاجانے والا ہے کیا آپ کواوهر میں چھوڑ دیگا بر گزنہیں،اس کے نام پرآپ کی تعلیم ہوگی،جس کی میر بانی ہے تربیت ہوئی ہے،جس ف سب چیز دل کو پیدا کیا، کیاوه تم می صفت قر اُت نہیں پیدا کرسکی، جے ہوئے خون میں ندحس نه شعور نه علم ندا درا ک محض جما دلا یعقل ہے، پھر جو خدا جما دلا یعقل کوانسان عاقل بناتا ہے وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک ای کو قاری نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ قرأة كالمكان ثابت كرناتها آ كے اس كى فعلىت اور وتوع پرمتنب فرماتے بيں ، كه آپ کی تربیت جس شان سے کی گئی اور اس سے آپ کی کامل استعداد اور لیا قت نمایاں ے، جب ادھر سے استعدا دمیں قصور نہیں اور ادھر سے مبدأ فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں ہے بڑھ کر کریم ہے چروصول فیض میں کیا چیز ، نع ہوسکتی ہے،ضرور ہے ک بول ہی ہوکرر ہے گا،حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت نے بھی لکھا بر ھانہ تھا فر مایا کہ الم سے علم وہی ویتا ہے یوں بھی وہی دیگا۔

انسان کا بچہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کچھٹیں ج تناء آخراہے رفتہ رفتہ

بنا كريجيج گئة وَاخْدِين مِنهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جَن كُومِيداً اورمعادا ورشرائع ساويه كا پورا اور سيح علم ندر كھنے كيوبہ ہے الى اور ان پڑھ بى كبنا چاہئے، شلاً فارى، روم، اور ہندوستان وغيره كى قويس جو بعد بى الميين كے دين اور اسلامى برادرى بيس شامل ہوكران بى بيس ہے ہوگئيں۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حق تع کی نے اول عرب پیدا کئے ،اس دین کے تفاضے والے پیدا کئے ، پیچھے مجم میں سرکال ادگ علمہ

چنانچ بخاری شریف پس حضرت ابو بریرة رضی التدعند سے مروی ہے کہ کسا اقد س عبد النبی صلی الله علیه و سلم جم اُوگ نی سلی الله علیه و سلم جم اُوگ نی سلی الله علیه و سلم جم اُوگ نی سلی الله علیه و افا سولت سورة المجمعة تا گہاں تازل بحول سورة المجمعة تا گہاں تازل بحول سورة بحد فلما نولت و آخوین مبھم لما بلحقوا بھم، توجب تازل بحوا کدان ش سے دوسر کوگ بیل جوابھی ان بیل واحق نہیں ہوئے ، قالوا من هو لاء بارسول الله، توصی بے عرض کی کہ یارسول الله وہ کون اُوگ بیل ، فلم یہ اجعه حتی مسئل ثلاثا تو حضور نے جواب بیل ویا یہاں تک کر بین ویا کہاں وضع وسول الله الله وسلم بدہ علی مسلمان داوی حضرت ابو بریر و فرمات ابو بریر و فرمات بین کہ رسول الله علیه و سلم بدہ علی مسلمان داوی حضرت ابو بریر و فرمات بین کہ رسول الله علیه و سلم بدہ علی مسلمان کے اوپر دکھا شم قال اور کان الایمان عند الشریا لناله رجال اور جل من هو لاء

پھرحضور نے فرمایا ایمان ٹریا پر پر جا پہنچے گا تو اس کوخرور چند آ دمی یا ایک آ دمی اس کے بعنی قوم فارس کے گروہ سے لے آئیس گے ، ایک روایت میں دین ہے اور

بھی ، ضرورت تھا کے تبیغ و ہدایت خلق الله کاعظیم الشان کا م سپر د کرتے وقت ایک طرف کلام اللی کا مطلب اصل اور منشائے واقعی قلب مبارک میں خوب رائخ کر کے کمالات علمی میں متاز کردیا جائے ،تو دوسری طرف کمالات جلیلہ وشریفہ عدل وامانت ودیگر ملکات فاضله اورا خلاق حشد سے سرفراز کرے کمالات عملی میں متاز کرویا جائے، اور ظاہر وباطن ہر دو کا جامع بنادیا جائے اور صورت و معنی ہر دو سے آ راستہ دیراستہ كردياجائيه

چنا نجيدوا نائے حقیقي اور حکيم على الاحلاق جل جلا لدوعم نو الدنے نبي امي كوتعليم دى اور کیسی عمد و تعلیم دی که سنیمه نبوت گنجهیدُ حکمت ومعرفت ،مهبط انوار نیبی ،مخزن اسرار لار یبی ، مبيعوع فيوض لا متناي اورعارف رموز وى البي بوكيا، جبيها كه خودسلي الله عليه وسم في ارشاد قربایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبسی ربی واحسن تادیبی.

في الواقع آب صلى الله عليه وسلم إعلم العالمين ، اعرف العارفين ، اور جامع علوم اولین وآخرین ہو گئے، اور بتقاضائے کمال معرفت وقوت علمی اتھم الحاممین کی مرضیات ونامرضیات منشائے الی وتجلیات ربانی و کیھنے کے لے ول کی آئکھیں کھل كئيں، چنانچہ چٹم نبوت نے ديكھ ليا كہ احكم الحاكمين كاريكم فرض كا درجه ركھتا ہے اوروہ واجب كاء اور فلا ب تقم استحباب كا درجد ركمتا ب، اور فلال جواز واباحت كا، فلال الحريم كا، اور فل ل كرابت كا، فلال مطلق كاب فلال مقيد كا، فلاب خاص بي تو فلال عام ہے، قلال حقیقت ہے فلان مجاز ہے، بیمشترک ہے اور وہ موول، فلال صرح ہے فلان كناب، فلان علم عبارة ثابت موتاب، فلان اشارة ، فلان دلالة بينو فلان اقتضاء فلال تنصيصاً فلال تعليلاً ، فلال منطوق ہے تو فلال مفہوم وعلی بندا القیاس ، کوئی

كون سكها تا بس وي رب قدير جوانسان كوجائل سے عالم بنا تا ہے اسے ايك ا مى كو عارف کامل بلکه تمام عارفوں کا سردار بنادیگا۔

اور و چکیم بھی ہے جس کی زبر دست قوت و حکست نے اس جلیل القدر پیٹمبر کے ذر بعد قیامت تک کے لئے عرب وجھم کی تعلیم ونز کید کا انتظام فر ما دیا۔ حضرت مولا نا گنگوہی نے فر ماید

جناب رسول الندسي التدعليه وسلم كي قوت روحاني كي ميدحالت تحي كه برات سے يؤ \_ كافركولا الدالا الله كيت بي مرتبه احسان حاصل وجه تاتها، جس كي أيك تظير يه ب كر صحاب في عرض كيا كرجم بإخانه وبيتاب وغيره كيد كري ، اورجق تعالى ك سائ فيك كوكر جول، يه انتهاء ب اور ان كوى بدات ورياضات كى ضرورت ند بمونی تقی ، اور بی توت بافیق نبوی سحاب عرب می تقی محمر جناب رسول الله صلى الله عليه وسعم عديم ، اور تابعين بين بهي تهي محم مر محاب ي كم ، ليكن تبع تابھین میں یہ توت بہت ہی کم ہوگئی اس کی تلافی کے لئے ہز رگوں نے مجاہدات ورياضات ايجاد كئير (امير الروايات حكايت فمبرس)

لى جناب رسول ائتصلى الله عليه وسلم إورآپ كے صحابہ حفظ وصبط جنم وعدل اورقوت عليه اورقوت عمليه عن كالل وكمل مون كسبب زباني طريقة ريكي وجدالاتم و الأكمل فريضة تبليغ إنجام دے سكتے تھے، مدرسه وكتاب سے مستعنی تھے، اسلام اسينے ابتدائی دورے گذرر باتھا، وفت کم اور محدود تھا، کام زیادہ تھ قیامت تک کے لئے راہ متعین کرنی تھی ، مجموعی حیثیت میں کسی کہا ہے کا وجود نے تھا، وی مثلواور وحی غیر مثلو ہر دو کا سلسلہ جاری تھا، وقتا فو قتا موقع بموقع جستہ جستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بدایات دی جار بی تھیں ، جنتنی شکل تحریر دکتابت اور مدرسه کی دی جاسکتی تھی ، و یجار بی

ضروري وقيقة أورنكت نظرول عداوجهل ندره كيا-

اوربة قاضائة كمال ادب وقوت عملى قلب مطهر عدل وامانت اخلاص وتقوى عصم معمور كمالات جليلة شريفه اورصفات حميده سے متصف تمام ملكات فاضله اوراخلاق حدث من مالا مال موكر حركت وسكون مين مرضيات الهيدا وراحكام خداوندى كا تابع اور منقاد موكميا ...

وی ساوی اور احکام اللی کے خلاف ندقدم اٹھاندزبان نے حرکت کی، آپ کی مقدس مستى اخلاق وانمال كي اوركل واقعات مين تعليمات رباني اور مرضيات اللي كي ر دشن تصویر جوگئی، نه فرص کو داجب کا ورجه دیا، نه داجب کوفرض یا مباح ومستحب قرار دیا، نەمىتخەپ كودا جىپ نەحلەل كوترام نەترام كوحلال كىيا جۇمطلق تھاءاس كۇمطلق ہى ركھامقىد ته كياء ندمقيد كومطلق شدخاص كوعام ندعام كوخاص كيه وعلى مذالقياس بالكل تالع فرمان اللي رہے، ندایی طرف ہے کچھ حذف واضافہ فرمایا ندرمیم وسینے ای لئے تو آپ کا قول و فعل شری وجی الہی قرار پایا اور آپ کی ذات مقد سدومی الہی کی اولین معیار بن گئی ، اور اسیران جہل وصلائت کی مدایت وتشد کا مانی علم ومعرفت کی مہولت ہے عمل پیرا ہونے كيلي آب كى ذات عالى صفات إسوة حسنه اوركافل وعمره تموند بن كن فللله المحمد والثناء وله الشكر والفصل. وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً كثيراً اورلسان نبوت يصشان طاهري كابالفاظ انبي بعثت معلماً اورشان باطني كا

بالفاظ انسی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اعلان قرمادیا گیا۔ پھرآپ کواس کے صاف صاف دوٹوک بے کم دکاست اعلان وہلنے کے لئے مامور کیا گیا کہ آپ پر جو کچھ پروردگار کی طرف سے اتاراج ئے آپ بے خوف

وخطر بلاتائل بغیر رور عابت کے دومروں تک پہنچاد ہے اگر بفرض محال کسی ایک چیز میں آپ سے کوتائی ہوئی تو بہ حیثیت رسول (خدائی پیغیر) ہونے کے رسالت و پیغام رسانی کا جومنصب جلیل آپ کوتفویض ہوا ہے سمجھا جائے گا کد آپ نے اس کاحق کچھ بھی ندادا کیا، جیسا کہ فر مایا یَسائیھا السوَّسُولُ بَسلِغُ هَا اُسُولَ اِلْیُکَ مِنْ رَبِّکَ وان لم قنف عَلَ فَمَا اللَّهُ مَنْ وَسالَتَهُ السوسول اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّفِقِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

چنانچہ نبی کریم صلی القد علیہ وسم نے اس ہدایت ربانی اور آئین آسانی کے موافق امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبیغ کی ، نوع انسانی کے عوام اورخواص میں سے جو بات بھی جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی ، آپ نے بلا کم وکاست اور بین جنوف و خطز پہنچا کر غدا کی جمت بندوں پر تمام کردی ، اور بیس بائیس سمال تک جس بے خوف و خطز پہنچا کر غدا کی جمت بندوں پر تمام کردی ، اور بیس بائیس سمال تک جس بے نظیر اولوالعز می ، ج نفش فی مسلسل جدو کدھبر واستقلال اور شفقت وولسوزی سے فرض رسانت و تبلیغ کوادا کیا وہ اس کی واضح ولیل تھی ، کہ آپ کو دنیا ہیں ہر چیز سے بڑھ کرنا ہے فرض مصی ( رسالت وابلاغ) کی اہمیت کا حساس ہے۔

آخر وفات شریف سے صرف اکیای روز پہلے مصرف الی کی دونہ ہے۔ جمت اللہ میں میدان عرفات میں جمت الوداع کے موقع پرعرف کے روز جمعہ کے دن جب کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے اوٹنی کے اردگر دچالیس ہزار سے زائد خادمانِ اسلام وعاشقان تبلیغ القیا وابرار کا مجمع

تھا ہتلووی ربانی کی بیآخری آیت قر آنی نازل ہوئی۔

اليوم يئس الذين كفروا من ديكم فلا تحشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم والممست عليكم نعمتى ورصيت لكم الاسلام دينا.

آج ناا مید ہوگئے کا فرتمہارے دین ہے سو
ان ہے مت ڈرواور مجھ سے ڈروآج میں
پورا کر چکا تمہارے نئے دین تمہارا اور پورا
کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پیند کی میں
نے تمہارے واسطے اسلام کو دین بنا کر۔

مولا ناشبيرا حمرصا حب عثما في لكھتے ہيں

یآ بیت اس وقت نازل ہو کی جب کرزندگی کے ہرشعبہ اور علوم وہدایت کے ہر باب كم متعلق اصول وقواعد السي عميد مويك عظه اور فروع وجزئيات كابيان بھی آتی کافی تفصیل اور جامعیت کے ساتھ کیا جاچکا تھا، کہ پیروان اسلام کیلئے قيامت تك قانون البي كيسواكو أي دوسرا قانون قابل التفات نبيس رباتها، نبي اكرم صلى الشعليه وسلم كى تربيت سے بزاروں سے متجاوز فدا برست جانباز سرفروش ماديوں اورمعلموں كى ايسى عظيم الشان جماعت تيار ہو چكى تقى ، جس كو قرآن تعييم كالمجسمة نموندكها جاسكتا تقاءمكه منظمه فنخ بو ديكا تقاصحا بيثخال وفاداري کے ساتھ خدا سے عہدو ہان بورا کررہے تھے، نہایت گندی غذا نیں اور مردار کھانے والی قوم ، دی اور روحانی طبیبات کے ذائقہ بے مذت اندوز ہور ہی تھی۔ شعائر البهيكا احترام قلوب ش رائخ موچكا تفاظنون داد بام، انساب داز لام كا تارو پودبگھرچکا تھا،شیطان جزیرۃ العرب کے طرف سے ہمیشہ کے لئے ماہوس كرديا هميا تفاء كددوباره و مان اس كي يرستش جو يحكه،ان حالات بين ارشاد جواء اليوم يكس الآية يعنى آج كفاراس بات سے مايوس موسك ميس كرتم كوتمبار ب دین قیم سے ہٹا کر پھرانص ب واز لام کی طرف لے جائیں، یادین اسلام کو

مغلوب کر لینے کی تو تعات با خدصیں ، یا اعکام دینیہ وغیرہ بیل کمی تحریف وتبدیل کی امید قائم کر سیس ، آج تم کو کائل و کھل فد بب ل چکاجس بیل کمی ترمیم کا آئندہ امکان نیس ، فدا کا انعام تم پر پورا ہو چکا ، جس کے بعد تنہا رک جانب سے اس کے ضائع کر دسینے کا کوئی اندیش نیس ، فدائے ابدی طور پر اس دین اسلام کو تنہا رہے گئی اختال نیس ، ایسے تنہا رہ لئے پندکیا اس لئے اب کی ٹائخ کے آئے کا بھی اختال نیس ، ایسے حالات میں تم کو کف رہے خوف کھانے کی کوئی وجہ نیس وہ تمہارا کھی بھی تہیں وگاڑ سے ، البتہ ال صن جیل اور منعم حقیق کی تاراضی سے بمیشہ ڈرتے رہوجس کی اٹر شیخت ، البتہ ال صن جیل وفال آور کل مودوزیاں ہے ، کویاف لات حشو ہم ہم واحشو ن میں ال پر ستنبہ کردیا کہ آئندہ مسلم قوم کو کفار سے ال وقت تک کوئی المحسود میں اس پر ستنبہ کردیا کہ آئندہ مسلم قوم کو کفار سے اس وقت تک کوئی میں موجود ہے۔ ان میں خشیت الی اور تفوی کی شان موجود ہے۔

اتمام المحت کے معنی ہے ہیں کہ اس کے اخبار وضعی ہیں پوری سچائی اور بیان ہیں پوری تا خیرا ور تو انین واحکام ہیں پورا تو سط واعتوال موجود ہے جو تھا کن کتب سابقہ اور دوسرے ادیان ساویہ ہیں محدود ناتمام تھیں ان کی جکیس اس وین تیم سابقہ اور دوسرے ادیان ساویہ ہیں محدود ناتمام تھیں ان کی جکیس اس وین تیم سے کروک گئی، قرآن وسنت نے حالت وحرمت وغیرہ کے متعلق محصیہ آیا تعلیا جواحکام دیے ان کا اظہار والیفاح تو جمیشہ ہوتا رہے گالیکن اضافہ بیاتر میم کی مطابق مخبائن نبیش چھوڑی، سب سے بڑا احسان تو بھی ہے کہ اسلام جیس محمل اور ابدی قانون اور خاتم اما نبیا ، جیسا نبی تم کو مرحمت فرمایا، حرید براں طاعت واستقامت کی تو فیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیوی تعتوں کا دستر خوان واستقامت کی تو فیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیوی تعتوں کا دستر خوان خبرارے کے بعداب می اور دین کا انتظام کے سامان مہیا فرمائے اس عالم کے سامان مہیا فرمائے اس عالم کے سامان مہیا فرمائے اس عالم جو تفویش اور تنہی کا مرادف ہاں کے سوامتو لیت اور نجات کا

کوئی دوسراؤر ایپزئیس ۔امنی

اورای روزمیدان عرفات ہی میں ججۃ الوداع کے موقع پرناقہ قصوی پرسواری کی حالت میں جب کہ ہزاروں ہزار جانباز وجاں شار صحابہ رسول اونٹی کے اردگرو موجود تھے، جو خطبہ دیا تو خطبہ کے تمام ہونے کے بعد تھم خداوندی یا ایہا الرسول ملغ الآبیۃ کی پوری پوری تھیل کی حاضرین سے تھدیق چاہئے ہوئے مایا۔

هَلْ بَلْهُ عَتْ: كيامِس فَتِبلِغ كردى بيعنى دى اللهى جوقيامت تك كِتمام بندگان خداك كي تمام شعبهائ زندگى كم تعمل بدايت نامه بي بيصيصاً يا تعليلا كانجادى -

قَالُوا نَعَمَّ. سب في جواب ديا ب شك آي يجهاديا-

آپ نے حت ادا کردیاء آپ نے سارے احکام پہنچاد ہے، تو اس کے بعد حضور صلی الله علیہ و کام نے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور نئین مرتبہ فرمایا۔

الملَّهُمَّ أَسُهَدُ الملَّهُمَّ أَسُهِدُ اللَّهُمَّ أَسُهِدُ اللَّهُمَّ أَسُهِدُ السَّلَوُاهِره، اللَّدُواهِره

السَّلَةُ وَاهِره، جُواهِ التَّاتُونِ مِيرِ عِيرِ دَكَتَى مِينَ فِيهِ وَلَى حَيْفِ اللَّهُ وَكَالِمُ وَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

الافليسلع الشاهدالعائب: خروار بوجاؤ، جائة كرجوحاضرين وه عاتين كوي بيادي -

یعنی امانت الہیہ، مینی وحی خداوندی جس طرح میں نے تم تک پہنچادی اب ہے بارگران تم پر رکھا جار ہا ہے، کیوں کہتم ''العنسا ءورثۂ الانبیاء'' یعنی علی انبیا کے وارث

ہیں، کے سیح مصداق ہو گئے ہوخواہ تم کو مجھ ہے قرآن اور صدیث کی زیادہ آیات پینی، خواہ ایک بی مصداق ہو گئے ہوخواہ تم کو مجھ ہے تر آن اور صدیث کی زیادہ آیات کی خواہ ایک بی آیت اور حدیث پینی ہو، اس کو میری طرف ہے اب تم دومروں تک پینی و ، اسلامی و لو آیا تہ، اور جس طرح میں اللہ کی اس امانت کاحق اوا کر کے فارغ ہوا تم بھی اس امانت کاحق اوا کرو، بینی میرک شان ظاہری اور شان باطنی ہروو کے جائے ہو کر میرے سے وارث بن کردوت و تبلیغ میں لگ جاؤ۔

چنانچ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حق ادا کیا اور جس طرح قر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات مبار کہ میں کمل ہوا ، اس طرح سنت کی روایت کا آخر عہد محابہ تک سلسلہ جاری رہا جس محابی نے ہزار حدیث تی تھی اس نے بھی روایت کی اور جست جس نے ایک حدیث تی تھی ، اس نے بھی روایت کی ، جب کل صحابہ دنیا ہے رخھست ہو گئے تب معلوم ہوا کہ اتن سنتیں ہیں ، تو جس طرح قر آن عہد صحابہ میں جمع کیا گیا اس طرح سنت کوتا بعین کے عہد میں جمع کرنا شروع کیا جاسکا۔

اورای کے ساتھ ترخ بنے الغالین اور انتخال المبطنین اور تاویل الجاہلین کی بھی ابتداء ہوگی اور اب نہ توت علمی روگی تھی ، اور نہ وہ قوت عملی اور نہ وہ توت فاعلہ موجودتھی ، اور نہ ہی اس قوت قابلہ کا وجودتھا، البذااب نہ کہا ہے استغناء ہوسکتا تھا نہ مدر سے۔

اس لئے مابعد کے لوگ بوجہ تصور شرا نط وادصاف مذکورہ مدرسہ و کتاب کے محتاج ہونے جو نے کے مدرسہ اور کتاب ہی کے ذریعہ پورے طور پر بیر خدمت انجام دے سکتے تھے، سکھنے اور سکھانے میں زبانی ہی طریقہ کو ذریعہ بنا کر بیر خدمت پورے طور پر انجام دینا ان کے لئے عاد ۃ ناممکن تھا۔

البذاب جانه بوگا اگر بد کها جائے که مدرسه و کتاب کو ذر بعید بنا کر کامل و کمل تبلیغ

چٹا نچ کتب دیدیہ حدیث واصول حدیث وفقہ داصول فقہ اور عقا کہ بیل تصنیف جو کیں ،اوران کی مدرلیں کے لئے مدارس تقمیر کئے گئے۔

ای طرح نبست سلسلد کے اسہاب کی تقویت کے لئے بوجہ عام رقبت ندہونے کے مشائے نے خانقا ہیں بنا کمیں ، اس لئے کہ بغیران کے دین کی مفاظت کی کوئی صورت ندتھی ، پس بہ چیزیں وہ ہوئیں کرسب دافی ان (بعض) کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالقرون میں ندتھ، اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی ہیں یہ اس بہ اعمال گوصور فارتی ایجاد) اور بدعت ہیں ، لیکن حقیقۂ بدعت نہیں بلکہ (سنت اور) حسب قاعدہ شرعیہ مقدمة المواجب واجب ، واجب ، واجب ہیں۔

خورانس ف درکار ہے کہ کیا و تعلق مع القدوقد میں علم وہم عالی اور قوت حافظ جس میں خیرالقر ون کے بعد ہی مصل کی واقع ہوگئی میں اورائل ہوااور عقل پرستوں کا غلبہ اور تدین کی مغلوبیت کا ظہور ہونے لگا تھا اور یکی وہ ضرورت حادثتی ، جس نے تھنیف و تالیف اور کتا بی تعلیم وغیرہ کے ایجاد کرنے پر مجبور کیا تھا، کیا وہ چودہ سوہرس گذر جانے اور کتا بی تعلیم وغیرہ کے ایجاد کرنے پر مجبور کیا تھا، کیا وہ چودہ سوہرس گذر جانے اور عہد خیرالقر ون سے استے بعد کے باوجود بے شارشر ورفتن کے حدوث بافعا ظور گیرائل اہوا وعقل پرستوں کے بے پناہ غبہ اور تدین کی انسوستاک وخطر تاک مغلوبیت خصوصانی زماننا مرتقی و متز اند ہونے کے اب وہ خیرالقر ون واراتعلق مع اللہ و تدین عم وہم اور قوت حافظہ لوٹ آیا ہے، اور کیا وہ اٹل اہوا کا غلبہ اور تدین کی مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تھنیف اور کتا بی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تھنیف اور کتا بی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تھنیف اور کتا بی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تھنیف اور کتا بی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مناز ور اب ان کی بغیر تعلیم و تربیت ممکن ہوگئی ہے؟

کیا با وجود قرب عہد نبوت اور با وجود نسبتاً علم وقیم وقوت حافظ و تدین زیادہ ہے زیادہ ہونے کے اور کم سے کم تذین کی مفلوبیت کے اس وفت تو زبانی تعلیم وتربیت اور کرناامرمطلق کی کما حقد تھیل اور سنت کی اعلیٰ درجہ کی سخیل ہے اور صرف زبانی طور پر ناکانی ہونے کے سبب تاقص تبلیغ ہے۔

حضرت مولانا تفانوي وعظ السرور مين فرمات بي-

ج ننا جائے کے بعد خبر انقرون کے جو چیزیں ایب دکی تنیں (وہ الی بین کدان کا سبب دائی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ مامور بدکی بین کہ بغیر ان کے مامور بیٹ پر نہیں ہوسکتا، جیسے کتب دینیہ کی تصنیف دیتہ وین اور عدرسول اور خانقا ہول کی بنا کہ حضور کے زمائے بیل ان سے کوئی شے (بجمیع اجزاءً) موجود بیتی ، (گوان کی اصل موجود تھی) اور سبب دائی ان کا جدید ہے اور نیزید چیزیں موقوف علیدا کی مامور برکی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ ہیسب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت فرمہ خروری ہے، اس کے بعد سیجھے کہ زمانہ خیریت نشانہ ہیں دین کی حفاظت کے لئے وس افلہ محدیثہ میں ہے کی شے کی ضرورت نہتی ، تعلق مع القد یا بلفظ آخر نسبت سلسلہ ہے بدیرکت حضرت نبوت سب مشرف تھے، قوت حافظ اس قد رسمت سلسلہ ہے بدیرکت حضرت نبوت سب مشرف تھے، قوت حافظ اس قد رسمت کی حرورت بی کہ جو پچھ سنتے تھے، ووسب نقش کا مجر بہوج تا تھا فہم ایسی عانی پائی تھی کہ اس کی ضرورت بی نہتی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریبے کریں، ورح ورد یہ بی کے رسمت کی اس میں موجود تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریبے کریں، ورح مواز مانہ آبی، خفلتیں بڑھ تھی کی کرور مواز مانہ آبی، خفلتیں بڑھ تھی کہ ورک کرور موسی کی است کو اعراز مانہ آبی، خفلتیں بڑھ تھی کہ ورد تھی کہ ورائی ابدوا اور عقل پرستوں کا غلب بوانہ تدین مغلوب ہونے رگا، پس علی واقع مون کی دوین کی جائے (اصل اس کی زمان خیریت نشان موجود تھی کہ ویکا تھے، اور پچھ میں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھی ہاریا قدی ہاریا قل امران کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھی ہاریا قل اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھی ہاریا قل اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھی ہاریا قل اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھی ہاریا قل کی تھیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھی ہاریا قل)

ضرورت پوری ہونے پراس کولفو مجھا جائے اور اگر وہ قید مبرح متم اور کھل عمل شری ہے تو نداس کوسنت کا درجہ دیا جائے گانہ واجب کاعلماً اور نہ عملاً جملا یہ کہ ندتا کدواصرار ہو، نہ تدائی واجتمام اور نہ التزام مالا میزم مثل ور نہ وہ مطلق عملاً شری اینے اطلاق سے فررج ہوج سے گا، اور تغییر شرع لازم آجائے گی، اور عمل کو بدعت وضلالت بناو ہے گا ، اور عمل کو بدعت وضلالت بناو ہے گا ، اور ترب ہے، اور اگر وہ قیدسنت ہے، تو اس میں دوام مع الترک احیاناً جا زے اصرار جا تر نہیں۔ لان الفوق بیھما بین

اور یہ بھی خوب واضح رہنا چاہئے کہ جب کی عمل کا مفاسد نہ کورہ میں ہے کسی مفسدہ کے لوق کی بوجہ سے بدعت ہونا متعین ہو چکا ہوتو پھر اس عمل کا ایک بار کرنا بھی مفسدہ کے لوق کی بوجہ سے بدعت ہونا متعین ہو چکا ہوتو پھر اس عمل کا ایک بار کرنا بھی بدعت ہوگا ، تا وقد تیکہ وہ عمل ہدیئت کذائی فدمنا و خارجاً ہرا متبار سے نسیا منسیا اور بے نام ونشان نہ ہوگیا ہو ، ان سب امور کے دلائل کتاب ہذا کے پہلے جھے میں مفصلاً نہ کور ہیں۔ فلیر اجع الیہ

الغرض مدرسه وكتاب، تصنيف وتاليف اور كتابي تعليم وغيره سنت بي بين، اور كارانبياء بين خارج از سنت نبين \_

حصرت مولا ناخلیل احمد صاحبٌ برا بین قاطعه ص: ۱۵۸ پر جواب انوار ساطعه فرماتے ہیں۔

مولف نے جومثال امر لائن کی دی ہے، بالکل غلط ہے، مداری ہندوستان کے طرز تعلیم صدیث کا خلاف زمان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقر ون سما بقد ہوتا بالکل غلط ہے، دوسری مثال تغییر مدرسہ کی ہے یہ بھی کم منبی ہے صفہ کہ جس پر اصحاب صفہ طالب علم وین فقراء و مباجرین دیجے شخصہ درسہ بی تو تفانام کا فرق ہے، لہذواصل سنت و بی ہے، ہاں تبدل بیئت مکان کی جو گئی سو بیئت مکان کی

حفاظت وبقائے دین ممکن ندہو،اوراب؛ تناز ہانہ گذرنے کے بعد کشرت جہل وغفلت وفتن وشرورکے باوجود کمکن ہوجائے گی، یااس کی ضرورت اور زیادہ موکد ہوگی، اور کیا وہ طریقہ جومتوار فاسد فاعن سلف و کا براعن کا بر جلا آر ہا ہے اس کوترک کرنے یااس سے اغماض کرنے اوراس کوخل ف اصل اور خلاف سنت قرار دینے ہے ترقی دین نہیں بقاوتھا ظت دین کا تصور مشکل نہ ہوجائےگا۔

اور کیا اس متوارث طریقته پرعمل کرتے چلے آنے والوں کو نخالف اصل اور
تارک سنت ند قرار وینا پڑیگا، پس تفاضائے عقل دوین ان کی ضرورت واہمیت کوتسلیم
کرنا اور ہر قیمت پران کو باتی رکھنا بلکه ہر طرح ترتی کی جدوجہد میں عمرعزیز کو وقف
کردینا اور اس کو اصل طریقه اور کا رانبیا و سجھنا اور ہرگز ہرگز خلاف اصل اور خلاف
سنت نہ جھنا ہی ہے۔

شریعت مطهره کے مشہور وسلم قانون المطن پری علی اطلاقہ کویش نظرر کھا جائے تو صاف طور پرواضح ہے، کیفس تبلیغ سنت اور کارا نبیاء ہے اور وہی اصل ہے، خواہ کسی امر مبارج سے مقید ہو، قید زبانی ہو یا قید تحریری خروج وگشت کی بیئت سے مقید ہویا مدر سداور خانقاہ کی بیئت سے مطلق اور نئس تبلیغ سنت ہے، نہ محض زبانی تبلیغ سنت ہویا مدر سداور خانقاہ کی جیئت سے مطلق اور نئس تبلیغ سنت ہے، نہ محض زبانی تبلیغ سنت

جب مطلق تبلیغ سنت ہے تو بیسنت خواہ کسی مباح قید سے مقید ہوگی ادا ہوجا سنگی ،البتہ بیامر محوظ رکھنا ضروری ہوگا کہوہ قید کو کروہ ند ہوند لعید ند لغیر ہ۔

لینی اگر وہ قیدامورانتظامیہ بیں سے ہوتو نداس کو ضروری سمجھا جائے ، نددین ، ندکسی اور جائز اور مناسب صورت کی موجودگی بیں اس کا انتظار اور تو تف کیا جائے ، اور نداس کوکسی دوسرت صورت سے افضل سمجھا جائے ، اور کسی دوسری صورت سے

مطلق ہے جس جیئت پر مناسب وقت ہو بنانا جائز ہے " المطلق میری علی اطلاقة '' ہاں تھیہ کفاروغیرامورممنوعہ لاحق نہ ہوویں لیس بناء بھکم کہ خودامر جائز اورضروری ہے کہ بار باراس کا بنانا مشکل ہے، اس کسی وجہ سے بیت السیحی نہیں، كيونكدىيين سنت باورتغيرصورت كاجوب سوده باطلاق نص ابتب اورصرف نحوومعاني وادب بيسب بإشارة انص سنت بين ، اورعلوم فلسفه بعجه مناظره اور رفع تشکیکات اور عقائد فسفد داخل ہوئے تھے، (اس کی بقدر حاجت بخصیل) سوریجی بارشاد لخر عالم کے تفاعندالحاجت چندہ لینا اور رغبت ولاتى اور اظهاراس كاكر حرج يض كرنا عين سنت تابت بالحديث ب، انسوس كهمولف كواس فتدرجهي علم نبيس ، اگر مفكوة كوجهي تمام ديكي كرسجه ليتا تو كفايت كرتا ، كريان اس كے مين تابوت كيند ميں جوبغض مدارس دينيه كا بريكمات مے معنی کہاا رہا ہے، اور فرط جہل مزید بران ، اور درست ہے کہ مداری سے شیطان کو یخت غیظ ہے، افسوس کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان نہیں کئے اس کے سیند میں ٹراش رہ گئی ،اور ہم کوبھی اس کلام فضول پر میتحریر

سَحُورُ عِ النَّحُوجِ مَسْطُاً أَهُ وَالَّهِ بَيْ الْمُعْدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اجى لى اس واسط للهنى يراى كه مولف كا غيظ دوبالا جوج ع كه بيامورسنت

لكلآئے ، مدارس اور اس كے بخالفين كا حال اس آيت سے خوب تكا لآہے۔

چنانچہ خیرالقرون ہے لے کرآج تک مدارس کا تسلسل قائم رہا، اور مدراس ہی برکات کا ظہور تھا کہ اسلام قائم رہا اور خاو مان اسلام کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی ، الغرض مدارس اور خانقا ہوں ہی سے بذر بعہ عماء ومشائ خضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کم کی سنت اواجور ہی ہے ، اور کا آبلیج انجام پذیر ہور با ہے ، اور مدارس اور خانقا ہوں کے قیام سے بہی مقعود تھا، مدارس سے صرف ذی استعداد طلب مدرسین اور خانقا ہوں سے صرف اللہ اللہ کرنے والے صائ حال وقال بررگ ہی نہیں ہے بلکہ معلم اعظم ومرشد عالم نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کی شان فل ہری اور شان باطنی کے جامع ہوکر اسمان کی تبلیغ واشاعت کرنے والے اور حق وصدافت کا اور شان باطنی کے جامع ہوکر اسمان کی تبلیغ واشاعت کرنے والے اور حق وصدافت کا جونہ البلہ کرنے والے اور حق وصدافت کا حیثہ البلہ کرنے والے پیدا ہوئے ، اور ان حضرات نے مقصد کو پورا کرد کھایا۔

ید مین البی کی روشی جوعالم میں خصوصاً ملک ہند میں پھیلی ہوئی ہے وہ سب
اس کی برکت ہے، اس زمانہ میں اگر کمی کوسنت کے مطابق زعدگی گذار نے کیلئے نمونہ
کی تلاش ہواور دین خنیلی کی تبلیغ واشاعت، جمایت ونصرت کی کمل طور پر رسول اور
صحابہ رسول کی سنت کے مطابق کرنے کی خواہش ہوتو خاندان ولی اللّهی کے نسبی
وروحانی فرزندوں علی الخصوص عالم بنیل بطل جلیل شہید نی سبیل الله حضرت مواد نامحمہ
اس عیل و الموی اور قطب عالم امام ربانی حضرت مواد نا رشید احمد گنگو ہی اور حجة
الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مواد نامحمہ صاحب نانوتو کی ، عارف کامل
عالم ربانی حضرت مواد ناخلیل احمد صاحب سہار نپور حکیم المت مجد والمملت حضرت
مواد نااشرف علی صاحب تھ نوی اور ان حضرات کے قدم برقدم چلنے والے خلفاء
مؤسلین ومعتقدین کی فروات مقدرہ اور ان کی بج بدانہ کارنا موں اور عمی وعلی خدمات
مؤسلین ومعتقدین کی فروات مقدرہ اور ان کی بج بدانہ کارنا موں اور عمی وعلی خدمات

ہے، اللہ ہمیں بھی تھیب کرے۔ آثان

علم صدیت وتصوف کوجس قد راس ف ندان سے فرد نے ہوا ہے، کتا بیل بھی لکھ

کر آدی بھی بنا کر اس مقدار کے ساتھ چھوڑا نے کہ اس بزار برس کے اندرکوئی
دکھلائے تو سہی می ل ہے انشاء اللہ کوئی قابونہ پائے گا ، بیدوہ خاندان ہے جس
میں اولیاء تو عام جماعت ہے ، ورنہ اس جماعت کے اعلیٰ فرد میں اقتفاب
ومجد د ہونا اللہ نے اس خاندان کا حصہ رکھا ہے۔ انہی بلفظہ الشریف اس
خاندان کے کارنا موں کو بجھنے کیلئے حالات اور تاریخ پر آیک مرسری اور اجمالی
نگاہ ڈ النا ضروری ہے۔

حضرت شاہ ولی القدصاحب محدث والوی مدرسدد جمید بیں بارہ سال تک تعلیم وقد رہیں بیں مشغول رہ کرتے ہیں۔ اللہ کیلئے تشریف لے گئے ،اور حربین شریفین بیس محدثین ومش کے سے فیض حاصل فرما کر ہااا ہے جس مراجعت فرمائے وہ بی جوئے اور پھر تعلیم وقد رہیں اور تصنیف وتالیف جس مشغول ہوئے ، طلبہ کی جوئے اور پھر تعلیم وقد رہیں اور تصنیف وتالیف جس مشغول ہوئے ، طلبہ کی کشرت ہوئی ، اور بہت زیادہ جموم ہوا ، ایک طرف آپیٹ بہت ہی بیش بہا تصانیف مثلاً ججۃ اللہ البائذ ، ازالة الحقاء عن خلافة الحلفاء ، ترجمه قرآن بزیان فاری وغیرہ کا بیں ، تو دوسری طرف با کمالی اور ماہر علاء تیار کئے ، جن میں آپ کے صاحبز اوگاں حصرت شاہ عبدالقاور کے صاحب محضرت شاہ عبدالقاور صاحب ، حضرت شاہ عبدالقاور اللہ امرام بھی شامل ہیں۔

دین کی تعلیم و تبین کے کیلئے علماء نے ہر دور بیں بڑی بڑی درسگا ہیں قائم کیں بعض ہندوستان میں اس و تت بھی موجود تھیں مشلاً علاقہ اور ھائم شہور ومعروف مدرسہ نظا میہ جوفر گلی محل فکھنو میں قائم تھا، گر حضرت شاہ دلی اللہ کی درسگاہ کو جومر کزیت حضرت مولانا محمالياس صاحب كاندهلوى أيك خط كے جواب ير فرماتے يس د بویندی حضرات کا سسلداد برے اس آسان نے نبیت رکھتا ہے جس کام نام خاندانی ولی اللبی ہے حضرت موادیا رشید احمرصا حب گنگوہی اور حضرت مولایا محمرقاتهم صاحب توراللد قبورجم اس آسان کے آفاب و مبتاب ہیں ، ویو بند کے روح روال میں حضرات ہیں وان حضرات نے مسلک اور عقائد اور برکلی جزئی على اتباع سنت اور احیائے سنت على اپنے الكوں او پچھلوں كے لئے فمونہ چھوڑا، بدوہ خاندان ہے، جس خاندان میں اولیاء کرام کثرت ہے ہوئے ہیں، جنك كفش بردارعام طور ساولياء كرام بي، جن كى محبت وكفش بردارى كاصله القد تعالی کے بہال سے ولایت ہی ہے، اور صرف ولایت ہی نہیں وین کے اندرفهم پيدا موج تاب اورشريعت كي شاخت اور مرصلي الشعليه وسلم كي محبت ولنشيل موجاتي ہے، اگرية حضرات و نياش إلى ياد گارند چھوڑ محے موتے تو نزاع كاموقع تفاءاس وقت بندوستان مل جو كجه دينداري بيادر فيروبركت جاري ہے وہ سب اٹھیں حضرات کی یا دگار ہے، فلسفہ اور منطق وغیرہ وغیرہ وہ عوم جو ظاہر بینوں کے یہاں رتی کے اعلی عوم ہیں، ان کے یہاں اوٹدی کی برابر وقعت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے کمارات ان کے خدام میں دیکھو، ان کے کمالات ان کی تصانیف میں دیکھو، اس خاندان کے افراد مجمی مجمی کوئی نہ كونى بجرت مكدمديندك كرت بطائة بين، جس زماند من جوكونى مكه مدینے میں چلا گیا ہے وہ اسپے علم میں اسپے زید میں اسپے تفوی میں وہاں کے رہے والوں وہاں کے آئے جائے والول على مبارك ومتاز رہا ہے، حضرت مولا تاخليل احمد صاحب رحمة الله عليه كوحضرت حسن رضي الله عند ك روضد مبارک کے باس جگد دے کرحل تعالی شاند نے اظہار مرتبت فر مایا

حاصل ہوئی وہ کسی کوحاصل نہیں ہوئی۔

اس مدرسه کانام دهیمی تھا،آپ کی دفات کے بعد آپ کی بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبزادے بور سیم مشغول دہے، اور بید مدرسہ العزیز کے دور میں بھی اس مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے دور میں بھی اس مدرسہ کوزیر دست مرکزیت حاصل دہی، آپ نے بھی قرآن وسنت کی تبلیغ وتروئ کوشعارز کہ گئی بنایا تبغیر عزیز کی اور فقاد کی عزیز بیآپ کی جارات علمی کی شاہ کار جیل سے کوشعارز کہ گئی بنایا تبغیر عزیز کی اور فقاد کی عزیز بیآپ کی جارات علمی کی شاہ کار جیل سے شیعوں کے مقابلے میں ''تحقد اشاعشرین' لکھ کر جمت تمام کردی، دوسری طرف میں سے بیدے بڑے با کمال ش گرد تیار کئے، شاہ عبدالقا دراور شاہ رفیع الدین صاحبان نے قرآن شریف کے اردوئر جے فرمائے، چوہے سب سے چھوٹے صاحبزاد بے حضرت شاہ عبدالغی صاحبزاد بے حضرت شاہ عبدالغی صاحبزاد کے حضرت شاہ عبدالغی صاحب سے جھوٹے صاحبزاد کی تبلیغی شاہ عبدالغی صاحب سے کھوٹے کے مقام مہدان کی تبلیغی شاہ عبدالغی صاحب شاہ عبدالغی کی جامع مہدان کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بی ۔

سب بھائیوں کے بعد اسمال حضرت شاہ محمد اسماق صاحب نے مدرسہ شاہ عبدالعزیز، کی ان کے بعد ان کے نوا سے حضرت شاہ محمد اسماق صاحب نے مدرسہ شاہ عبدالعزیز، کی محمد کے بعد حضرت شاہ اسماق اور حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحبان نے مکہ معظمہ کو ہجرت فرمائی، اب اس امانت کے ایمن حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ المحمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے، یہ صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ المحمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے، یہ حضرات ایک طرف مدرسہ میں درس وقد ریس کے ذریعہ علوم ظاہری کی تبلیخ تعلیم کرر ہے شے تو دوسری طرف خانقا ہوں میں مندارشا دو ہدایت پر بیٹھ کر سے صوفی اور شخ تیار کرد ہے شے تو دوسری طرف خانقا ہوں میں مندارشا دو ہدایت پر بیٹھ کر سے صوفی اور شخ تیار کرد ہے تھے۔

تير ہوي صدى كاوسطى زماندتھ علم وہتر فضل وادب كے لحاظ سے بر امعمور زماند مانا كي اس وتت شهرد الى حضرت شاه عبدالعزيز ك فيض علاء وفضاا ءاورا إلى كمال كا مرجع ومركز بنا ہوا تھا، گھر گھر تعليم وتعلم اورعلوم وفنون كا جرچا تھا خاندان ولي النهي کے فیض یا فتہ علیاء اوباء، شعراء اور حکماء علوم وفنون کی خدمت میں منہک وسر گرم تھے۔ اس عهد کے علمی عروح کا کیا کہنا ،حضرت شاہ عبدالغی صاحب محدث ،حضرت شاه احمد سعيد صاحب محدث ، حضرت مفتى صدرالدين صاحب آزرده صدرا فعدور ، حضرت مواا تارشیدالدین فال صدر مدرس مدرسه علوم شرقید، اوران کے فاص شاگرد حضرت مولانا مملوك العلى صاحب نا نونوى، حضرت مولانا قطب الدين صاحب مصنف" مظاهر تن" وعفر مولا نامحمد اساعيل صاحب شهيد ، مولانا نذير حسين صاحب محدث بمولاً نافضل حَن خيراً بإدى ،مرزا غالب ،صبح الملك داغ وبلوى ، شيخ محمد ابراجيم ذوق اور حكيم مومن خال وغيره وغيره سيتكرون علماء ونضلاء جمع تنص اورعلم وادب كى خدمت میل سرگرم شھے۔

انگریز ہندوستان کے ایک بڑے جھے پر باؤواسطہ یا بائواسطہ قابض ہو پکے سے ، عائمگیراعظم می الدین اور نگزیب کی قبائے افتد ارپارہ پارہ ہو پکی تھی ، اوراس کے کلڑول کے مزید قطع ہرید کے لئے گئاخ اوراحسان فراموش ہاتھ بار بار ہڑ دور ہے سخے ، سکھ اور جائ کی سرکشی اور ول آزاری سے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہور ہاتھا، پنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا، پنٹا ور سے لے کر رہنگ تک ان کی مسلم بنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا، پنٹا ور سے لے کر رہنگ تک ان کی مسلم آزار روش جاری تھی ، شہر فا ہور راجہ رنجیت سنگھ کا پایہ تخت تھا، لا ہور کی تمام ہوی بڑی مساجد میں گھوڑے بندھے ہوئے شے، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا، قرآن مجید کی مساجد میں گھوڑے بندھے ہوئے شے، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا، قرآن مجید کی

علانیہ بے حرمتی کی جربی تھی، شعائر ندہبی کی روز مرہ تو بین کی جارہی تھیں غرض مسلمانوں پر ہراعتبار سے زوال وانحطاط طاری تھا، سوم المراہ میں انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا منل باوشاہ شاہ عالم کو گرفتار کیا، اور زیر حراست اور جنتلائے قید و بندشاہ عالم سے ایک من مانا معاہدہ کر کے رہا کرویا، اس معاہدہ کی روسے وہلی کی مغلبہ سلطنت وبلی اوراطراف وہلی تک محدود ہو کررہ گئی تھی۔

ند بهی حالت ملک بهندوستان کی ناگفته به بقی، شرک و برعت وجهل کی تاریکی ملک پر مسلط بھی، قبر پرتی، تعرب بیر پرتی، آثار پرتی، تعزیه وعم پرتی، رسوم پرتی، آباء پرتی، نونه نونه و ندو نکا بجوت پر بت او بام پرتی، مسلمانول کا شعار زندگی بنا بهوا تھا، شاعری، موسیقی، مرغ بازی، تیتر بازی، تیتر بازی، بینر بازی، تینگ بازی، تاش، گنجفه، شطرنج، بیس عام مسلمان خاص طور پر امراء اینا وقت ض کن کرد ہے تھے، شراب خواری اور قمار بازی عام تھی بیواؤل کا نکاح بهت زیادہ معیوب سمجھا جار ہا تھا، تصوف کی اصل صورت منے ہو چکی تھی، جہالت عام تھی۔

ان تمام اسلام وثمن معقدات ونظریات وافعال سیاسی و فدہی کے مقابلہ اور اصلح تیار کرنے کے اصلاح کے لئے نہیں وروحانی دور مان ولی اللّبی نے سیابی اور اسلح تیار کرنے کے لئے دوکار خانے یا دعمن کے بیلغار سے محفوظ رہنے کے لئے دومضبوط قلعے تیار کے، اک کارخانہ وقلعہ مدرسہ تھا، اور دوسرا کارخانہ وقلعہ خانقاہ چنا نچے نبردآ زیا تیار ہو ہوکر لئے گئے ، اور اسلح واحل واحل کر تیار ہونے گئے مجملہ ان کے ایک سیابی حضرت شاہ عبدالعزیز کے مرید اور فیض و تعلیم یافتہ حضرت سید احمد رائے ہریلوی اور دوسرے عبدالعزیز کے مرید اور فیض و تعلیم یافتہ حضرت سید احمد رائے ہریلوی اور دوسرے سیابی حضرت عاد ولی الله

کے بوتے حضرت شاہ عبدالعزیز کے سینیج اور حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزاوے حضرت شاہ عبدالغنی کے فرزند ارجمند بطل جلیل، عالم نبیل حضرت مولانا محمد العالم الشہید تھے۔

پدر محترم اور علم وصل وزبد وتقوى مين إنى نظير آب اعمام في اين خاندان کے اس ہونہارچشم و چراغ نو جوان پر اپنی ساری تو جہات صرف فر مادیں، قانون مشیت ایز دی قانون توارث افتاد طبع، تربیت، ماحول، ان جمله عناصر نے ال کر حضرت مولانا اساعيل الشهيد كواسيخ زيانه كاعديم الشال إنسان بناديا ،قوت حافظة بهي حیرت انگیزتھی، چنانچہ بہت تیزی کے ساتھ تمام علوم متداولدسے مالا مال اور با کمال ہو گئے، نہایت کامیاب واعظ بھی تنے،اوراعلیٰ درجہ کےمفتی بھی، بہترین من ظر بھی تھے، اور وقیقہ شناس مشکلم بھی شیریں بیال مقرر بھی تھے، اور قابل وفاضل مصنف بھی ماہراحکام واسرارشریعت بھی تنے اور وا قف وعارف رموز حقیقت بھی ،اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے مجامعہ بھی تتھے اور ایک بہا در سیاہی بھی ، ماہر تیراک بھی تتھے اور ایک اچھے شہ سوار بھی ، پھراسی میدان میں گھوڑے کے سائیس بھی تھے اور عام مجاہدین کے خادم بهی، نیز و باز، تیرانداز، اور نبوث میں ماہر اور نمشتی باز بھی، حضرت سیداحمد صاحب رائے بریلوی سے مرید ہوکر آتھیں کی معیت میں اشاعت اسلام اور اعلاء کلمۃ اللہ کا میر واٹھایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوئے۔

ایک طرف مواعظ حسنداور موثر تقاریرے ملک میں تہلکہ بر پا کررہے تھے، شرک وبدعت کی تاریکیوکودور کر کے تو حید کا غلغلہ بلند کررہے تصاور سنت کے تورے معمور کردہے تضاتو دوسری طرف تحریر وتصنیف سے فاسد خیالات وعقا کد، مشرکانہ

وج ہلانہ اعمال وافعال کی اصلاح فرمارہے تھے، چنانچہ تقویة الایمان شرک کی اصلاح کے سئے تحریر فرمائی اور جس سے یک لخت لاکھوں کی اصلاح ہوئی، ایصناح الحق الصريح بدعت كى اصلاح كے لئے صراط متنقم اور عبقات طريقت وحقيقت كى اصلاح کے لئے ادر منصب امامت نبوت وولایت کی حقیقت بیان کرنے کے لئے تحریر فرمائی، آپ کے برتا خیروعظ ونفیحت ہے سینکڑ وی مشرف بداسلام ہوئے ،ابیا شعلہ نور بن کر چکے کہ جس کی تابش اور لمعات ہے ظلمت کے بردے بھٹ گئے جس کی ضیابیزی ہے ملک کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا ، آپ کے وعظ ویند کے انداز شیریں اور پر اثر ، حق افروز اور باطل سوز تقریروں ہے ہزاروں مردوز ن ہدایت پیب ہو گئے،شرک کی تاریک ہ حیبٹ کئیں، بدعت کے خرمن میں آگ لگ گئی،سیکروں حکلے وہران ہو گئے، دو دوسو رتد بول نے ایک ایک دن میں تا تب ہو کر نکاح کیا، ہزاروں بیوا تیں جورہم ہنود میں مبتلاً موكرا بني جواني پررور اي تھيں اورافسوس كرر اي تھيں نكاح ڈاني پر آمادہ موكسي اس رسم بدكومناكرآب نے سوشہيدول كا تواب حاصل كيا، تقريباً پچاس ہزارا مام باڑے آپ کی تبلیغی کوششوں سے توڑے گئے۔

آ فأب مدايت تنص قاطع شرك تنص اور قامع بدعت تنص سيح دين اسلام كو خرافات ورسومات شركيه وبدعيه بالمانه و مندوانه كوجز سے اكھا ژكرياك وصاف كرنے میں تن من دھن کی بازی نگادی ، چنانچہ شرک و بدعت اور جہالت کی تاریکیاں دور اور کا فور ہونے لگیں اور تو حید وسنت کی بنیا دیڑی۔

بورے ملک میں گھوم گھوم کر اور پھر پھر کر مجاہدین تیار فرہ نا شروع کئے، لاکھوں علاء اورغير علاء كواشاعت اسلام اوراعلائے كلمة الله كے لئے تيار وآماد وكرليا ، مجابدين

کے تشکر کی تیاری کا، ہتمام ہونے لگا، اور جہاد پر بیعت لی جانے لگی، پھر جہاد وحریت ك والب نه جوش مين آكر، الله ورسول ك عشق مين سرشار موكرا علائ كلمة الله ك جذبه میں مست ہوکرسیف وسنان ہاتھ میں لے کر لاکھوں مجامدین کو ہمراہ لے کر پنجاب کی جانب ۱۸۲۴ حکوسکصول سے جہاد کے لئے روانہ ہو گئے ، تھائیسر ، مالیر کوٹلہ، ممروث، بھ ولپور، حیدرآ باد، سندھ، خان گٹرھ، درہ وھاڈر درہ بولان ہوتے ہوئے پشین پہنچے وہاں سے قندھار سے کابل، کابل سے در و خیبر کے راستے ہے پنجاب میں واقل ہوئے، ایک مدت تک دشمنان اسلام سے برسر پرکار رہے، مشقتیں برداشت فرمائيس، مصيبتيں جھيليس، بہت ہے شہروں کو فتح کيا، ہزاروں دشمنان اسلام کوفی النار فر ما کر با لآخرا ۱۸ اھے مطابق ۱۳۴۷ء کو بالا کوٹ کے مقام براعلائے کلمۃ انتداور جہاد فی سبیل انٹد کرتے ہوئے کفار تا ایکار کے ہاتھوں چام شہادت نوش فر ما کرزندہ جاوید ہو گے اور جریدہ عالم برا پنادوام ثبت فرما گئے ، خدا کی راہ بیں تن من دھن لٹا كرايخ بىلبوے اپنانام زندہ كرگئے ،اورتو حيدوسنت كي شمع اپني قرباني ہے روشن كرگئے كەجس كى روشنى اقصائے عالم ميس آج تك پھيلى ہوئى ہے،اوران شاءاللہ رہتی د نیا تک چھیلتی رہے گ۔ ورنديبال كل كل مست يقى خواب نازيس شوش عنديب فيدوح جمن ميس پھونكدي \_ 4 8

ان مراحل سے گذرتے بیں گذرتے والے

رحمهاللدرهمة واسعة

بناكردندخوش رسيم بخاك وخون فلطيدن خدارهت كنداي عاشقان ياك طينت را

زندہ کرجاتے ہیں دنیا کو بیمرنے والے

جیب کداوپر بین کیا گیا بندوستان کا دارا لخلاف دیلی اس زمانه یک معدن فضل و کمال تھا، ججۃ اللہ البالغہ شخ الشیوخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ کے لگائے ہوئے دالب وہارآ ور درخت اپنی بہار پر تھے، حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوگ کی وفات ہو چک تھی الیکن ان کے سے جانشین اور نوا ہے حضرت مولا ناشہ محدث وہلوگ کی وفات ہو چک تھی الیکن ان کے سے جانشین اور نوا ہے حضرت مولا ناشہ محمد اسی قی صاحب مرجع خلائق ہے ہوئے تھے،

دیلی میں اندھیرا چھا گیا، اب اس دہلوی خانقاہ اور مدرسہ کی یادگار میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحضرت شیخ ابوسعید کے صاحبز او بےعلوم خاہری وباطنی میں شہر و آفاق، زبدہ العلماء والصلح وشہور ومعروف فقیبہ محشی ابن ماجہ بنام انجاح الحاجہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجد دی قدس سرہ اور حضرت مولانا رشید الدین دہلوی تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحضرت مولانا مملوک علی صاحب نالوتو کی رہ گئے ہے۔

یکا یک دونول حضرات نے ۲۵۷اھ میں حجاز مقدس کو ہجرت فرمانیکا عزم فرمالیا اور

ر دانہ ہو گئے ،اوران صاحبول کے ساتھ ایک بہت بڑا قا فلہ عرب کور وانہ ہوا۔

حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب محدث اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب
نا نوتوی سے خود ان کی صاحب اور عضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتو کی اور
جینج مظہر العلوم حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نا نوتو کی اور حضرت مولانا رشید احمد
صاحب گنگوبی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی نے علم حاصل کی ، تمام عوم
وفنون میں تو حضرت مولانا مملوک علی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا مملوک علی صاحب، عبد اور حدیث حضرت مولانا شاہ عبد عبد الغنی صاحب، عبد الغنی صاحب عبد الغنی صاحب کے جبی تلمذ کا تعلق رہا، ان علماء میں سے

الشهيد في الجنة ومن قاتل فوق ناقة وجبت له الجنة ولايفضله النبيون الا بدرجة النبوة

اس کے بعد آٹھ سومجاہدین رہ گئے تھے جوسر صدی کو ہستانی علاقہ کو پناہ گاہ بناکر یہ وہ جہدیں مصروف رہے آپ کے بعض اگریزوے برسر پریکاررہے، اور آزادی کی جدوجہدیں مصروف رہے آپ کے بعض چیر بھائی مثل حضرت مولانا کرامت علی جو نیوری اور حضرت مولانا سخاوت علی جو نیوری حضرت سیدصاحب نے اپنے ان جو نیوری حضرت سیدصاحب نے اپنے ان دونوں محبوب مریدوں کو خلعت خلافت نے نواز کر بلاومشرقیہ کی اصلاح اور تبلغ واشاعت اسلام کے لئے مقرر فرمادیا، ان دونوں بزرگول نے جو نیورکو تعلیم و تبلغ کا و مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی نے مدرسہ کرامت یہ اور حضرت مولانا سخاوت علی مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی نے مدرسہ کرامت یہ اور حضرت مولانا سخاوت علی مرکز بنایا، حضرت مولانا سخاوت علی ا

دوسری طرف حضرت مولانا کرامت علی صاحب نے بنگال کی طرف تبلینی جدوج بدشروع قرمائی، آپ کتبلیغی کوششوں کے بتیجہ میں کئی لا کھ غیر مسلم دولت اسوام سے مشرف ہوئے اور حضرت مولانا سخاوت علی نے مدرسہ کی بنیاد ڈال کر تعلیم دین کا جوسلسلہ شروع فرمایا تو اپنے مرکز سے مینکڑول افراد کوعلم دین سے آراستہ کرکے خدمت اسلام کیلیئے تیار کیا۔

میرت سیداحد شہید میں مولا نا ابوالحسن صاحب ندوی لکھتے ہیں پورب میں آپ (سیدصاحب) کے خلفاء مولا نا کرامت علی اور مول نا سخاوت علی صاحب جو نبوری نے تبلیغ وہدایت کے فرائض انجام دیئے ، اور بردی کامیا بی حاصل کی جزاروں جانوروں کو انسان بنایا ، آج بھی آپ کے اثر اس اطراف میں موجود ہیں۔ گل ہو چکا تھا، انگریزوں کی سیاست ملک ہند پر پوری طرح حاوی ہو پیکی تھی، اسلامی روایات ایک ایک کر کے دخصت ہور ہی تھیں اسلامی تہذیب اور علوم فنون کے زوال صور تیسی نمودار ہو پیکی تھیں، بطی تی بیٹی برصلی القدعلیہ وسلم کے لگائے ہوئے باغ کو وہران کرنے کی کوشش میں دشمن بی نہیں دوست نماد شمن بھی لگ گئے ہے، ان اقوام کی تقلید اختیار کی جارہی تھی، جن کو اسلام سے عداوت اور بانی اسلام سے عزاد تھ، طرز معاشرت اور انداز نشست و برخاست میں ان قدیم یا جدید فلاسفروں کی انباع کی جارہی تھی، جواصلاح کے پردے میں تخریب کے دریے ہے۔

ملك مندوستان ميس بدوين اور بدعقيدگي كے كويا روزاند في مختر عد خيالات جزواسلام بنائے جارہے سنے کسی طرف نیچر بت کا غلبہ ہور ہاتھ اکسی طرف اعتزال اورا فحاد دہریت کا کہیں رفض وتشیح کاز ورتھا ،تؤ کہیں طرح طرح کی بدعات درسو مات كا غلبه تفي ايك جانب عدم تقليد يهيل ري تقيي ، تو دوسري طرف قرآ نيت ادرمرز است كا ت پررہاتھا، کسی طرف سے عیسائی یا در یوں کی طرف سے پورٹ تھی تو کسی طرف سے آربیساجوں کی بلغارتھی،قریب تھا کہ اسلامی تعیمات خودمسلمانوں کے لئے اجنبی ادرلا شے بن کررہ جائیں ،حکومت انتہائی شدت ہے زندگی کے اس لطیف جو ہرکواہل اسلام کے ذہن ود ماغ ہے محو کرنے کی کوشش میں مصروف تھی ، مسلمان س کی تعلیمی واجماعی حیات کمی کا شیراز منتشر ہو چکا تھا، انقلاب کے بعد جس کشکش سے عام طور مر منتوح قومين دوحيار موتى بين اور جوزيني اضمحلال ويرا كندگي ايسے وقت مين رونما موتى ہان تمام مشکلات مصعدما سال حكومت كرنے والى قوم كے افراد بھى مامون نه تنے ؛ لیسے ظلمت آگیں دور میں بارگاہ نبوت کی وہ امانت کینی کتاب وسن کا سلسلہ

حصرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحصرت مولا نامفتی صدرالدین صاحب اور قاضی احمد الدین و پنجائی بھی ہیں۔

وحمهم الله وطاب لراهم اجمعين

مغل بادشاہ شاہ عالم کا انتقال ہو چکا تھا، اور جہاں پناہ طل سجانی سراج الدین بہادرشاہ ظفر تخت نشین ہو چکے تھے، اگر بیزوں کی جانب سے اس بادشاہ کو اختیارات سے اور زیادہ سبکدوش کردیا گیا تھا، حدود مملکت بھی اب کا نٹ حچھانٹ کرصرف شاہی قلعہ اور شہرد الی تک محدود کردیتے تھے۔

کی دور میں علوم فنون کا کتنا ہی جرچا اور اال کمال کا کتنا ہی از وحام کیوں نہ ہو، توی والی تغییر بغیر سیاسی قوت دشوار ہے، وہ زماند آچکا تھا کہ الل علم گوشد نشین اور جرت کرنے پر مجبور ہور ہے تھے، یکا کیسا کی الھے بینی کھمائے کی قیامت رونما ہوئی، اور اس نے سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ اسلامی شعائر اور تہذیب ومعاشرہ کو تد وبالا کردیا ، اور اس کے بعد اور کھے ہواوہ ایک طویل نونی واستاں ہے۔

آخری مخل بادشاہ قل سجانی سراج الدین بہا درشاہ ظفر کو گرفتار کر کے رگون لیجا
کرفید کر دیا گیا، اور وہ وہ ہیں چھ سات سال قید میں رہ کر ہے جانے جشت کوسد ھارے،
اور ان کے جسد کورنگون ہی میں سپر دخاک کر دیا گیا، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کی
یا دگارش معبد الغنی محدث، اس ہنگامہ ہے متاثر ہوکر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چکے شھے۔
یا دگارش معبد الغنی محدث، اس ہنگامہ ہے متاثر ہوکر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چکے شھے۔
یا دگارش معبد الغنی محدث ماں ہے مناز ہوکر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چکے ہے۔

انقلاب این ساتھ بزارول تباہیاں لاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے بہاں بھی یک ہوا تعلیم گا ہیں ختم ہوئیں مسجد یں مسار ہوئیں ، خانقا ہیں تئیں ،آبادیاں ویران ہوئی اور دبلی کی مرکزیت ختم ہوگئی ، بارہویں صدی ججری ختم ہور ہی تھی ، سلطنت مغلید کا چراغ متوسط، کایش وافغانستان کے بل دمتفرقہ جس ایک تھا بلی کی گئی، اور گروہ در گروہ طلبہ گنگوہ آنے لیے، جوعلوم ظاہری وہاطنی سے مالا مال اور فنون شرعیہ سے با کمال ہوکر ایٹے اپنے وطن واپس ہوتے۔

تنين سوے زيادہ طالبان علوم با كمال ہوكرمتفرق بلادييں تھيلے اور اش عت علوم دین میں مصروف ومشغول ہوئے ، آمیں میں سے پیچاسوں علوم باطنی کی مجیل کرکے خلق اللہ کے ارشاد واصلاح میں منہمک ہوئے ،حصرت امام ربانی نے تحریر کو بھی اشاعت دین کا ذر بعد بنایا، متعدد کتب تصنیف فرما نمیں ، فآوی جاری فرمائے جن ہے عقائد واعمال کی خوب خوب اصلاح ہوئی اور آج تک ہور ہی ہے، آیت من آیات الله قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوي بهي أيك طرف علاء وصلحا تیار کرنے میں مشغول ہوئے ،تو دوسری طرف وعظ و تذکیراور بحث ومناظرہ کے ذر بعیدت کی تائیداور مذہب باطلہ کی تر دید فر مانی شروع فر مائی ، آریوں اور عیسائیوں یا در بول سے کامیاب مناظرہ فرمائے ،اور جہال بھی کمی قسم کے فتنے اٹھنے کی خبر سی بھنج كرمق بلدكيا، زجىميلون اورمباحوں ميں اسلام اورمسلمانوں كى نمائندگى كركے خالفین اور اعدائے اسلام کے دلوں میں دین الی کی دھاک بھادی۔

مخالفین اسلام کے اعتر اضات وشہات کے جواب میں بجیب وغریب اور ناور تعنیفات اور تحریب اور ناور تعنیفات اور تحریر بی شائع کیں ، ایسے ایسے مسکت اور و تدان شکن جوابات دیئے کہ مخالفین اور اہل باطل کی زبانیں خاموش اور ہمتیں بیست ہو گئیں ، اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ، حضرت مولا ناکی ناور تصنیف ت آج بھی اہل اسلام کے قلوب کو تو می اور مخالفین اسلام کے قلوب کو تو می اور خالفین اسلام کے قلوب کو مرعوب کرنے میں اسمبر کا تھم رکھتی ہیں اور انشاء اللہ تا قیام مخالفین اسلام کے قلوب کو مرعوب کرنے میں اسمبر کا تھم رکھتی ہیں اور انشاء اللہ تا قیام

روایت جوعمائے را تخین بسبی وروحانی ، دود مان ولی اللّبی کے سینو میں ود بیت رکھی گئی تھی ، دبلی مے ختقل ہوئی۔

اس کوآ فات سادی اور حوادث ارضی سے بچا کراپے سینوں بیس چھپا کرلے جانے والے اور جہل ولاعلمی کے اس ماحول کوعلوم فنون کی روشنی سے تابینا ک و تابدار بنائے والے مروان حق کوش اور حق کیش کون تھے؟

ان بزرگول بین قطب عالم ،امام ربانی حضرت مولانارشیداحد گنگوبی اور قاسم المعلوم والخیرات حضرت مولانارشید احد گنگوبی اور قاسم المعلوم والخیرات حضرت مولانا محمد مظهر صاحب نانوتوی اور قطب النگوین والارشاد و باطنی حضرت مولانا محمد مظهر صاحب نانوتوی اور قطب النگوین والارشاد صدرالمدرسین ،استاد الاسما تذه شاه عبدالعزیز ثانی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس الله امرار جم تھے۔

ان بزرگان ملت نے مکتب ولی اللّبی سے علوم وفنون شرعیہ کے استکمال کے بعد ﷺ العرب والعجم قد وۃ العارفین صفرت حاجی ایرا واللہ صاحب تقانوی قدی سرہ سے بیعت ہو کرراہ سلوک طے کیا، اور قوت علمیہ کے ساتھ قوت عملیہ میں بھی کامل ہو گئے، اور اشاعت وین مبین اور اعلا نے کلمۃ انلہ میں دل و جان سے مشغول ہو گئے، یہ حضرات نا ہر اور باطن وزنوں کے جائے تھے، بیک وقت مدرسہ بھی تھے اور خانقاہ بھی، چٹانچیان کے کار خانے میں جوشین تیار ہوتی تھیں وہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں کی حامل ہوتی تھیں۔

حضرت تطب عالم امام ربانی مولانا رشیداحد گنگوہی قدس سرہ افاضہ ظاہری دباطنی میں مشغول ہوئے ،حق تعالیٰ کے غیبی فرشتوں نے منادی پھیردی اور ہنداور اطراف ہند، ہر ماء سندھ پورب و بنگال، پچھم و پنجاب، مدارس و دکن، ہرارومما لک

قیامت رکیس گی۔

سائے اور ان مراب کے میں ان دونوں محمدی کچھار کے شیر مت فیز ہنگا ہے میں ان دونوں محمدی کچھار کے شیر ول نے سیف وسنان ہاتھ میں لی، اور اپنے محتر م شیخ حضرت جا جی ابداداللہ صاحب مہاجر کی اور چھا پیر حضرت حافظ ضامن شہید کی معیت میں شمشیرز نی اور جہاد فی سبیل اللہ کا شرف بھی حاصل کیا، لیکن حضرت حافظ ضامن کے شہید ہو جانے کے اور آخری مغل بادشاہ ظفر بہاور شاہ کے قید ہو کررنگون بھیج جانے کی وجہ ہے اس سلسلہ کومنقطع کر دینا پڑا حضرت حاجی صاحب تو مکہ معظمہ کو جرت فرما گئے اور ان دونور، بزرگوں کی گرفتاری کا آرڈر ہوا، حضرت نا نوتوی یا وجود وارنٹ گرفتاری اور تلاشی موجود ہوت ہوئے ہوگئے ، چھا موجود ہوت ہوئے کی موجود ہوئے کی وجہ کے ، اور اہام ریانی مولانا گنگونی گرفتاری کو گھری میں دے ، ہولہ مار جی موجود ہوئے ، جھا موجود ہوئے میں موجود ہوئے ۔ جھا موجود ہوئے ان مولونا گنگونی گرفتار ہوگئے ، جھا موجود ہوئے ۔ جھا موجود ہوئے ۔ اور اہام ریانی مولونا گنگونی گرفتار ہوگئے ، جھا موجود ہوئے ۔ جو مارنے خانہ میں بھائی کی کو گھری میں دے ، بالا خرر ہا ہوئے ۔

سائے اور مطابق کے ۱۸۵ و کی آزادی کے ناکام ہوجائے کے بعد جب کہ حکومت انگریزی نے مسلمانوں پر بالخصوص بنا عت علیء پر بے پناہ مظالم تو ژکر جان و مال ہر طرح سے برباد کیا، اور منتقما نہ جذب ت میں ان بے چاروں کومردہ کر دیا تو اسے نازک وقت میں ایسے خطرناک دور میں، ایسے ہمت شکن فتنوں کے آندهی اور طوفان میں ان علمبر داران کتاب وسنت اور وقت کے نباض مقدس بزرگان ملت نے بوری شرف نگابی کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ مسوس کیا کہ ہوا کا رخ بلٹ چکا شرف حضرت مولانا حمدہ لئ

اس وقت وقت کاسب ہے اہم فریضہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی علوم وفنون کی اشاعت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے مسلمانوں کے زندہ رہنے اور ان کے

دلوں سے خوف و ہراس اور احساس کمتری دور کرنے کے لئے اور ان کے دلوں کو از سرنو اسلامی مرکز یعنی مدارس اور خانقا ہیں قائم کی جائیں ،اور مقدس اسلاف کی مقدس سنت کے احیاء اور بقاء کا سامان کیا جائے ،اگر اسوقت تھوڑی سی خفلت ہرتی گئی تو حکومت اسلام ہے کی طرح نہ ہب اسلام اور سے عقیدہ و مجل بھی بہت جلد ہند و ستان سے دخصت ہو جائے گا۔

اورالی آزاد درسگامیں قائم کرنی چامیں کہ جومسلمانوں کی سیح اور واقعی ندہی رہنمائی کریں ،علوم السند مغربیا ورفنون ایتوبیہ سے بچتے ہوئے علوم شرعیدا درفنون دیدیہ کی علمبر دار ہوں۔

بخاری وتر ندی کی روحانیت بھی پیدا کریں، اور ابوطنیقہ وشافعی کی نورانیت بھی ، اشعری ماتر پدی اور رازی وغرالی کی تحقیقات کا بھی ولدادہ بنا کیں، اور جنید وشی کی تحقیقات کا بھی ولدادہ بنا کیں، اور جنید وشی کے علوم کا بھی شید ابنا کیں، اتباع شریعت کا ذوق وشوق سنت نبویہ کاعشق اور طریق صوفیہ صوفیہ صدفیہ کا ولولہ پیدا کریں اسلام کی اندرونی محافظات اور تجی حمایت وفصرت کا جوش پیدا کریں اور مخافیین اسلام کے صلوں کی مدافعانہ تقریری وتح بری قوتوں کا ملکہ بیدا کریں۔ اور مدرسول میں بیٹھ کر حقائق و معارف، دقائق و تفقہ کا درس دینے والے بیدا کریں۔ اور مدرسول میں بیٹھ کر حقائق و معارف، دقائق و تفقہ کا درس دینے والے بیدا کریں۔ ایک طرف قال التداور قال افرسول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابر سول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابر صدیفہ تال سیبویہ قال سیبویہ قال التداور قال افرسول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابر صدیفہ تال سیبویہ قال سیبویہ قال التداور قال افرسول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابر صدیفہ تقال سیبویہ قال سیبویہ قال التداور قال افرسول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابر صدیفہ تال سیبویہ ویتو الرئیس بولمل سیبنا کی آواز آئے۔

بقول فخر الا مائل حضرت مولانا قاری محد طبیب صاحب مبتم دارالعلوم دیوبشد "انسانی دل در ماغ کی تغییر اور اس کی وائی تو تول کی نشونما دارتقاء کا دا حد ذریعه تعلیم در بیت ہے۔ پند دنھیجت، وعظ و تلقین اور تذکیر دموعظی، بلاشیرنا فع اور سنجا لئے کو جو ضروری سمجھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیراس کے منبطنے اور پنینے کی کوئی دوسری صورت نتھی''انتیٰ

چنانچہ سے ۱۲۸۳ مطابق مطابق کے کھیک دس سال کے بعد ۱۶/محرم الحرام سے بعد ۱۲۸۳ مطابق کے ۱۲۸۳ مطابق کے ۱۲۸۳ مطابق کے ۱۲۸۳ میں میں بندگی تاریخ کا وہ مبارک وسعیدون تھا کہ جس ون ارض بطحا ہے جو بحر ذاخر جلاتھا اس کا چشمہ بندوستان میں سرزمین دیو بند میں پھوٹا ، اور علم وعرفال اور رشد و ہدیٰ کا بو دالگا دیا گیا، یعنی شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب اور ایام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی کے ایما وتوجہ سے حضر ت قاسم العلوم والحیرات موالا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو کی کے مقدس ہاتھوں سرزمین دیو بند میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوگیا، جو بہت جلد شجرہ طوئی بن اور دار العلوم دیو بند کے نام ہے ساری و تیا بیس مشہور ہوا ، اور جس کی شاداب شاخیس دنیا ہے اسلام کے علمی چمنستان کا طرہ اشیاز بن گئیں ۔اصلها ثابت و فوعها فی المسماء

 ضروری ہیں۔ بیکن ان سے ذہن نہیں بنایا جا سکتا۔ بدچیزی ہے بنائے ذہن میں صرف روحاتی انبساط اور شکفتگی اور وسعت بیدا کرسکتی ہیں۔ اس لئے کسی قوم کے ذہن بنانے اور دل وور غ کوکسی خاص سانچ ہیں ڈھالنے کے لئے صرف تعلیم بی ایک مور اور یا تدار ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ مسئل تعلیم کی اہمیت اور اولیت کا انداز وصرف اس ایک بات سے ہوسکتا ہے۔ کرحی تعانی ش ندنے خلافت کا مسئلہ اٹھا کر تخلیق آ وم کے بعد سب سے بہلے جس مسئلے کی طرف توجہ معطف فرمائی اور وومسئل تعلیم تھا''۔

کھر حق تعالیٰ کا بلاواسط تمامی انبیاء کامعلم ہونا اور بعثت انبیاء کی غرض وغایت صرف تعلیم وتربیت ہونا ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ:

" بلکاس پاک گروہ کے آخری فردا کمل محرصلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی اس بنیادی غرض وغایت (تعلیم وتربیت) پر اپنی تفدیق ان الفاظ سے ثبت فرمادی کہ اسی بعثت معلما یعنی میں بیج بی گیا ہول معلم بنا کر۔اور بعثت لاتت مکسارہ الاخلاق لینی میرے بیج جانے کی فرض وغایت بی تکیل اظلاق ہے۔

بمرآكة للرفرماياك".

''بررمال مقام نبوت سے لے کر بارگا والو بیت تک تعلیم قتلم کا ایک غیر منقطع نظام ہے جو مختلف صورتوں سے اپنے آپ کو نمایال کرتا رہا ہے، جس سے بید واضح ہے کہ بارگا و الی کی جو توجہ اور از لی عنایت نیز انبیاء علیم السلام کی جو عطوفت وسی مسلم تعلیم و تربیت پر منعطف رہی ہے وہ کسی اور مسئلہ کے جھے عطوفت وسی مسئلہ تعلیم و تربیت پر منعطف رہی ہے وہ کسی اور مسئلہ کے جھے شن شناسوں نے میں آئل کے انقلاب پر دینی نبض شناسوں نے قوم کے دل وہ ماغ کی تقییر کے لئے تعلیم مداری کا سسلہ جاری کر کے قوم کو

تنے، دارالعلوم دیوبندی صدارت تدریس پرسب سے پہلے فائز ہوئے ، اسی زمانہ ہیں حضرت نانوتوی وحضرت گنگوہی کے خلیفہ شخ البند محضرت نانوتوی وحضرت گنگوہی کے خلیفہ شخ البند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی دارالعلوم ہیں مدرس تنے، بید حضرات ایک طرف قوت علیہ ہیں ہمیں با کمال تنے، تو دوسری طرف قوت عملیہ ہیں ہمی با کمال تنے، جامع علوم ظاہری وباطنی تنے ، معلم بھی تنے اور مرشد ہمی۔

بنائے دارالعلوم کے دسویں سال ۱۹۱۱ھ میں آبت من آبات اللہ اشرف اولیاء جومع المجد دین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی نوراللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہی سال دارالعلوم کا آخری جلہ دستار بندی منعقد ہوا، حضرت امام ربانی قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے اپنے دست مبارک سے حضرت تھا نوی کے سر پر دستار فضیلت رکھا خوشا وہ سرکہ جس کا تاج وہ عمارہ بنا جوحضرت امام ربانی کے مبارک ہا ھتوں رکھا گیا۔

علوم قاسمیہ درشید میہ ولیتقو ہیہ وتحمود ہیہ سے سینہ معمور کرکے دار العلوم و او بند سے
نکے، دومر تبہ ترمین شریفین کی زیارت ہے مشرف ہوئے، ساتھ ہی ساتھ قبلہ و کعبہ شخ العرب والحجم حضرت حاتی امداد اللہ صاحب تھا نوی مہا جرکی قدس سرہ کی زیارت اور بیعت کی بھی سعادت حاصل کی۔

دوسری بار چید ماہ شیخ طریقت کی صحبت میں رہے، بیت اللہ کی مجاورت اور حرم شریف میں ذکر وشغل وعبادت کے الوار وبر کات سے کندن اور مالا مال ہوکر اور منجانب شیخ ضلعت خلافت سے سرفراز ہوکر بالداد اللہ الاعلیٰ، چشتی ، صابری ، المدادی رنگ میں جواس زمانہ میں صبغة اللہ اور ججۃ الدفی الارض تھا، بہتمام د کمال مصبغ ہوکراور جہج کمالات اوصاف باطنی سے مشرف ہوکر مراجعت فرمائے ، ہندوستان ہوئے ، یکے بعد دیگرے حضرات اولیاء اللہ خلیفہ حضرت گنگوہی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت اقدس الحاج حافظ عبدالعطیف صاحب وخلیفہ حضرت تھی نوی حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب وخلیفہ حضرت مولانا احمد صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد درکہ یاصاحب دامت برکاتہم نشوونما پارہا ہے۔

پھر المجالات میں ججہ افاسلام حضرت موادنا محد قاسم صاحب نانوتوی کے مبارک ہاتھوں مدرسدافغرباء قاسم العلوم جواب جامعہ قاسمید مدرسہ شاہی کے نام سے ملک میں روشناس ہے مرادآ بادمیں قائم جواب جس کے اول مدرس حضرت یا نوتوی کے تلک میں روشناس ہے مرادآ بادمیں قائم جواب حصرت مولانا سید احمد حسن صاحب قدس سرہ تلمیذر شید جامع محاسن صوری ومعنوی حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب قدس سرہ امرونی ہوئے۔

حضرت مولانا محد قاسم اور مولانا رشید احد صاحب قدس سر بها کے تیسر ہے رفیق کا ران کے استاذ زاد ہے اور ہم استاد حضرت مولانا محد یعقوب صاحب نا نوتو گ شجے جو اپنی جامعیت علوم نعابرہ وباطنہ کے سبب شاہ عبدالعزیز ٹانی تشکیم کئے جاتے گرفتارانسانول کو ند ہب اسلام کاشیدائی بنارہے ہیں اورعلمی وعلی شطیوں کی اصلاح کررہے ہیں، آپ کے فیض یافتہ اور خلفاء اسلاف کے قائم کردہ اور خود قائم کردہ بڑے بڑے علمی چمنستانوں اوراداروں کی سریری فرمارہے ہیں۔

آپ کے بی خدف و مثلاً حضرت مولایا قاری محد طبیب صاحب دار العلوم دیوبند، حضرت مولانا اسعدالله صاحب مظاهر عوم سهار نبود، حضرت مولانا محرصن صاحب امرتسری مدرسداشر فیدامرتسر جواب فتقل ہوکر نیاد گنبداد ہور ملک پاکستان میں ہے، حضرت مولاتا خيرمحمه صاحب جالندهري خيرالمدارس جالندهر جواب ملك ياكستان منتقل ہوکر ملتان شہر میں ہے حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب تفانوي مدرسها شرف العلوم ننذ والثديا رسنده ملك بإكستان ،حضرت مولانا منيج التدخال صاحب مدرسد مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر تكر حضرت مولانا شاه عبدالغي صاحب مدرسه بيت العلوم سرائ ميرضلع اعظم كره، حضرت مولانا شاه وسي الله صاحب فتح وريثم اللآباد مدرسه وصية العلوم فتحور والدآباد ، حضرت مواد نامفتي محمر شفيع صاحب دیو بندی مدرسه دارالعلوم کراچی ملک یا کستان حضرت مولانا اطهرعلی صاحب مدرسه شرقی پاکستان میں ،حضرت مولانا ابرارالحق صاحب مدرسه ووة الحق مردو كی۔ غرضیکه مندوستان و یا کتن ن کے تمام بڑے بڑے مدرسوں کی سر پرستی فرما کر ہزاروں تشنگان وطالبان علوم کوسیراب فرمایا اور فرمارے ہیں۔

و دسری طرف مندادشاد و بدایت پر بین کر مجموعی طور پرلا کھوں کروڑوں کوشرع محمدی اور دین الہی سے روشناس فر مایا اور فر مار ہے ہیں حضرت مولانا سیدسلیمان صاحب عمروی خلیفہ حضرت تھا نوی کتاب " تجدید اور دلی النبی مکتب فکر کے تحت قائمی ورشیدی علوم ومسلک کے سیچ تر جمان بن کر خاہر ہوئے ، اور حکیم الامت ہو کر امت محمد میں صاحبہا الف الف السلام والتحیة کو امراض روحانی سے مالا مال کرنے میں مشغول ہو گئے۔

شهر كانپوريس مدرسه جامع العلوم كى بنياد ۋال كرچوده برس تك علوم وفنون كى غدمت کی ، پھراس کوترک کرے خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون میں تو کلاعلی اللہ بیٹھ کر خلق الله كي مدايت وارشاد امر بالمعروف ونهي عن المنكر مين مشغول ومنهمك هوية، كروڑول انسانوں كى ہدايت ہوئى، آپ كے فيض عميم ہے تو آج دنيا كا گوشہ كوشہ معمور و پرنور ہو چکا ہے،قر آن وسنت، فقہ وتصوف کون ایسا فن ہے علمی وحملی، واخلی وخارجی، ملکی ولمی، خانگی و بیرونی، ظاہری اور باطنی زندگی کا کون ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ایک زبر دست وافر ذخیرہ ندمہیا کیا ہو، جن کی تعداد ہزار ہے بھی متجاوز ہوگئی، ایک طرف مندارشاد وہدایت پر بیٹھ کر ہزاروں طالبان خدا اور تشنگان معرفت کی باطنی اصلاح ادراخلاق کا تز کید کرے قلوب کوم فی وجلی کی جوباطنی فیض سے سیراب ہوہوکر ملک اوراطراف ملک میں منتشر ہو گئے، اور آپ کے خلفاء ومریدین اور خلفاء کے خلفاء ومريدين مين اس قدر وسعت مولى كه كوكى شهر وقصبه خالى ندر باء اور تا منوز فيوض وبركات كاسلسله جاري بي ہے۔

تو دوسری طرف ملک کے دور نز دیک بلاد وامصار میں پہنچ کر اپنے کلمات طیبات اور مواعظ حسنہ ہے کم کردہ را ہوں کو دین محمدی کی دعوت دی اور ایک عالم کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعاشق اور گرویدہ بنادیا ، آپ کے مواعظ وملفوظات خواہ سفر میں ہوں ہے یا حضر میں قلمبند ہوکر آج بھی دہریت اور الحاد میں

12 M

ایک طرف کلام یاک کی تفسیر کی جلدیں تیار ہوئیں، دوسری طرف احادیث تبويك ي محوية تيب يائي، تيسري طرف نقدون وي كاسر مايدجم موا، چوشی طرف علم واسرار وحقائق کی مدوین ہوئی، پانچویں گوشہ میں تصوف کے اصول جمع کئے گئے جواب تک جمع نہیں ہوئے تھے،ان میں ان کےان احوال وكيفيت ير كفتكو كالى جن كے نہ مجھنے سے بيسويں قتم كى محرامياں راويا تيں ہيں ، ایک اورست میں مولاناروم کی مثنوی کے دفتر کھولے سیجے جن کے سیر وصد بول ے حقائق ودقائق کے فزائے ہیں ، عوام کی طرف توجد کی گئی تو زندگی کی روح کا سراغ لگایا گیاءان کی شادی اور بیاه کے مراسم کی اصلاح کی گئی، نیک وصالح بیدوں کے لئے بہتی زبور کاسامان کیا گھا بچوں کے لئے ان کی تعلیم وتربیت کا سامان کی کیا عرسین کے تواعد وضوابط کے نقشے بتائے ، واد دہش اور خرید وفروخت اورمعاملات کے دین اصول سجھ نے اور دین کی تعلیم بیس شریعت کی وسعت دکھائی گئی، جس می مسلمان کی بوری زنرگی وادوت سے موت تک سا کئی حوام مسلمان رہبرں کے لئے مواعظ کی سینکٹر وں مشعلیں جابح روش کی مستن اور بیبیول شہرول بیل مجر محرا کر انکوغفلت کی نیند سے چونکا یہ کیا،علماء فقنهاءاومحققین کے لئے بوادرونوادراور بدائع کے سلسلہ قائم کئے محتے ، مدت کی بندشدہ راہ جوائمہ مجتبدین کی خطائل کے استدراک کے لئے رجوع عن الخطاء كاعلان كي تقى وه " ترجح الراجج" كهام مے كلولى كن اور اپني برخلطي وخطاء كا على رؤس الاشها واعلان كيا ممياء تاكراً كنده مسلمانول كي المنظمة وكركاباعث ته ہے ، تو تعیم مسلمانوں کے شکوک وثبہات کا جواب دیا گیا، باطل فرقوں کی ترديد شي رسائل كلص سكته ،اخلاق واعمال اورحقوق عبادى وه اجميت ظاهرى كى اور ہزاروں مسمانوں کوان کی و تعلیم دی گئی جن کومسلمان عوام کیا خواص بھی

تصوف " كے مقدمہ ميں فرماتے ہيں جس كو بتغير يسر ذكر كيا جار ہا ہے۔ ایک طرف اشخاص کی تلقین و مدایت بھی ہور ہی تھی ، تو دوسری طرف تدوین فن ترتبي اصول تخفيق ومسائل متاليف رسائل اصل سلوك محمضا بين كوكماب وسنت اورسلف صالحین اورادریائے کامین کی تشریح وتو منبع سے ملا کرو کیکھنے کے کام بھی ہورے تھے، ایک طرف خطب ومواعظ اور تقریر تحریر کے ذراید عوام کے خیالات کی اصلاح کی کوشش کی جاری تھی ، دوسرمی طرف ر دشبہات ، وقع فکوک، رفع اوہام کے لئے بورا سلسلہ قائم تھ، اور مولانا کی ذات مقدس سالکین کی ظاہری وباطنی تربیت کی ایک ایس ورسگاد تھی، جس میں راہ ک مشكلات كولكي وفق طريق سے بتايا اور سكھايا جاتا تھا، اور آليك اليكي مند بيچمي تھي، جہال شریعت وطریقت سے مسائل پہلوب پہلوبیان ہوتے بھے، جہال تفسیر وفقہ وحدیث کے ساتھ امراض قلب کے عارج کے نتنے بھی بتائے جاتے تھے، جو کمآب وسنت میں موجود ہیں عبودیت وبندگی کے اسرار اور انہاع سنت کے رموز بھی سکھائے جارہے تھے، جہال جس قلم سے احکام فقبی کے فاوے نکل رب سے ای تلم سلوک وطریق تے مسائل بھی شائع ہور ہے ہے،جس منبر ہے ٹمازروز ہ کچ وز کو ہ کے فقہی مسائل واشگاف بیان کئے جارہے تھے ای منبر سے سلوک وتصوف کے رموز واسرار بیان کئے جارہے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس صدی بیس اس کام کے لئے حضرت مکیم الامت مجددانسات مرشدی ومولائی مول ناشاہ اشرف علی علیہ الرحمہ کا احتفاب فرمایا اوروہ کام ان سے لیا گیا جو چندصد ہوں سے معطل پڑا تھا۔

اس کے علاوہ زمانہ کا تقاضا تھ کہ اس کے مقضیات نے جونی ضرورتیں پیدا کرر کھی ہیں، وین کی حفاظت کے لئے ان کا بندو بست بھی کرویا جائے ، چتا نچہ

ر مہم اللہ اور بیدوہ شان تجدید تھی جو اس صدی بیس مجد دونت کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فر مائی۔

این سعادت بردر بازد نیست تا ند بخشد خدائے بخشده انھیں بررگان ملت اور رہنمایان دین اور ناصران ملت صنفی میں استادالکل حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی غم الدہلوی کے نواہے اور اول صدرالمدرسین دارالعلوم ویوبند، شاہ عبدالعزیز قانی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے بھانچہ بیٹن العرب واقیم حضرت حاجی احادالشرصا حب تھانوی مہاجر کی نانوتوی مہاجر کی اوراہ مربانی حضرت مولانا گنگوی ہر دو کے خلیفہ سیدالمناظرین عالم ربانی حضرت مولانا گنگوی ہر دو کے خلیفہ سیدالمناظرین عالم ربانی حضرت مولانا شیل احمد صاحب انیوس مہار نیوری ہیں، مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور میں ایخ دیشت کے مامون تلید و برادر زادہ حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی وضیرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی وضیرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی معامون تعریب مصدرالمدرسین مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور مظہر العلوم وضیرت مولانا محمد مظاہر العلوم سار نیور مظہر العلوم حضرت مولانا محمد مظاہر صاحب نانوتوی سے تعلیم حاصل فرمائی۔

پھرمنگلور، ریاست بھویال، سکندرہ، بریلی اور دار العلوم دیوبند جن پچیس برس تک تدریس عم وفق رسانی میں مشغول رہنے کے بعد وصال استاذ محترم مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور جس صدر المدرسین اور سر پرتی کے منصب جلیل پرفائز ہوئے اور اکتیس سال درس وقد رہیں اور خدمت صدیث رسول کی خدمت انجام دینے جس مصروف رہے اس اکتیس سالہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کی صدادت ونظامت کے دور میں ایک طرف تقریباً چارسو ایسے علاء تیار کئے جو ہدایت یا بہیں بلکہ دوسروں کو بادی بتاتے والے ہوئے۔

حضرت مولانا حافظ عبد اللطيف صاحب صدر مدرس وناظم مدرسه مظام معلوم اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب كامليوري صدر مدرس مدرسه مظام رعلوم وخليفه تحكيم بھلا بیٹھے تھے،اصول ضوابط اور آ داب کی وہ تربیت فرمائی گئی،جو دین سے تقریباً صدیوں سے خارج کیا جاچکا تھ۔

اور پھراپنے بعدا پی روش پرتعلیم وتربیت کے ڈیز دوسو کے قریب می زین کو پھوڑا جوان کے بعد اپنی ان کا مول میں مصروف ہیں اس حلقہ فیض میں علماء مجی واشل ہوئے تعلیم یافتہ بھی ، حوام بھی غرباء بھی ، امراء بھی ، بڑے بڑے بڑے عہدہ دار بھی ، زمیندار بھی ، تاجر اور سوداگر بھی ، اور مفلس وقلاش بھی ، اس سے اس وائزہ کی وسعت کا ندازہ اب بھی کیا جا سک ہے۔

بداراں پر قور سیجے ، دارالعلوم دیو بند بھی ، مظاہر علوم سہار نیور بھی ، دارالعلوم ندوہ

بھی ، یہاں تک کہ بہانا علی گڑھ کا نج اور موجودہ مسلم یو نیور ٹی بھی اور بینکڑوں

مداراں جو بندوستان میں جگہ جگہ بھیلے ہیں ، جغرافیا کی حیثیت سے خور سیجئے تو

مرحد سے لے کرینگال مدراس اور گجرات بلکہ تجازا قریقہ اوران تمام ملکوں تک

جہاں جہاں بندوستان بھیلے ہیں ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ بھیلے ہیں راقم کو

ہندوستان کے دور دروز علاقوں میں جائے کا اتفاق ہوا گر جہاں گیا ہے معلوم ہوا

کہ وہ روشی وہاں پہلے سے بیٹی ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس روشن سے جمداللہ

مندوستان میں میں جادر کوئی نہ کوئی اس روشن سے بھراللہ

اس تعلیم وتر تیب، تصنیف و تالیف، وعظ و تبلیغ کی بدولت عقا کدحقه کی تبلیغ ہوئی،
مسائل سیحد کی اشاعت ہوئی، دین تعلیم کابند و بست ہوا، رسوم و بدعات کا قلع قمع
ہوا، سنن نبوی کا احیاء ہوا، عافل چو کئے، سوتے جا سے بعولوں کو یاد آئی، بے
تعلقوں کو اند تعالی سے تعلق بیدا ہوا، رسول کی مجت سے سیئے گر مائے ، اور اللہ کی
یا دسے دل روشن ہوئے اور وہ فن جو جو ہرسے خالی ہو چکا تھا تھرسے تیلی جنیداور
بسطای و جیلانی اور سہروردی اور سربتدی بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہوگیا،

میں حضرت مولانا محد الیوس صاحب کا ندھلوی اور حضرت شخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب دامت برکاتبر بھی شامل ہیں،آپ کےلگائے جمنستان علم کا فیض بلاء اسطاور بالواسطہ بورب پچتم، تر دکھن ہرطرف پہنچا ہوا ہے ملک ہندو پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں جہال اس مدرسہ کے فیض کی نہر جاری نہ ہو، جس کی پچھ تفصیل مدرسہ کی رودادوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔

دومری طرف صی ح سته کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد کی شرح بذل المجهو دلکھ کر وید گروہ احناف کیلئے ایک گرانما بید ذخیرہ جمع فرمایا، اور سنت کی جمایت اور بدعت کی تروید میں نادر کتاب براہین قاطعہ تصنیف فرمائی، جس میں جیب وغریب نفتهی اصول لکھ کر رہتی ونیا تک کے مسلمانوں پراحسان عظیم فرمایا جس کا شکریہ تا قیامت اوانہیں ہوسکتا، بدایات الرشید اور مطرفته انکرامہ نایاب تصانیف رفض وشیع کی تروید میں فرما میں۔

مدرسد مظاہر علوم سہار نپور میں درس وقد رئیں اور خدمت حدیث رسول اور تعلیم وہلے بیس اکتیں سال مشغول روکر مدینہ متورہ نثر فیہا اللہ کو بجرت فریائی اور بلد قالرسول میں خدمت حدیث رسول اور بدایت وارشاو خلق اللہ میں اخیر عمر تک مشغول یو کر جوالہ میں اخیر عمر تک مشغول یو کر جوالہ سول بیس جان اللّه سے بیٹو کا کے مصداق ہوکر جوالہ سول بیں جان جان آفریں کے سیر دکر کے جنت البقیع میں نواسد سول سیر تا حضرت حسن کے عزار مقدس کے پہلو میں جگہ حاصل کی ۔ رحمہ المدرجمة واسعة

سا المعلاج مطابق عند الماع كتيامت خيز بنگا مے مخزال ديدہ چمن مصطفل صلى الله عليه وسم كا به أور وبران بونے كے بعد سے اب تك كو ديا بل تهيا معلى الله عليه وسم كو اب أور وبران بونے كے بعد سے اب تك كو ديا بل تهيا بوئ لاكھوں كروڑ دن ايمان وعرفان اور دين علم سے تنگين اور ما كھول معلمين ومبلغين كروح في اور ديني جدامجد في الشيوخ حضرت شاہ ولي الله محدث د بلوى جيل تو

الامت مولانا تقي نوى اور حضرت شيخ الحديث مولانا زكريا صاحب كالمرهلوي وامت بركاتهم اوررئيس المحتظمين وسيلة المناظرين حضرت مولانا اسعدالله صاحب راميور ناظم مدرسه مظاهر علوم وخليفه حضرت تهانوي اور حضرت مولانا ذكريا صاحب قدوي مدرس مظا برعوم، اورحضرت مولا تا محد منظور صاحب سب رنپوری مدرس مظا برعلوم ، اور خويش حضرت حكيم الامت تفانوي حضرت مولا ناجميل احمرتها نوى مدرس مدرسه مظاهر علوم وحال مدرس مدرسه!شر فيه نيلا گنبدلا هور، (يا كتتان) برادر زاده وخليفه حضرت . تحكيم الامت تفانوي حضرت مولانا شبيراحمه صاحب تفانوي اور حضرت مولانا قاري سعيد احمد صاحب مدرس ومفتي مظاهرعوم سهار نيور اورحضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب کا تدهلوی مدرس مدرسهٔ تحقیق ری دبلی اور حضرت مواد ناعبدالکریم صاحب ، نواسه حضرت شاه عبدالغي صاحب مهاجر مدنى، اورحضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنى، مدرسان مدرسة الانتيام مدرية منوره اورحضرت مولانا مولوي عليم التدصاحب تاعذوي مدرس مدرسه كنز العلوم نائذه مسلع فيض آبا داور حضرت موالا نامحمه مين صاحب ديوبندي مدرسه اسلاميه انباله جهاوني ، اورحضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، اورنگ آبادي مدرس مدرسه وسطاعيه وكن اور حضرت مولانا سيدمير جبال شاه صاحب مدرس مدرسه اسلة ميه عدن كيمب اورحضرت مولا ناتمس الحق صاحب مدرس مدرسه اجز اره اورحضرت مولانا محمد حامد صاحب مدرس مدرسه كالحج بيثاور اورحطرت مولانا بدرعاكم صاحب بدرس مدرسه والبحيل ضلع سورت اور حضرت مولانا محمد عادل صاحب كنگوي مترجم حیدرآیاد وکن اورحضرت مولانا فیض الحن صاحب سهار نیوری وغیرہ بیسب آپ کے بی فیض یافتہ با کمال تلاقدہ میں ای طرح بیعت وارث دواف ضم باطنی کے ذرایعہ ہزاروں کومرید کیا،اورسلسلہ کو جاری رکھنے کے لئے بہت سے خلفاء چھوڑے ہیں جن

(1)

فہرست روداد مدرسہ بیں ترکور ہے دارالعلوم کی صدس لے ڈندگی ' سے معلوم ہوا کہ

پانچ سوچھتیں مشائخ طریقت پانچ ہزارآ ٹھ سواٹھای درسین اک شارای سرچندہ مصنیفیں

ايك بزارايك سوچوسته مصنيفين

ایک ہزارسات سوچورای مفتی

ايك ہزار پانچ سوچ ليس مناظر

چھ سوچورای صحافی

عيار بنرار دوسوا نفاسي خطيب ومبلغ

ووسواٹھای طبیب پیدا کئے

اورآ تھ ہزارنوسوچھتیس مدارس ومکات قائم کئے

دولا کھ چوہتر ہزار دو ہوپینیٹس فناوے جاری کئے

علاء دیوبندیں ایسے مشاہیر بھی ہوئے ہیں جوابیتے اپنے وقت کے ا، م ملت "علم وقل کا نمونہ" خواص وقوام کی رشد و ہدایت کا مرکز" روایت حدیث" رنگ تفسیر "فقہ و درایت میں رائخ" اور ذاتی خدا پرتی کے ساتھ مخلوق کے حق میں مربی اخلاقی مصلح دین اور دوسرے قومی وکھی امور میں مسلمہ طور پر قائد تسلیم کئے گئے۔

پیفلٹ''وارالعلوم کی صدس لہ زندگی' میں اور تمثیلا باون مشاہیر کا ذکر مع مختصر حالات کے کیا ہے، ہم اس مختصر صفون میں ان میں سے چند کے اساء گرا می تفقی کرتے ہیں، جن کو ان حضرات کے مختصر حالات جائے کا شوق ہو وہ حضرت مولا ٹامحمہ طبیب صاحب ہم دارالعلوم و یو بندگی صدسالہ صاحب ہم دارالعلوم و یو بندگی صدسالہ

یہ حضرات موصوفین و مذکورین بمنز لیئر روحانی ودینی آباءاور پدر بزرگوار کے ہیں۔

ہم نے یہاں ان بزرگان ملت کے صرف تعلیمی وہلیفی حیثیت کا اجمالاً ذکر کیا ہمان حضرات کے دیگر ذاتی فضائل اور کی لات اور محاسن ومناسب کونظرا عدرا کردیا ہے جس کیلئے دفتر بھی ناکانی ہے مفصل حالات سے واقف ہونے کیلئے تذکرہ شاہ ولی اللہ سیرت اشرف اور اشرف ولی اللہ سیرت اشرف اور اشرف السوائح، تاریخ دیو بند اور تاریخ مظاہر اور ارواح ثلاث، علیائے ہند کا شاندار ماضی وغیر وکا مطالعہ کرو۔

ان حکماء است، غلامان نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم فی مدارس اسلامیه اور خوانق کے ذریع مید دکھا دیا ہے، بڑے خوانق کے ذریع دکھا دیا ہے، بڑے بڑے یا کمال علماء ومشائخ ان مدرسول اور خانقا ہول نے پیدا کئے۔

حضرت قاسم العلوم والخيرات کے جاری کئے ہوئے چشمہ بے بایاں سے میراب ہو کراس مادرعلمی کے گود بیس کیے گوہر بے بہا جلوہ گر ہوئے ہیں، اس مدرسہ نے اس تھوڑی می عمر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کمالات رکھنے والے ہزاروں علماء پیدا کئے جو کے عمی وحلیٰ اور روحانی وا خلاقی کمالات میں بگانہ روز گار اور اسپنے اسپنے اقطار میں بڑما ٹابت ہوئے۔

اس دارالعلوم نے نہ صرف ہندوستان کومنور کیا بلکہ ہندوستان کے ہاہر مشرقی ہفرلی باکستان، باعثان، روس بشمول سائیریا چین، برما، ملائیشا، اندو نیشیا عراق، کویت، ایران، سیلون، جنوبی افریقد، سعودی عرب، سیام، یمن کوبھی پنیسٹھ ہزار سامت سوستا کیس قارغ شدہ طلباء کی شعاعوں سے جگمگاویا، ان مختلف دیار کے دینے والے افاضل کی اجمالی فہرست ' دارائعلوم کی صدسالہ زیمرگی میں ادر مفصل کے دینے والے افاضل کی اجمالی فہرست ' دارائعلوم کی صدسالہ زیمرگی میں ادر مفصل

زندگی" کوملا اظه کرے۔

مش ہیر شان مذکورة الصدر بزرگوں کے علادہ چند بزرگ اور با کمال علاء یہ ہیں۔ '' شُخ لہند حضرت مولا تامحبودالحسن صاحب و یو بندگ''

عكيم الدمت معنرت مولانا اشرف على صاحب تعانوي

حضرت ولانا عبدالقدصاحب البيتهوي حفرت مودناعبدا عزرت عليب جائ مي كورود دعاب حضرت مولاتا احد مسين صاحب امروبوي حضرت مولانا محرسهول صاحب بي ميكوري حضرت موادنا كيم من الدين صاحب عليتوك مصرت مودة مرميان ماحب منسور افساري مراج كاال حضرت موالانا عبدالعلى صاحب وبلوى حضرت مولانا ابراتيم صاحب اروى حضرت موانا أواب كى الدين خال صاحبٌ معفرت مولانا شبير احد صاحب عثاتي حفرت مواد تاصديق جمه صاحب المطهوي حفرت مور عاسد فراندين احمد حب مدت حضرت موادنا مفتى عديار من صاحب على المحترب مولانا فضل ربي صاحب الم دعزت موانا حادظ حبدا في ساحب الرويوي حضرت مولانا محدا براجيم صاحب بلي وي العربية موالا مادواته جماصاحب والرعام والرقائم المعفرات مولانا وجدعلى صاحب جونيوري حضرت مورنا عبيب البن صاحب بمن أن يبندي المخض مولانا أثناء الله صاحب امرتسري حرت ١٥٠ مردر الوال من ب مدر وسلي الري المحالية والما مناظر احسن صاحب كيل في حضرت مول ناسيرم تعلى ساحب يدوي عضرت ودناع بدار من صاحب كالل يورى حصرت مود ، جم مد ب ساحب حوري حضرت مولانا سيف الرحن صاحب كاللي حضرت مول ناسيد تدا كاستاه ساحب تشميري حضرت والالاثاءوي الدساحب فتيوري ثم الأآووي حضرت مولانا شاه وارث من ساحب لكعنوي حضرت مولانا اعزاز على صاحب الم

حسرت والمامفتي كفايت للمصاحب مفتي أعظم ببند معرت موانا مفتى محرشفع صاحب ويدر حضرت مولانا سيد صين احرصاحب مدلى حضرت موانا تحطيب مبتم بالعوديدين است ما حضرت مول تا عبيدالله صاحب سندهي حضرت مولاناعبداففورص حب مبرجريدني حضرت مولانا محمد يجيل صاحب حضرت موانامحمدادريس صاحب كاندصوى حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب بيثاوري محضرت مولانا غلام غوث صاحب بزاروي حضرت مولانا بدرعالم صاحب ميرتفي مهاجر بدائي بحضرت مولانا مفتي محمود صاحب (پاکستان) حضرت مولا نامفتی منتیق لرحمن صاحب عثانی ،حضرت موله ناسید محمد منت الله صاحب رحما في ،حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سيوباريّ، حضرت مولا نا احسان الله خال صاحب تا جورنجيب آبادي ايدُيرُاد بي دنيالا مور،حضرت مو ١ تا سيد محرميال صاحب ديوبندي ،حضرت مولانا مظهر الدين بجنوري ايثر بيراخيار الامان وبلي ، حضرت مولانا سعيد احمد صاحب اكبرآ بادى ، مولانا شاكل احمد صاحب عثاثي سأبق ایدیرعمر جدید کلکت، حضرت مولانا محدیوسف صاحب بنوری مولانا حبیب الرحمن صاحب بجنوري مسابق اليديغرمنصوراور نجات بجنور وغيره حضرت مولانا حامد الانصارى غازى ،

كثر الله امثالهم وسوادهم

مقدس بزرگان ملت کے پرخلوس ہاتھوں سے دارالعلوم دیو بنداور مظاہر علوم سے سہار نیورکی منتظم بنیا دول کے فیض ہے آج ہزاروں مدارس ہندویاک کے طویل وعرض میں قائم میں۔ اور تمام ہندوستان پوستان علم بناہواہے۔ آج بھی عرب، بخارا، افغانستان ، افریقہ جو داغض کہ دیا کے ہرگوشے سے طلباء دن مدرسوں

منتقیم پر چلنے والے ۔سلت نبو میرطریقہ تھے میں صحبہ الف الف تحسینہ کا جھنڈ ابلند
کرنے والے ۔شرک و بدعت کی ظلمت کو منا کر تو حید وسنت کی شع ہے اسلائی و نیا کو چیکا و سینے والے علوم فنا ہری و باطنی کے فیوض و ہر کات سے مشرق سے لیکر مغرب تک اور شال سے لیکر جنوب تک تمام اہل عرب و تجم کو ہ ایاں کر دینے والے ہیں۔ فی الوقع الدشال سے لیکر جنوب تک تمام اہل عرب و تجم کو ہ ایاں کر دینے والے ہیں۔ فی الوقع ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ سیہ اسم کی تجی نبیب تر کر کے و نیا کو دکھا و میں ہے۔ این مقرات می مرفد مت اسلام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دع الم کے این تمام بحر خدمت اسلام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دع الم کے سی تو یہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دع الم کے سی شام بحر خدمت اسلام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دع الم کے سی شرف کر دی۔ اور بلا دع الم کے سی شرف کر دی۔ اور بلا دع الم کے سی شرف کر دی۔ اور بلا دی الم کے سی سی میں سے مال مال کر دیا۔

ان کے علمی فیوش سے دنیا کا گوشہ گوشہ سیراب ہے۔ اشاعت اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ فی سبیل اللہ کیا۔ فی سبیل اللہ کیا۔ اور اس راہ میں اپنی بان عزیز کو قربان کرنے میں یس وپیش نہیں کیا۔ ان کی وجہ ہے لاکھوں کا فروں نے اسلام قبول کیا۔ ہرز ماندگی دہریت ولا فہ ہبیت کا انکے مبارک ہاتھوں خاتمہ ہوا۔

امر مالمعروف بھی کیا اور نبی عن المنکر بھی کیا۔ بنہیں کی سعی اور کوشش وخدمت کیوجہ سے ہندوستان اسلامی حیثیت سے دیگر مما لک میں مشہور ہے۔

میده کامل وزاہد ہیں کہ جنہوں نے چالیس چالیس ہیں ہماعت اولی اور
کیمیراولی فوت نہ ہونے دی۔ سفر ہیں، حضر ہیں، راحت ہیں، مصیبت ہیں قیام شب
اور تنجد کوضائع نہ ہونے دی۔ سوتے جاگتے ،اٹھتے ہیٹھتے، حضور سرور کا کنات صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادتوں اور سنتوں پرعمل کیا۔ اور اونی اونی سنتوں کو اپنی زندگی ہیں فوت
مہیں ہونے دیا۔ عرب ہیں جم میں جہ ل جہ ل النے شاگر دمریدین اور خلصین ہیں۔
مستد درس دفتوی ہیر مامور ہیں۔ اور بڑے بڑے مرتبوں اور مناصب جلیلیہ دینیہ

میں آئے بین فی رغ انتصیل اور سند یافتہ ہوکر ملک کے ہر ہر گوشہ بلکہ میں لک غیر عرب ، ش م ، ایران ، افغانت ن ، سمر قند ، بخی را ، فریقد اور مریکہ تک پہنچگر اسلای شجر کی حفظ ظنت و آبیاری ، پی تو حید کی تعلیم ، شرک و بدعت کے قلع قمع اور اپنے وعظ ولفیحت سے نفع پہنچ نے میں مصروف ہیں۔ ہندو پاک اور می لک فیر میں ان کے فیوش سے بزاروں بزار ق تم و جاری علمی چمنستانوں کے فضلاء وکملاء کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد یا کھوں سے متجاوز ہوگی اور شدیمکن ہے نہ مختصر اور ات اسکم تحمل ہیں۔ ہم وی تعداد یا کھوں سے متجاوز ہوگی اور شدیمکن ہے نہ مختصر اور ات اسکم تحمل ہیں۔ تاریخ شہروت ، عمائے وقت کے بریات اور اسے مشامدات تو سے جن اکہ اس

تاریخ شہروت ،عمائے ولت کے بیانات اور اینے مشاہرات تولیہ میں کہ اس ولي اللهي نسبي وروحا في علمي خانواده اورائك ستنفيض قدم به قدم حينية والمستعين تلامُده خدف ءومریدین نے جس قد رخدمت وین کی کے ہے کوئی اس کا نمونہ پیش نہیں کرسکتا۔ ان حفرات کی اگر مساعی جمیلدنه ہوتیں تو اس دورفتس د نظاء میں ملم دین کی شماتی ہوئی ردشن کا پید چینامشکل تھا۔ان حضرات کا وجود اللہ جل جلہ ریم احسانہ کی طرف ہے احسان عظیم ہے۔ ان حضرات کا تقدیل اور تفقہ فی الدین کامٹس فی نصف النہار ورخشال اور تابال ہے۔ مید حضرات مقتدائے زمانہ عالم باعمل، ہا خدا اور اتباع سنت کے شیدائی متھے۔ان حضرات نے وین مصطفوی کی جوخد مات انبی م دی ہیں اسکے لحاظ ا المعاقب المناتج موكاكه المنطح علاوه دين البي كاسيا خادم وسرا كولي كروه مندوستان مين نهيل متبع سنت وشريعت ، قاطع شرك وبدعت ، دافع غلمت ومعصيت محى سنت اور مادی طریقت میں معوند سف صافین سرگردہ اہسانت والجماعت، باطل کے اصول وفروع کی بیخ کنی میں بے شل بہا در ہیں۔ اسلامی فض میں کون ایسا ہوگا جونہیں جانتا که فی زماننا میمی حضرات علمه ءاور ایکے پیروٹھیک راہ راست شریعت بیضاءاور صراط

میں اسلام کا در دفقا۔حضور سرور عالم صلی اُمقد علیہ وسلم کے سیچے محتِ اور تا بعدار تھے۔ خلاف سنت نبوید نہ خود کو لُ کام کرتے تھے نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ بلا خوف لومة لائم کلام حق فرماتے تھے۔ان کی تصنیفات انگی سوانح حیات ایکے ملفوظات ایکے فقاوے اس پرشام عدل ہیں

فتم ہے خدا کے جاہ وجاؤل کی۔ بیہ ستیاں معمولی نہیں ان میں کا ہرا کی۔ فرو اسلام کا چکتا ہوا ستارہ ہے کہ جس کی جگمگا ہٹ اور چک سے تمام دنیا منور اور روشن ہوگئی۔ جس بدخواہ نے انکی طرف نظر اٹھ کی وہ شرمندہ اور سرگوں ہوگیا۔ ان میں کا ہر الیک اسلام کا چکتا ہوا آ فقاب ہے کہ جس کی روشن نے سارے عالم کی گمراہی اور بدعت وصلائت کی نظمت کو نیست وہ بود کر دیا۔ اور جس کی شعاعیں اور کر نیں جس مرز مین پر پڑیں وہ زمین سراپ نور بن گئی۔ کے ظلمت و جہالت کا نام ونشان تک باقی نہ سرز مین پر پڑیں وہ زمین سراپ نور بن گئی۔ کے ظلمت و جہالت کا نام ونشان تک باقی نہ رہا جس کفرستان میں ان کے مبارک قدم پہنچے اور جہاں بھی اسکے فیض کا چھیئنا پڑا وہ کفرستان گفرستان نہیں رہ گیاد ہاں اسلام کا نور پھیل گیا۔ بیوہ ہستیاں ہیں کہ دنیا پرانکی اسلامی خدمات روز روشن سے ذیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھنکے اسلامی خدمات روز روشن سے ذیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھنکے ہوئے راہ یا ہوے۔

بہت ہے دن دیندار بن گئے۔ چور چوکیدار ہوگئے۔ رہزن وڈاکوصوفی شب زندہ دار بن گئے۔فتق وفجور میں ڈو بے ہوئے متقی اور پر ہیز گار بن گئے۔انہیں کے فیض کا صدقہ ہے کہ آئے ہندوست ن میں اسلام کا پر چم نہرار ہا ہے۔ ہر ہر شہراور قصبہاور گاؤں کی گل گئی میں مسجد میں بنی کھڑی اور آباد نظر آر بی ہیں۔ جدھر دیکھوا دھر سے اللہ اکبر کی صدا کیں بلند ہیں۔ ود نیوب پر فائز جیں۔ اور ان کے جاٹار کسسین کی درسگاہوں میں قال القداور قال رسول اللہ کی پکار اور درس ومطاعدہ بے تو حجروں میں شغل ومراقبہ ہے۔

بروہ علاء حقائی ہیں جوعش اہی اورعش رسول ہیں مستفرق تھے۔ان کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے بکھ ندتھا کہ اسمام کا وہ روشن جراغ تیرہ سوسال ہے روشن ہوکر باطل کی تاریکیوں کو دور کررہا ہے اوراعد کے اسمام کی آنکھوں کو خیرہ کررہا ہے اس کی روشن ہیں ذرافرق ندآنے پائے ہیں ہررگ اور بابر کت جستیاں نہ ہوتیں تو کم از کم جندوستان اللہ اور اسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق نام یوا اور سنت نبویہ کی صاحبا الف الف الف سلم و تحییۃ اور مسلک حقید سقیہ کا وجود تک ندمات سے معنوں میں وارث انہیاء ہیں انکا خادم بھی پکا اور سیا مسلمان ہے بید حضرات خلق خدا کو سنت کی ہیروی اور صحابہ کرام کی روش کی ہدایت و تلقین کرتے ہیں جیٹک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ جائشین ہیں۔

یہ وہ اولیائے ربانی ہیں جومفسر بھی تھے اور محدث بھی بنقیبہ بھی تھے اور عارف کا مل بھی مسلمانان عالم کے رہبر ومقد الور رہبر کا مل بھی ، ان کے علم وفضل ، بزرگ و پر ہیز گاری کی مثال اس زمانہ ہیں نہایت کمیاب ہے۔ انگی وجہ سے ایک عالم منور ہوا۔ اور ہزار ہا مخلوق نے ہدایت پائی اور گراہی سے بگی۔ آج ہندوستان وویگر مما مک میں جو بھے تشروا شاعت علوم شرعیہ کی ہور ہی ہاس میں بڑا حصہ ای جماعت کا ہے۔ یہ حضرات دین کے ستون ہیں۔ ان کتا ہیں مسلمانوں کے لئے دلیل شاہراہ مشریعت نبوی ہیں۔

یجی نفوس قدسیداسلام کے نمونے اور اسکی صحیح صور نیس ہیں۔ان کے سینوں

اسلامی نونہالوں کی علمی و ذبنی تربیت کے لئے پورے ملک میں مدارس وم کا تب کا جال بچھا دیا۔ علوم نقلیہ وعقلیہ کی اعلی تعلیم تفییر، حدیث، فقد، اوب، معانی، منطق اور فلسفہ وغیرہ کے لئے بڑے برے براس قائم کر کے جامع علوم فاضل اور کامل علاء تیار کئے۔ چھوٹے بچوں کے لئے قرآن شریف، تماز روزہ عبادت، معاملات، اور معاشرت کی ابندائی تعلیم کیلئے مکا تب قائم کئے۔

معمر خاص وعام مردول ادرعورتول ادرعام ابل اسلام کی نیرمبی ودینی تربیت ے لئے مقامی طور پر اور ملک ک ، نے گوشے میں پہنکر مواعظ اور مذاکر ہے جلسے منعقد کئے جن میں اسلام کی حقہ بت مرعقائد کے دلائل نقلیہ وعقلیہ بیان کئے۔ الممال كي ابميت بتل في \_فضائل بين يُحَتَّرُ غيب وتر جيب مجسين وهيج كي والل بإطل کے اشکالات وشبہت کے جوابت سے مضامین رقیقہ ہے قلوب کومتا تر ونرم کیا۔ تبليغ اسلام بھی فر مايا اورتبكيغ احكام بھی ۔ امر بالمعروف بھی كيا۔ اور نہی عن المئكر بھی۔ سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کی سیرت باک ،صی به کرام اور اولیائے عظام کے عشق ومحبت، جال نثاری وفعدا کاری، فروخ دین کے لئے ان کی شفقت و دلسوزی ، اور محنت و جفائشی کے تذکرے کرے قلوب کو زم متاثر نے داراور مستعد کیا لطف و محبت کا برتا ؤ کیا مالی خدمت بھی کی۔ استغناء ہے بھی کام لیا۔ بدایا وتی نف بھی قبول فرمائے۔ " تهها قدوا تسحسابكوا" يرعمل فرمايا أانث ويث ، دارو ير، زجر وتوسخ ، تهديد وتنبيه ، اور مطالبدوموا خذوے بھی کام لیا۔

تصنیف و تالیف ، اجراء رسائل اور تحریر کو بھی تبلیغ اتعلیم کا ؤربعہ بنایا۔ حاجت مندمستفیتوں کے جواب میں فتوے ارشاد فر مائے۔ بدعات ورسومات کی اصلاح کا این باک اور بے لوث متصوفاند زندگی حق اور حقانیت کی ترویج اسلای تغییمت کی اشاعت، شنن بدئی کی ترفیخ می "و مسن احسس قبولا مسمن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اسی من المسلمیس" کے پیکرمسم بگر گذاردی اور "الدع السی سبیل ریک بالحکمة و الموعظة الحسة و جادلهم باللتی احسن" کاچ به اور نموند بکر عمرتم م کردی - ان کے فیوش و برکات سے برطبقه میں احسن" کاچ به اور نموند بکر عمرتم م کردی - ان کے فیوش و برکات سے برطبقه کے انسان خواہ و وعماء بول یا عوام الناس، سب بکسان فائد و افتحار ہے ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کے شان ظاہری اور شان باطنی کے مظہر اور اسلاف کرام کا سچا نموند بنگر توت علمیه اور عملیه میں با کمال جوکر بالکل انہیں کے طرز پران برگان ملت نے جو وین البی کتاب سنت کی خدمت کی ہے اس کے آثار صدورجہ نمایول ہیں۔

بيوه انبياء عليهم السلام كے سي جانشين وور ثاء بيل جن كے سينوں ميں بفيض نبول تبليغ ودعوت حق كامنجانب الله واعداور جوش ودلعت كيا كيا۔ افاصد ظاہرى وباطنى كيلئے نبح نفس اور حرص كاز ورعظا بوا۔ جس كى طرف "لعلك باخع مصسك ان لايكونو عومنين" أور "و ما اكثير المناس و لو حوصت بمومنين" وغيره نصوص بين اثاره ہے۔

دوسرى طرف تفريد وتجريدتوكل اوراستغناء ية قلب معمور بنوا جس كى ارشاد ربانى "اسما تنفذ من اتبع المذكو وخشى الوحمن" اور "سبد كومى يحشى" اور "امامن استغنى فانت له تصدى" ونحوذ لك نصوص مشيريس -يحسى الى جى عت حقدولى اللهيد نے به تقاضائے وصف اول الذكر ايك طرف

بیڑا اٹھایا۔ تقریر سے تحریر سے تصنیف وتالیف سے اصداح وتر وید فر ہائی۔ قرآن وصدیت سے ثابت شدہ جمجے مسلک کے مقابلے میں کوئی فتنداٹھا۔ خواہ وہ مرز اعیت کے رنگ میں ہوا۔ خواہ رافضیت وشیعیت کے۔ ارتد ادیا بدعت کے لاند جیت کے یا، لی د د بریت کے رنگ میں پوراپورامقابلہ فر مایا۔ مباحثے اور من ظرے فرمائے

دوسری طرف خانقا ہوں بل شیخ بکر افاضہ کباطنی بیں مشغول ہوئے بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری فر مایا۔ جھاڑ بھونک دع تعویذ کے ذریعہ بھی قوم کی خدمت کی اصلاح دہدایت کے لئے جلسیں قائم فرما کیں۔ اذکار واشغال کی تلقین کی۔ مسندارشاد وہدایت پر بیٹھکر کتاب وسنت کے معانی تصوف وسلوک کے حقائق ودقائق ، علوم ومعارف ، باطن کے اسرار در موزے آگاہ فرمایا قلوب کا تصفیہ ورز کیے، غیراللہ سے تخلیہ اور انوار ذکر سے تجلید فرمایا۔ اپنی بے لوٹ متقیانہ و پر ہیزگارانہ ہیرت واخل ق اور کیمیا اثر صحبت ، توجہ وہمت باطنی سے عوام وخواص کو زاہر ، تارک الدینیا، راغب آخرت اور ماحب نا ترصیت ، ناکر صلحاء اولیاء اور صوفیان باصف کی جماعت تیاری۔

اس راہ میں کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کے الفاظ ومعانی کی ظاہری وباطنی کی تعلیم و تعلیم و تعلیم و تعلیم و تعلیم و تعلیم اللہ اور بین فرایمان کی دعوت کی راہ میں بن ، مورین من اللہ معلیمین و مبلغین نے طرح طرح کے مصائب ، انواع واقسام کے آفات کا سامن کیا۔ کیسے کیسے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ جان ومال کے خطرات مول سئے تن من دھن کی بازی نگائی۔ وطن عزیز کو بھی ترک کرنا پڑا۔ ہرطرح کے میش وعشرت کوترک کیا۔ فقر وفاقہ سے دو جار ہونا پڑا چٹنی اور روٹی ، روکھی سوکھی کھا کر مونا جمونا بین کر، معمولی اور تا عت کے ساتھ معمولی اور تا عالی تا تا دائن ہوئی اور معاوضہ بر بھی محض کئے اللہ نیز مدوقا عت کے ساتھ

ٹوئے ہوئے بوریا اور شکتہ چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اسکے رسول کے ان دیوانوں نے امانت خداوندی دین اللی اور کتاب وسنت کی حفاظت کی۔ اور تبلیغ واش عت میں ہمہ تن متوجہ ہوئے۔

بھیک ما تک ما تک کر طلبا علم دین مہم ثان رسول کوعلوم شرعیداور فنون ویلیہ سے
آراستہ و بیراستہ کیا۔ بہ جملہ اللہ کے ان پاکباز اور جانباز بندول نے سردھڑ کی بازی
لگا کر رسول اللہ صلی المتدعلیہ وسلم کی امانت کی حفاظت اور اشاعت میں انبیاء سے علیم
السلام کی خلافت اور ج نشینی کاحق ادا کر دیا۔

اور بتقاض نے وصف عانی الذکر بکمال توکل اور استغناء و بین وعلم وین کی شرافت وعظمت کو برقر ارد کھا۔ مخلوق کی خوشا بداور تصدی سے احتر ام فرمایا۔ وین وعلم وین کو شرافت وعظمت کو برقر ارد کھا۔ مخلوب بننے کی کوشش کی۔ طالب بننے سے پر ہیز کیا۔ نہ خواہ مخواہ کسی کے بیچھے پڑے ندور ہے ہوئے اور نہ لیٹے نہ چھٹے ۔ اوراس ارشاد نبوت کے مصداق بے۔

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعم الرحل الفقيه ان احتيح اليه نفع وال استعلى عنه اغيى بهسه. (مشكوة) حضرت كل رضى الله يعم الدين مي رفايت مي كرفر ايار سول التسلى الشعلية والم في مي مي وفقيد في الدين مي كراكر الله على بالما في الله ي إلى افتيا قال على الطب فاجرى كئى اتواس في مي ياراور الدين مي الراك من بي يا افتيان في المراك من المناس عن عكر مة عن ابن عباس قال حديث الماس كل جمعة مرة فان ابيت في موتين في الكثرات فن الات موات و الا تمل الماس هذا البيت في موتين في الكثرات فن الات موات و الا تمل الماس هذا

کا کتات کا کوئی ذی حیات بشرطیکه حیات کی پچھ بھی رمتن اس سے اندر ہوتار کی اور ظلمت میں رہنا ہرگز گوارہ نہیں کرتا۔اور تار کی ہے متوحش ہوکرروشنی کی طرف بھا گئے کی کوشش کرتا ہے۔

اس طرح مقبولان بارگاہ ربانی اور چشمہارے فیوض نیبی وروحانی جب عالم تورانی ہے نکل کر اس عالم ظلمانی میں یا مرالہی برائے ہدایت گرابان وادی ضلالت . وتنبيه خفتگان خواب خفلت نزول اجلال فرماتے ہیں تو ایک خاص نور ہدایت اور ضيائے بركت ان بركز يدكان عالم القدس والجروت كے ساتھاس عالم ميل آتا ہے اور ان نفوس قدسيه كا نورنسبت مع الله دنيا كے كوشے كوشے ميں پھيلتا ہے۔ اور اپني اپني قابلیت واستعداد کے موافق تمام قلوب بنی آ دم میں اسکا اثر پہنچتا ہے۔ اور کوئی اس ہے محروم نہیں رہتا ہے۔ اور ظلمت معصیت وغفلت میں بھٹکیتے پھر نیوالوں کو اپنے تار کی میں رہنے کا احساس موتا ہے۔ اور اگر اس میں فطرت کی پھے بھی رمق ہوتی ہے جس كي خبر "كل مولود يولد على الفطرة" (الديث) شروي كي باورخار جي اثرات کے بردے میں بالکل پوشید فہیں ہوگئی ہوتی ہے تب خود بخو داورخوا و مخواہ تمام سليم الفطرة دلول مين طلب حق كا جوش اورز بانوں برطنب حق ومدايت كاخروش ظاہر ہونے لگتا ہے اور برخص خواب غفلت ہے بیدار ہوکراینے نقائص علمی اور مقاسعتمی پر متنبه اور خبر دار ہوئے کی کوشش میں لگ جاتا ہے حتی کداگر وہ نور انفی بہاڑ کے کھوہ میں عزرت نشین ہوتا ہے تو کھوخ لگا لگا کر طالبین وہاں پینچتے ہیں ہاں جوشقی از ی اور مردہ قطرت ہی ہوتو وہ اس سعادت کی برکت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔ اور ب تصيب رہتا ہے۔

چنانچاس طرح ہماری آتھوں نے دیکھا کہ بیوارثان وجانشینان انبیاء جہاں

القرآن ولا الفينك تاني القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حربهم فتملهم ولكن الفت قاذا امروك فحدثهم وهم يشتهونه الح(رواه البخاري)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سہنے صرف جمعہ،
جمعہ کو حدیث بیان کیا کرو۔ اگر اس پرراضی نہ بوتو ہفتے ہیں دومر ہیں، اگر اس سے نہوہ وہ بھی زیادہ کرنا چاہو۔ تو ہفتے ہیں صرف تین مرتبہ بیان کرو۔ (اس سے زیردہ مت کرنا) ورنہ لوگ قرآن (وحدیث) سے بیز ار ہوجا کیں گے (اور سبب تم بوگے) اور دیکھو فیر دارا بیا بھی مت کرنا کہ لوگ تو اپنی باتوں ہیں مشغول ہوں اور تم ان کے سامنے دعظ کہنا شروع کردو۔ جس سے ان کی بات کے جائے (اس طرح کرنے ہے) وہ بیزار ہوجا کیں گے۔ (جب بھی ایساموقع ہو) تو اس طرح کردے دور فواہش باتی ماموقع ہو) تو ہو گاموش رہا کرو۔ دب لوگ فواہش کریں جب شروع کرو۔ اور فواہش باتی ہو ہے۔ اور فواہش کریں جب شروع کرو۔ اور فواہش باتی ہو ہے۔ توجی فتم کردو۔

جس طرح وہ اشیاء کہ آفاب اور ان اشیاء کے درمیان کوئی پروہ ہوتو ان اشیاء تک درمیان کوئی پروہ ہوتو ان اشیاء تک نور آفتاب کے پہنچانے کیلئے مصفی وجنی آئینہ واسطہ بنجا تا ہے۔ بید مقدس حضرات فیوضات غیبی ، برکات روحانی بخصیل معاوت و ہدایت وجملہ کمانات بشریت میں حق سجانہ اور اسکے بندوں کے درمیان واسطہ بنائے گئے اور جس طرح جب مہر منیر طلوع ہوتا ہے تو ظلمت شب دیجور بالکل معدوم اور کا فور ہوجاتی ہے اور ہر جگہ نور آفتاب عالمتاب اس طرح بہنچ جاتا اور سرایت کرج تا ہے کہ سوائے اس مکان کے کہ اس میں کوئی معقد اور روشن دان نہوے کوئی مرکان کوئی موقع اس کی روشنی سے محروم نبیس رہتا۔

اورجس طرح جب نور اور روشی کا وجود ہوتا ہے تو از روئے تا نون قطرت

ا برگزنمیردآ نکددش زنده شد به عشق این وجه عبت است برجر بیدهٔ عالم دوام ما این برگرنمیرد این مقبلان برگزنمیرد این مقبلان برگزنمیرد

ہے اگر ایسی سراسر باد گیردہ کیا جراع مقبلال ہر گزیمیرو

یہ شہنشاہ رب العزت جلت قدرت کا جدایا ہوا چراغ ہے اور خود خدائے قد ول

نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اسکی لوکسی قانون فطرت اور الہی حکمت کے
قاضے ہے وہ کی تو ہو گئی ہے۔ ایک جگہ ہے دوسر کی جگہ اس کی روشی مقل او ہو گئی ہے
گرجس طرح وواور دول کر پانچ نہیں ہوسکتے سوئی کے ٹاکے ہے اونٹ کا گزرٹا ناممکن
عرجس طرح ہو وور دول کر پانچ نہیں ہوسکتے سوئی کے ٹاکے ہے اونٹ کا گزرٹا ناممکن
ہے اس طرح ہیں چراغ کی روشن کا بجھ جانا خدا کی قتم ناممکن ہے۔ چود و سوسال سے
ہے اس طرح ہیں چراغ کی روشن کا بجھ جانا خدا کی قتم ناممکن ہے۔ چود و سوسال سے
خلاصہ بیکران جانا شینا نی انبیاء نے مدارس اور خانقا ہوں ہی کے ذریعہ شجر شجر
خلاصہ بیکران جانطینا نی انبیاء نے مدارس اور خانقا ہوں ہی کے ذریعہ شجر شجر
قصبہ قلاصہ بیکران جانطینا کی دعوت وہلی اور ذبانی بھی کتاب اسٹ کی تعلیم دی۔
اور وے رہے ہیں۔ اسلام کی دعوت وہلی اور اشاعت کی او کررہے ہیں۔ تھو گی اور دین کو
اور وے رہے ہیں۔ اسلام کی دعوت وہلی اور اشاعت کی او کررہے ہیں۔ تھو گی اور

اصلاح بھی کی۔اور کردہے ہیں۔

قی الحقیقت میمی حضرات انبیاء علیم السلام کا کام ہے اور بے شک مقدی جماعت عماء ہی کو بعد انبیاء علیم السلام تمام جماعتوں اور مدارس اور خوانق کو تمام ذرائع میں علی خواسی نہم طویسی لھم شیم طویسی لھم وسی الله تعالیٰ سوادھم واحثالهم

آیات قرآنیداور احادیث نبویداور اجماع امت محمد بینکم اور علائے کے علو

المجنی رہے تجرید و تفرید تو کل واستفناء کا وائمن شرجھوڑا۔ ایک جگہ ہے رہے۔ گوششین رہے گرفتاوی پروانہ واراڑاڑ کرائی خدمت میں پنچی رہی۔ اور ان ہامورین مین اللہ المورین مین اللہ اللہ کے اقتباس نور کرتی رہی۔ بشر طیکہ فطرے اللی کی پھے بھی رمی ان کے اندر رہی ہواور ان کے نصح وموعظت کا اثر قبول کرتی رہی ان واروین وطالبین میں خواص بھی ہوتے اور عوام بھی مر دبھی عور تیں بھی، جدید تعیم یافتہ بھی اور گوار بھی، گویا شخواص بھی ہوئی کہ اس پردور ونز دیک کے تاریکی میں رہنے والے پروانے اڑاڑ کرا آ آ کر کررہے تھے۔ گویا قوت مقاطیس تھی کہ عالم کے گوشے گوشے سے دور ونز دیک کے گردوں فرروں فرروں کو مینے رہی تھی۔ اور وہ مضطرب اور بیتاب ہوہوکر دوڑے ہے آ رہے تنظیم پرداشت کرتے۔ و حکے و یہ اور وہ مضطرب اور بیتاب ہوہوکر دوڑے کے آئر کرمعائی فروش کو شام یں کرتے۔ و حکے و یہ اور وہ عظر ب اور بیتاب ہوہوکر دوڑے گرا کرمعائی مانگنے خوشامہ یں کرتے۔ و حکے و یہ و اور درجی وڈ کر گرا کرمعائی انتخاب کو شامہ یں کرتے۔ و کے اور ورجی وڈ کر ہرگز نہ جاتے۔

یہ شان تھی مدرسہ کی اور بیشان تھی خانقہ کی اور ہے اور برابر لیل قائم ہے در میان مین ندنتر قواقع ہوئی نداختلال اور ندخلاء بلکہ بیر مانیو مامر تقی ومتزا کد ہے۔

الغرض بیعم اور میعلاء بید مدارس اور خانقا بیں خداوند جل وعلاشانہ اور اس کے بیمبر آخرائر مال صلی اللہ علیہ وسلم کی چیش بہا امانت کے محافظ بیں۔ بینا صرابان وین مبین اور عامیان شرع متین وارثان اغبیاء علیم السلام اس کی حفاظت وحمایت کا مقدس فریضہ انجام و سے رہے ہیں۔ امانت البید ونبویہ کے ان قلعوں یعنی مدرسوں مقدس فریضہ انجام و سے رہے ہیں۔ امانت البید ونبویہ کے ان قلعوں یعنی مدرسوں اور خانقا بول کو اس مقدس جن حت نے اپنے خون جگر سے تیار کیا اور سینی ہے اس اور خانقا بول کو اس مقدس جن وی جیس کی ان مقدس خاد مان اسلام کی قربائیاں دی جیس کی ان مقدس خاد مان اسلام کی قربائیاں دائیگاں جاسکتی ہیں۔

سنیں گے ان ہے واپسی کے بعد مجاہدین کوخبر دار کرینگے۔ آیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار ہے دوتوں احتمال ہیں ( کمال فی روح المعانی دغیرہ)

حضرت شاه عبدالقادرصاحب لكھتے ہیں ك

برقوم میں سے چاہیے بعضے ہوگ پیفیمری صحبت میں رہیں تا کہ ملم دین سیکھیں اور
پیمیلوں کو سکھا کیں۔اب پیفیمراس دنیا ہیں موجود دیں لیکن علم دین اور عاب موجود
ہیں طنب علم فرض کفا بیہ ہے اور جہاد بھی قرض کفا بیہ ہے۔البت آگر کسی دفت امام
کی طرح سے نفیر عام جوجائے تو فرض عین ہوجا تا ہے تبوک میں بہی صورت
تقی۔اس لئے پیچھے رہتے والوں سے باز پرس ہوئی۔ والنداعلم ۔ابوحیان کے
نز دیک بیر آیت جہاد کے لئے بیس طسب علم کے بارے میں ہے جہاد اور
طلب علم کے آیات میں مناسبت ہے کہ دونوں میں خروج فی سیمیل اللہ ہے اور
دونوں کی غرض احیاء اور اعلاء وین ہے ایک میں تکوار سے دوسرے میں زبان
دفیرہ سے (ترجہ شیخ البند)

تفقہ فی الدین بنفسہ و ذاتہ خیر ہے۔ اور دنیا بحرکی تمام خیرات وحسنات کے حصول کا ذریعہ واحد ہے کیونکہ فقہ کے معنی ہیں۔ عوم شریعت بصلو ہ بصوم برکاح اور معنا ملہ ت غرضیکہ تمام ہی مسائل دین کا تفہم ۔ اور اس کا ثمرہ ہے زبد فی الدنیا، ورع وقت کی بخوف وخشیت ، تواضع وعبدیت اجتناب عن الشبہات اور اکثر عمل صالح وعبدیت اجتناب عن الشبہات اور اکثر عمل صالح وعبدیت رکھتا ہے اور تا کہ اور قائداور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے اس کوتی تعالی سے سور کا نبیا و علی فرمایا ہے کہ

فاسئلوا اهل الدكر ال كتم لاتعلمون اگرتم كولم نبيل توعلم وابوست بوچيو۔ عم حق تعالى كى كى ل قدرت اور بدليج صفات كى معرفت كى طرف رہنمائى مرتبت رفع منزلت أورشرف وعظمت پروال بین بلکه عند العقلاء بھی افضیبت علم وعداء مسلم ہے۔

قرآن وحدیث کے مطاعہ کر نیوالوں پر میتی نہیں کہ اللہ سبی نہ اور اسکے رسول الله صلی القدعدیہ وسلم نے تعلم و تفقہ فی الدین کی س قدرتا کیدفر ، فی ہے اور اس پر کتناز وردیا اور ابھ راہے سور ہ تو ہیں ارشاوفر ، یا۔

سوکیول نه نگلا برقرقه بیس سے انگا کیک حصہ تاکہ تفقہ (دین کی سمجھ) حاصل کریں تاکہ خبر پہنچ کیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف

فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتشقهوا في الدين ولينمدروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

گذشته رکوعات میں جہاد مین نظنے کی فضیلت اور نہ لیکنے پر طاحت تھی ممکن تھا کوئی سجھ بیٹے کہ بمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمان کوئکٹا فرض عین ہے۔ اس آیت میں فرماد یا کہ منہ بہشر خروری ہے نہ مصلحت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جب د کے لئے نگل کھڑے ہوں۔ مناسب ہیہ ہے کہ قبیلداور ہرقوم میں ہے جو جماعت آپ کے ہمراہ لئکے۔ باتی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول ہوں اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نہاد کے سئے تشریف لے جارہے ہوں تو ہرقوم مین ہے جو جماعت آپ بنفس نہاد کے سئے تشریف لے جارہے ہوں تو ہرقوم مین ہے جو جماعت آپ بنفس نہاد کے سئے تشریف لے جارہے ہوں تو ہرقوم مین سے جو جماعت آپ کہ ہمراہ نگلے گی وہ حضور کی صحبت میں رہ کر اور سینکڑ دں حواد تا تا وروا تعاس میں سے گذر کردین اوراد کام دینیہ کی سجھ حاصل کر گئی۔ اور واپس آگر آئی با قیما ندہ تو م کومزید علم و تجربہ کی بناء پر بھلے ہرے ہے آگاہ کر گئی۔ اور فرض سیجھ آگر حضور خود مدینہ میں رونق افر وز رہ تو باقیہ ندہ اوگ جو جہاد مین نہیں ہے حضور کی خدمت سے مستفید ہو کر دین کی با تیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں ہو کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں ہو کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں سیکھیں کے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیست میں جو وی اور معرفت کی باتیں کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی فیستوں کی باتیں سیکھیں گیا کے اور مجابدین کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجابدین کی باتیں سیکھیں کے۔ اور مجابدین کی میں میں کی بین میں سیکھیں کو باتیں کی باتیں ہوں کی باتیں کی بات

كرتاب جس كى وجدس عالم كا قلب حضرت حق كى جيبت سے لبريز اور اجلال ہے معمور ہوج تاہے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو للد کی عظمت وجلال، آخرت کی بقاء ودوام اور ونیا کی بے ثباتی کو پچھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احكام وبدايات كاعلم حاصل كري مستقبل كي فكرر كھتے ہيں ۔جس ميں بير بجھ اور علم جس درجه كا ہوگا اسى درجه ميں وہ خداہے ڈرے گا جس ميں خوف خدانہيں وہ فی الحقیقت عالم كبلانيكاستحق نبين -اى كوسورة فاطريس ارشا دفر مايا -

"انما يخشى الله من عباده العلماء" الله عدر " واي إلى اس ك بندول میں جن کوعلم اور سمجھ ہے۔

اور الله تعالى في اين كلام ياك يل الل علم كوبصير اورسي يع تشبيد دى اور جامل کواعمیٰ اوراصم لیتنی اندھے اور بہرے ہے۔ اور دونوں کے درمیان مسادات کی أفي قرمائي سورة بهوديش قرمايا مشل المفوقيس كالاعمى والاصم والبصير والسسميع هل يستويان مثلاً وونول فريقول كي مثال اند هاوربهريك اور د محصے اور سننے والے "جیسی ہے کیا دونوں برابر ہیں۔

سورهٔ فاطر میں فرمایا

ومنايستوى الاعمى والبصير ولا النظلمات ولاالنور ولاالنظل ولاالحروروما يستوى الاحياء ولا الاموات

برابرين تاريكيان اورنور ، اورشد برابر بين سابيه اورلو\_اورشدرابر بال زندعاورمروب

اورنيش برابر مين اندها ادر و يكھنے والا \_ اور ث

اس آیت پاک میں حق تعالی شانہ نے علم کو بینائی اور نور اور سایہ اور زندگی ہے تشييددي ها ورجهل كواند سے بن اور تاريكى اور لو، اور موت تشيد دى ہے۔

چنانچه جس طرح ظل نافع اورحرورض ربرا برنہیں۔اسطرح احیاء بنورالعلم یعنی عالم اور الله سے غافل قلوب والے مرد مے یعنی جائل برابرتہیں۔ انہوں نے اللہ کو محلاد یا توانندے ان کوجھی بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کی تافر مانی کی تو سندے ان کے قلوب کومر دہ کر دیا۔ بہذا نہ وہ وعظ وتھیجت ہے متاثر ہوتے ہیں اور نہ انقدورسول کی تعلیمات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔اور مثل اندھے کے بیں کہ نہ تو وہ تورعلم ہے روشی حاصل کر سکے۔اور نہ دہ تاقع اور ضار سے تذکر اور عبرت حاصل کر سکے۔

برخلاف اس کے عماء ربانی انار اللہ بصائر ہم کے سینے اللہ کے فضل سے کلام البی کے القہ ظ ومعانی کے این ومحافظ ہے۔

سورهٔ مختلبوت میں ارشادفر مایا

بىل ھو آيسات بيسات في

بلكه يقرآن وصاف صاف اور دش آيتي مين النالوگوں كے سينول ميں ٻيں جن كونكم ديا كيا۔ صدور الذين اوتوا العلم

چنانچے سے حصرات کلام البی کے نور سے مستنیر ہو کرائے دین کامل میں ہوئے عقل انکی تام ہوئی مکارم ہے متحلی ہجائن ومحامد ممناقب ونضائل سے متعصف و متجلی ہوئے۔ سورة رعدين فرمايا

ک جوهم رکھتا ہے ہے کہ جوآپ کے رب کی الحمن يعلم امما انزل اليك طرف ہے نازل کیا گیا۔ حق ہے تو وہ شل من ربك الحق كمن هو ال محض کے ہے جو کہ اندھا ہے تھیجت تو اعسمني انسمسا يشأدكس عقل واليابي حاصل كريتي جير-اولوالالباب

اس آیت باک میں اللہ تعالی فے ارشاد فرمایا کہ تذکر صرف اصحاب عقول

Q++

ونا فرمانی پر ملامت کی۔ اور کفارہ منکرین کے کفر دا نکار پر زجر وتو نئے فرہ نی۔ حق سبحانہ تعالی نے حصرات علیء کے رفع درجات اور بلندی مراتب کی خبر ویتے ہوئے سور کا مجادلہ میں فرمایا۔

يسر فع الله الذين آمنو ا منكم الشق في من المان والوسط الدين المنو المن عن الراولوس المن الوكور الله الذين او تو العلم در جات من (دورتياده) من عطا مواجد بعد كرياد

حضرت ابن عباس رضی التدعنهمااس آیت کی تفسیر میں فر ماتے جیز کہ

للعلماء درجمات فوق المومين بسبعمائة درجة مابين الدرجتين مسيرة خمسا لة عام.

علاء کیلیے مونین کے اوپر سات سودرہے ہیں اور وو درجوں کے درمیان پانچ سوبرس کا فاصدہے۔

اور حضرت این عباس بی بے روایت مفر مایا که

قال رصول الله صلى الله عليه وسلم من جاء ه احله كوموت اس عالت بن آئ كه وه علم كوموت اس عالت كوموت

احددیث نبورید میں علم اورا بل علم ،طلب علم تعلیم ، تبوت تعلم تعییم ، اسباب و ذراکع تعلیم ، تصنیف و تالیف ، ورس و قدریس کے فضائل اس کثرت سے بیس که تار شکل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و قرمایا را بحد اور بصائر مستنیر ہ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور علماء کی صفت بیان قرمائی کہ بیہ اصحاب عقول کامد ہیں۔

اللهٰ''اللهٰ'' رب العزت کے نز دیک کیا درجہ ہے علی و کا اور کیسا شرف ہے اس مقدس جماعت کا کہ وحدانیت اور رساست کی گواہی وینے والوں بیں اپنے اور ملائکلہ ابرار کے درمیان حضرات اولوالعہم کا ذکر فر ، یا۔

چنانچيسورهُ آل عمران مين فرمايا كه

شهد الله انه لا اله الاهو القدن كواى وى البات كى كمالله كسواكوكى و المدن كواى وى البات كى كمالله كسواكوكى و المدنكة و او لو العلم.

چنانچے ملائکہ ابرار کے ساتھ علاء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ واحد سے ۔ لہذا انہوں نے خود بھی کامل جذبہ عبود بہت سے واحد حقیق کے سامنے سرنیازخم کیا۔ اخلاص کے ساتھ احکام البیہ پڑھل فر مایا۔ اور اللہ کی ٹھیک ٹھیک عبود ہے کہ اور لیا۔ اور اللہ کی ٹھیک ٹھیک عبود ہے کہ اور لوگوں کو اللہ بن کی طاعت کی وقوت دی۔ اور تمام امور میں اللہ بی کی طرف التجا کی۔ اور اس پر توکل کیا اور برآفت و مصیبت کے موقع پر صرف معبود تقیق بی کی بناہ جا ہی۔ اور اس پر توکل کیا اور برآفت و مصیبت کے موقع پر صرف معبود تقیق بی کی بناہ جا ہی۔ سور و رعد میں فرمین فر میا

قبل كفى بالله شهيدا بيبى آپ كه يج كه يرى رمالت كى گواى كيك وبيت كم وهن عنده علم مير اورتهار درميان الله كافى باوروه الكتاب.

چنانچہ حضرات عماء نے خود بھی رسالت کا اقرار کیا اور دوسروں کو بھی اقرار کی دعوت دی۔ خود بھی جہالت کو ترک کیا۔ اور دوسروں کی جہاست ونا دانی معصیت فوقیت کس درجه کی ہوگ

اور فرما بإرسول النصلي الشعليدوسم في

أن فيضيل العالم على العابد كقصل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ركمتا ب

عالم کوء بد پرایی فضیلت حاصل ہے جیے که چودهوی کا چا ندتمام ستاروں پرفضیلت

اس حدیث پاک میں عالم اور عابد کو جا نداور ستاروں سے تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح چودہویں کا جاند جب اپنی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ ریز ہوکر آسان ہر مودار ہوتا ہے تو ونیا کی تمام مخلوق اس سے مستنیر ہوتی ہے اور اسکی روشنی ہر جگہ پہنچی ہےجس سے دنیافائدہ اٹھاتی ہے۔ گرستارہ خودتو اپنی جگدروش اور منور ہوتا ہے گراس كافيضان اتناعام نيس موتاكداس كى روشنى سب جكه ينيج اورسب فائده الهائيس اور فرمایار سول التد صلی الله علیه وسلم نے

عالم کی فضیلت عابد پرستر درجه ہے اور ہر ورجول کے درمیان ستر برس تک محورے ک دوڑنے کی مقدارہے اور بیاس لئے کہ شیطان لوگوں کیلئے بدعت ایجاد کرتا ہے تو عالم این علمی بصیرت ہے سمجھ لیتا ہے اور اس ے رو کتا ہے اور عابدائے رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے نداس بدعت کی طرف توجر كرتاب نداس كوي بيجاناب فنضل العبالم على العابد سبنعون درجة مابين كل دوجتيس حسنسر الفرس مسعيس عسامنا وذلك لان الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها العابد مقبل على عبادة ربه لايتوجه لهاولا يعرفها

علاء انبیاء کے وارث ہیں۔میری امت کے علاء مثل بن اسرائیل کے انبیاء کے ہیں لوگول بیس سب سے زیادہ ورجد موت کے قريب الل علم اور الل جهاد بير بروز قيامت تين گروه شفاعت كرينگ\_انبياء پهر علاء پھرشہداء قیامت کے دن عماء کی روشنائی شہيدون كے خون كے ساتھ تولى جا ليكى۔ ایک فقیه (عالم دین) شیطان پر ایک بزار

عابدول سے زیادہ سخت اور بھاری ہے۔

المعسلماء ورثة الانبيناء اور عملمماء امتى كانبياء بتي اسرائيل اور اقوب الناس عن درجة البوة اهل العلم والجهاد اور يشبعبع يبوم القيبامة ثلاثة الأبيساء ثم العلماء ثم الشهداء اوريوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء (احيا غزالي)

فيقيسه واحداشدعلي الشيطان من الف عابد

جولوگ شیطان کے مروفریب سے واقف نہیں ہوتے۔شیطان آسانی سے ان کو گمراہ کرسکتا ہے۔ گر جولوگ اس کے مکر وفریب اور داؤں چیج ہے واقف ہوتے ہیں۔ نەصرف بدكه وه خود گراه نہيں ہوتے بلكه دوسرول كوبھی گمرابی سے بچاتے ہیں۔ بیاوگ وہی عالم ہوتے ہیں جن کے قلب ود ماغ نورالی کے مقدس روشی سے منور اور ا کے ذہن وفکرعلم ومعرفت کی طافت ہے بھر پور ہوتے ہیں۔ فره بارسول الله صلى القد عليه وسلم في

فضل العالم على العابد عالم کوء بدیرایک بی فضیلت حاصل ہے جیسی کفضلی علی ادناکم تمہارے ادنی درجہ کے خص رمجھکو ہے۔

فلا ہر ہے کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کو ایک اونی مختص پر جوفضیات عاصل ہے اسکا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس ہے سمجھاج سکتا ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت اور

"السظر الى وحه العالم عبادة" يتني عالم كے چرے كي طرف د كھنا عبادت ہے

آپ مد بات منكررو پڑے اور فر و يا كديد بات سي بح بي مرند مجھ جيے عالم كے و تکھنے میں تواب ہے نہ میرا منصب ہے۔ مگر ریمنصب مید خلف بن ابوب جیسے عالم کو حاصل ہے۔ یہ بات سنگر بیرمرد بخارات بلنج آیا۔ اور خلف بن ابوب کی مجلس میں كثرت سے آناشروع كيا۔ آخرالامر خلف نے بھى ايك دن وہى سوال كيا پيرمردنے وہی جواب دیا۔خلف اس ہات کوسکرزارزارروئے اورفر مایا یہ بات اسطر ح ہے مگرنہ مجھ جیسے عالم کے ویکھنے میں۔ بلکہ ابوحفص الکبیر جیسے عالم کی زیارت میں ریٹواب ہے (مفتاح السعادة)

ادر فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

يقول الله عزو جل للعلماء يبوم القيسامة اذا تبعدعلي كرسيه لفصل عباده ابي لم اجعل علمي وحلمي فيكم الا وانا اريدان الحفرلكم على ماكان فيكم ولا ابالي اور فرمایا نبی صلی المندعاییه وسلم نے

سوم بیرکہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

قیامت کے دن عالم اور عابد دوٹول مبعوث کئے جا کینگے تو عابدے کہا جائےگا کہ جنت میں داخل ہوہ اور عالم ہے کہا جائنگا کدائبی تو اپنی جگہ پر تشمرارہ یہاتک کہتو ہوگوں کیلئے شفاعت کرے كيونكه تؤني انكوا حجاادب سكصلاياب

يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادحل الجنة ويقال للعمالم اثبت حتى تشفع للناس بما احسنت ادبهم

ا ام الحديث محمد بن استعبل بخاري كے ہمعصر اور امام محمد بن حسن شيباني كے تلميذامام ابوحفص الكبير بخاري كي خدمت من ايك پيرمردآيا كرتا تھا يحر بو چھتا كجھند تھا۔ایک مدت کے بعدآ ہے اس سے بوچھا کہ آ پاس کثرت سے میرے یاس کس لئے آتے ہیں؟ پیرمرد نے عرض کیا کہ میں تین باتوں کیلئے آئے بکی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔جوآپ ہی سے میں نے سی ہیں۔

اول بدكه آنخضرت ملى الله عليه وسلم في فرمايا ہے كه العالم والمتعلم في الاجوسواء عالم اور تعلم الريس برابريس ووم بدكراً مخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب كه

بے شک عالم کی مجلس میں رحمت نازل ہوتی ہے آسان سے اور اللہ کا منادی تداکرتا ب- كبتاب كه بيشك عن في تبهار مناہوں کو بخش دیا اور سیات کوحسنات ہے بدل ديايتم واپس ہواس حال ميں كه بخش ویئے گئے ہو۔

ان منجلس العالم ينزل فيه رحمة من السماء وينادي مستادي السلمه يقول امي قد غفرت ذنوبكم وبدلت مياتكم حسنات ارجعوا مغفورين

الله تعالى قيامت كے دن جب ايخ بندول کے فیصلے کیلئے کری عدالت پر ہیٹھیں مے تو علاء سے ارشاد فرما تعظیم میں نے اپنا علم اورحهم جوتم ميں رکھا تو محض اسلئے کہ میں عا بهنا ہول کہ جو دولت تمہار ہے سینوں میں ہاں کی بناء پرتم کو بخشوں اور مجھ کواس کی کھے پرواو المبیل (میری قدرت کے زویک بیادی برا اورانهم امرتیل ہے)

يسعث الله العباديوم القيامة شم يسعث العلماء ثم يقول يامعشر العلماء التي لم اصع علمي فيكم لعلمي بكم ولم اضع علمي فيكم لاعذبكم اذهبوا فقد عفرت لكم.

روردگاری کم قیامت کے دن اپنے بندوں کو مبعوث فرما کینگے پھر مبعوث فرما کینگے پھر فرما کینگے پھر فرما کینگے اے جماعت علیاء میں نے تہمارے اندرعلم رکھاتو تم کو جان کردکھاتمہارے سینوں میں علم اسلیے نہیں ودیعت کیا کہتم کو عذاب دول ۔ جاؤمیں نے تم کو بخش دیا"

صاحب مقاح السعادة في بحالد أجيل مقدى فرمايا كدائلاتعالى قيامت كدون على وسي مقاح السعادة في بحالد أجيل مقدى فرمايا كدائلاتعالى قيامت كدون على وسي مساور العلماء مناظنكم بوبكم في في في المنود عتكم حكمتى في في في المنود عتكم حكمتى الله المنود وسي عبادى الى المنسوار دسه بكم بل لخير اردته بكم فادحلوانى صالحى عبادى الى

اب جماعت علی متمهارے اپنے رب کے ساتھ کیا گان ہے؟ علی جواب دیگے
کداے جمارے دب! جمارا گمان یہ ہے کد آپ جم پر دم کریئے اور جمارے
گنا جول کو بخش دینئے جناب باری کی نب سے ارشاد ہوگا کہ بیشک میں نے
تمہارے سینول میں اپنے علم اور حکمت کو دو بعت کیا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کی
شرکے اداوہ سے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ خیر بی کا اداوہ کیا ہے ہی تم میرے
نیک اور صالح بندوں میں واغل ہوکر میری رصت کے ساتھ میری جنت میں
داغل ہوجاؤ۔

حضرت عی کرم الله وجهد کاارشاو ہے۔

العالم افصل من الصائم القائم المجاهد واذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمثه لا يسدها الاخلف مه

بعض حکم ء فرہ تے ہیں۔

ادا مات العالم بكاه الحوت في الماء الطيسر في الهواء ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره

جب عالم مرجاتا ہے تو محھلیاں پانی میں اور برندے ہوا میں روتے ہیں۔ اور اسکے چرہ کو تلاش کرتے ہیں۔اوراسکے ذکر کوئیس بھولتے۔

ب شك عالم ك لئ آسانول اورزين

ک تمام مخلوق حتی کہ یانی میں محصیاں

استغفار كرتى بيرا-

عالم افضل ہے ہمیشدون کوروز ورکھنے والے اور

رات بجرعمادت كرنيوا لے اور الله كى راہ ميں جہ و

كرنيوالي اورعاكم جب مرجا تا بإواسلام

ش ایک رفته پیدا موج تاہے اس رخند کوسوائے

استح سيح جائشين كوكي بندنيس كرسكتاب

جناب رسول التدسلي التدعليه وسعم نفر مايا

ان العالم ليستغفرله من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء

اور فرمايا

اذا مررتم بريساض الجنة فارتحوا قالوا يارسول الله ومساريساض البجنة قسال مجالس العلم

جب تم جنت کی کیار بوں پر گذرو تو چرلیا کرد۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ جنت کی کیار بال کیا ہیں فرمایا کے علم کی مجانیں۔

اور فرمایا رسول الله صلی القدعلیه وسلم نے

العلماء ورثة الانبياء لم يورثوا دينارأ ولادرهما وللكنهم ورثوالعلم فمن احذه اخذ بمحظه، وموت العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لاتسند. وهو ننجم طمسء موت قبيلة ايسر من موت العالم(الترغيب والترهيب)

کی موت سے آسان ہے۔

اور قرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم ت

ان مشل العلماء في الارض كمثل النجوم يهندئ بها في ظلمات البرو البحر فاذا النطمست النجوم اوشك أن تضل الهداة.

راستے سے بھٹک جا کیں۔ (الترغيب والترهيب)

حضور رسول الله صلى الله عديه وسلم في علاء كو نجوم عدتشبيه دى - كيونك جس طرح ستارے اپٹی روشتی کے غیابہ ب ظلمات کوزائل کردیتے ہیں ہی طرح عدہ قلوب عامیین رعلم کا نور پہنچ تے ہیں۔ایے نورعلم سے باطل ہے تق اور فو سد سے سی کومت زومتین کرتے ہیں جس ے ان کے مبعین مدایت یا نے اور انکی مخالفت کرنے والے خائب وخاسر ہوجاتے ہیں۔

عه ءانبیاء کے دارث ہیں بیشک انبیاء دیناراور دراہم کا دارث نہیں بناتے لیکن پر حضرات علم کا دارث بناتے ہیں پس جس نے علم حاصل كيوائ ابنا حصر بايار عالم كي موت اليي مصيبت ہے جسكى تلافى أبيس موسكتى أيك أيا رخنہ ہے چوبند نہیں ہوسکتا گویا ستارہ تھا جو دوب كياايك بورے خاندائل موت ايك عالم

بے شک علاء کی مثال زمین میں مثل

ستاروں کے ہے کہ جس ہے فتکی اور تری

کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی

ہے جب ستارے بے تور ہوجاتے اور

ڈوب جاتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ لوگ سیج

عسيلسمسناء هسذه الامة رجلان ارجل آتاه الله علما فبلله للناس ولم ياحذعليه

طبمعنا ولنم يشتربنه ثمننا

فذلك تستغفرله حيتان البحر ودواب البرء الطيرقي

جوا السماء ورجل آتا ه الله

علما فبخل به عن عباد الله واخذعليه طمعا وشرى به

تسمننا فذلك يلجم يوم

القيامة بلجام من نار وينادي

مناد هذا الذي آتاه الله علما فبحل يه عن عباد الله، واخذ

عليبه طمعا واشترى به ثمنا

وكمذلك حتمى يمفرغ

الحساب(الترغيب)

"فالعلماء شموس الله المشرقة في ارضه يزيلون الحهالة والضلال وظلمات الغواية"

الل علوء الله كى زين بين الله ك فيكت موسة آفاب بين بجالت اور صلالت کود ورکرتے ہیں فرایت کی تاریکی کومٹاتے ہیں۔ اور فرمایار سول الند صلی الله علیه وسلم نے

اس امت کے علماء دور جش ہیں ۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ نے اسکوعلم دیا۔ تو اس نے علم کو اوگوں کے لئے خرچ کیا اور اس علم کے ذربعهے ندونیا کی طمع کی اور ندعم کو دنیا کے وض بیجا تو وہ ایسا ہے کہ اسکے لئے سمندر کی محصلیاں اور خشکی کے جانور اور جوا السماء کے مرتدے استعفار کرتے ہیں۔ اور دوسری قتم کا وہ عالم ہے کہ اللہ نے اسکو علم دیا۔ تو اللہ کے بندوں تک علم پہنچائے میں بھل کیا۔ونیا کی طمع کی اور دنیا کے عوض من علم كو بيچا تو قيامت كون آگ كى سكام پہنائی جائی گی۔ اور متادی کرنے والا منادی کرتا رہے گا۔ کہ بہی وہ ہے کہ اسکو الله نے علم دیا تو اس نے بھل کی اللہ کے بندول سے اور ونیا کی کی اور ایسا جی ہوتا رہے گا پہانتک کہ حساب سے فراغت ہو۔ اے اوذ رضرورتو صبح کو جائے دور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لے تو یہ چیرے لئے سور کھت نماز پڑھنے ہے اور ضرور تو صبح کو جائے اور ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس پڑھل کیا جائے یا مل نہ کیا حائے تو یہ تیرے لئے ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے ہے بہتر ہے

يااباذر لان تغدوفتعلم آية من كتاب الله حير لك من ان تصلى مأة ركعة ولان تغدو فتعلم باباعن العلم عمل به اولم يعمل به خير لك من ان تصلى الف ركعة

اور فرمایار سول النصلی الله علیه وسلم نے

من تعلم بساب من العلم جوفض علم كا أيك باب سيك ل تاكه ليعسملم الناس اعطى ثواب لوكول كوفي مرية اسكوستر صديقول كا مبعين صديقا ثواب دياج يرگا

اور فرمايار سول التصلي الله عليه وسلم في

اورفر ما يارسول التدسلي التدعليدوسلم ت

لباب يتعلمه الوجل احب لكباب (مثله) آن كَيْطِة مِر مِنْ (كِمالكِ مِنْ الكَ مِن اللهُ و كعة تطوعاً الله عن الله و كعة تطوعاً الله عن الله و كله تعلق من الله و كله و كله

اور فرما بإرسول التدصلي التدعليه وسلم ت

اذا حاء الموت لطالب العلم وهو طالب علم كوا كرطالب على على حالت ميس على هذه المحالة مات وهو شهيد موت آجائي تو وه شهيد بوتا ہے

علا وفر ماتے ہیں کہ ان ارشادات نبویہ میں فر مایا گیا ہے کہ آسانوں اور زہین ہیں جتی تخلوق ہے سب کی سب عالم کی مغفرت کے لئے دع کرتی ہے پھراس کے بعد ماتھ ہی ماتھ بار برا لگ سے پانی کے اغرار ہے والی مچھیوں کی تقریح ہے کہ وہ بھی اس لئے استعفار کرتی ہیں۔ گوز ہین کی تمام مخلوق ہیں محچھیاں بھی شامل تھیں اس لئے بظاہران کو الگ کرنے کی ضرورت نہتی۔ گراس ہیں نکتہ یہ ہے کہ اس سے دراصل عالم کی انتہا کی فضیلت وعظمت کا اظہار مقصود ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برستا جورحمت خداوندی کی نشانی اور نعمت الہی کی علامت ہے اور دنیا کی اکثر آسانیاں وراحتیں جواس سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور تمام خیراور بھل کی جواسکے علاوہ ہیں سب کی وراحتی ہوائی کی اندرز ندہ رہنا جوخود سب عالم بی کی برکت کی برکت کی برات کی بناء ہر ہے۔

علم اورطلب علم کی فضیلت اوراہمیت پرروشنی ڈالتے ہوئے جناب نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

طلب العلم فریصة علی کل مسلم علم کاطلب کی تا برمسلمان پرقرض ہے اور قرمایا

من يودالله به خيرا يفقهه جيك ماته الله بهلائي كااراده فرماتے بين في اللدين اسكودين كاعلم اور جميع عطافر ماتے بين ـ

اور فرما بارسول التدسلي التدعليه وسلم في

فضل العلم خير من فضل العبادة علم كفسيت عبادت كفسيات يهم بهتر ب اور فرمايارسول انتدسلى الله عليه وسلم في

اور فرمایار سول النه صلی النه علیه وسم نے

لكل شئى عما دوعماد المديس الفقه وقال ابوهريره لان اجلس مساعة فعافقه احب الى من ان احى ليلة الشدر وفي رواية احب الي من احيي ليلة الى الصباح اور فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم ف مسامسن خمارج خوج من بيته في طبلت العلم الأوضعت لبه الملئكة اجتحتهار

اور فرما يارسول الله صلى الله عليه وسلم في

من سلك طريقا يلتمس فيسه عباسما سهل الله بنه

جس فخص نے کوئی الیا راستہ (سبب اور تدبیر) افتياركيا كدجس ميسعكم كي تؤاش كرر بابهوتو الله تعالى ال كيك جنت كاراسته أسان فرمادية بي-

> قال عملي المقاري قيل التنويل للتعيم اذاالنكرة في الاثبات قد تـفيـد العمموم اي بسبب اي مسب كان من التعليم والتعلم والتصنيف ومفارقة الوطن والانفاق فيه.

لین طریقایس تنوین تعیم کے لئے ہاس کئے کیکر واثبات میں بھی عموم کومفید

موتاب معنى يه وع كركول بحى سبب اختليار كيا خوا أتعليم مويا تعلم مويا تصنيف ہو یامفارنت وطن ہو یاانفاق ہو۔ محثی کہتے ہیں۔

"انفق على طالب علم او انشاء معهدا اوساعد على فهم مسئلة عويصة" يعن كسى طالب علم يرخرج كيايا مدرسه جاري كيا-ياكسي مشكل مسئله مين مددي \_ اور فرما بارسول الشصلي الشعليه وسلم نے

من غدا الى المسجد لايريد الا ان يتعلم خيراً او يعلمهُ كان لهٔ كاجر حاج تاما حجّتهٔ.

اور فرمایار سول الند سلی الله علیه وسلم نے

من جاء مسجد هذا لم ياته الا

لخير يتعلمه اويعلمه فهو بمنرلة

المجاهدين في سبيل الله

اورفر مایارسول الشملی الله علیه وسلم نے

ماانتعل عبدقط ولا تخفف

ولالبس ثوبا في طلب العلم

الإغفرالله له ذبوبه حيث

يخطو اعتبة داره

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

جوخص صبح كومجد كميااوراس كااراده علم سيكينه یا سکھانے کے اور سوا پھیٹیس تو اس کوا یسے حاتی کے مثل ایر لے گاجس کا بچ تام ہو۔

جو میری اس متحدیش آیا اور اسکا اراده

صرف علم بی سکھنے یا سکھانے کا ہے "د وہ

عام ین فی سبل الله کے مرتبہ میں ہے

نہیں پہنائسی بندے نے جوتا یا موز ہ یا کوئی كيرًا طلب علم بيل عمر بيكه الله تعالى ال کے گنا ہوں کو بخش دیتے ہیں جو ٹمی وہ اپنے محمر کی وہلیز پر فقدم رکھتا ہے

كونى بهى اين ممرے نكانے والا أكر علم كى

طلب میں اپنے گھر ہے لکاتا ہے تو ملائکہ مارے خوتی کے اپنا بازو اس کے لئے

بچھادیتے ہیں

ہر شے کیلئے ایک مماد (ستون) ہے اور دین کا

عمادفقہ (علم ) ہے حضرت ابو ہر رہونے فرمایا کہ

ضرورا یک گفتری میں بیٹھوں اور فقہ ( لیعنی و آیق

علم) حاصل کروں تو مجھ کو پوری لیلنہ القدر جاگ

كرعبادت كرتے سے زياده محبوب ہے اور ايك

روایت میں ہے کہ پوری رات میں تک جاگ کر

عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

صابمايصنع

طريقا الى الجنة

کا آپ قدوہ اور امام ان کو بنادیتاہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرت کی اقتدا کی جاتی ہے ان کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے ایک رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ملا تکہ ان کی دوسی پر راغب ہوتے ہیں اور اپ مرول ہے ان کومس کرتے ہیں ان کی مغفرت كيليّے ہرخنگ وتر چيز (حتى كه) یانی کی محھلیاں زین کے کیڑے کوڑے فتکی کے چرند ودرند دعا کرتے ہیں جہل کی موت میں علم دلول کیئے زندگی ہے۔تاریکی میں المنكھول كيلينے روشن بعلم بى كے درائيد بندے ونیا وآخرت میں اخیار کے مرتبے یاتے اور بلندورج حاصل کرتے ہیں۔علم میں غور دفر روزے کے برابرہ اور علم کی مشغولیت قیام کے ہم پلہ ہے کم بی ہے رشتے جڑتے ہیں علم ہی ہے حلال وحرام کی شناخت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا بیرو ہے۔نصیب وروں ہی کوعلم کی تو فق میسر آتی ہے اور بد بخت اس سے محروم رہے ہیں۔

الاعمدا والزين عندالاخلاء، يسرقمع البلمه بسه اقواماء فيجعلهم فى الخير قادة تمقتص النادهم وينقتماني بافعالهم، وينتهي الى رائيهم تىرغب الملائكة في خلتهم وبباجنبحتهنا تبمسنجهم ويستغف راهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهو امة وسيساع البر وانعامه لان العلم حياة القلوب من الحهل مصابيح الابصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منبازل الاخيار والدرجات العلى في الدنيا والاخرة، التفكرفيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به تبوصل الارحنام وبه يعرف المحلال والحرام وهو امام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء

جوطلب علم میں اُکلا وہ جب تک واپس نہ ہوگا اللہ کے رائے میں ہے

جو مخص اللد كيليزعلم حاصل كرفي ك واسط نظيرتو الله تعالى جنت كمطرف دروازه كحول ويت بين ـ اور فرشت اس كيليم ابنا بازو بچھاد ہے ہیں اور آسان کے فرشے اور سمندر اوردریا کی محصلیال اس کیلئے دعا کرتے ہیں۔

حضرت معاذین جبل مدروایت بے کفر مایارسول الله صلی الله عليه وسلم نے علم حاصل كرو\_ كيونكه لوجه الله عم كاحاصل كرةا خشیت ہے اور طلب علم عبادت ہے علم کا لدا كرونتهج علم كى تلاش جہاد ہے۔ بے علموں كوعلم كصلانا صدقه بمتخفول مسعلم خرج . كرنا تقرب ب\_اسك كمم علال وحرام كا نشأن ب الل جنت كراستول كا مينارب تنهائی کا مولس ،مسافرت میں رقیق ،خلوت مين جم كلام نديم ، راحت ومصيبت كا بتانيوالا دشمنول کے مقابلہ میں ہتھیار، دوستول میں زینت اورورنق ہے علم کے ذریعہ حق تعالی تومول كورقعت وبلندي بخشاب اورنيكي

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع اور قر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے من غدايريدالعلم يتعلمه للله فتمح البلية ليه إسابنا الى الجمة وفرشت له الملائكة اكنافها وصلت عليمه ملاتكة السموات وحيتان البحر

تعلمو العلم فان تعلمه للله خشية وطلبسه عبسانية، مذاكرت تسبيح والبحث عنيه جهياد تعليمه لمن لايعلمه صدقة بذله لاهله قربة، لانسه معسالم الحلال والنحرام ومنسار سبل اهل السجينة،وهو الانيسس في الموحشة والمصاحب في المغربة، والممحدث في الخلوة والدليل على السراء والصبراء والسلاح على

يبي حضرت ابوالدردا وقر ماتے ہیں۔ لان العلم مسئلة احب الي من قيام ليلة

ضرور ہے کہ میں ایک مسئلہ کا علم حاصل كرول تومير \_ نزويك يوري رات قيام ہے زیادہ محبوب ہے

ابن عبدالحكم فرماتے ہیں كه

كنت عبد مالك اقرا عليه العلم فيدخل وقت الظهر فجمعت الكتب لاصلي قال یا هذا ماالذی قمت الیه بافيضيل ميماكيت فيه اذا صحت النية

میں حضرت الام ما لک کی خدمت میں پڑھ ر ہاتھاا ہے میں ظہر کا وقت آء یا۔ میں نے نماز پڑھنے کی غرض سے کتابیں اسھی کرنی شروع کی۔امام نے فرمایا اے وہ جس چیز كيليّة توانهور بإب يعني نماز (مرادفل نماز ہے) اس سے افضل نہیں ہے جس میں ا بَنك تو تفایعنی علم ہے بشرطیکہ نبیت سیح ہو۔

امام شافعی فرماتے ہیں۔

علم كا طلب كرنا عبوات نافله سے افضل طلب العلم افضل من الناقلة

جناب رسول المنتصلي الله عديدوسلم ك يد چندار شادات مباركة علم علاء اورتعلم كي فضیلت اور اہمیت میں ذکر کئے گئے اب چند مبارک ارشادات تعلیم وتدريس بتصنيف وتاليف اور مدرستدورس علم ظاهري وباطني كي فضيلت واجميت میں بھی سنا جائے

حضرت صفوان بن عسال مرادي رضي الله عنه فرمات بين كه بين حضورا فقدس نی کریم صلی القدعدید وسهم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اسونت آپ مسجد میں فیک لگائے ہوئے بیٹے تھے اور آپ برسرخ جاور تھی۔ میں نے عرض کیایا رسول التدمين حضور كے خدمت مين علم طلب كرنے كيدي حاضر بوا بول آپ نے ارشادفر مایا مرحسا بنطبالب العلم ان

مرحبا بوطالب علم كوبيتك طالب علم كوملا ككهاي يرول ي قير ليت بين \_ پر بعض فرشت بعض ير حِ حظ جائے ہیں بہال تک کدائسان دنیا تک مینی جاتے ہیں۔اوراسلئے کہ وہ محبت کرتے ہیں ال چیز سے جسکوطام علم کرد ہاہے۔ یعنی علم سے

باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاحتي يبلغو السماء الدنيا من محبتهم لمايطلب

، طالب العلم تحقه الملائكة

صاحب مظاہر حق ص ۱۳۸ کتاب انعم میں فرماتے ہیں کہ ال سلسلمين اتنى بات بھى ذبن ميں ركھ لينى جائے كهم كا دائر ، ببت وسيع ہے اور بیائیے بہت سے گوشوں پر حاوی ہے۔اس لئے وہ حضرات جوتصنیف وتاليف اورتعليم وتعلم مين مشغول رييته بين وه بهي دراصل طعب علم مين هي مشغول ہوتے ہیں اس کے ان کو بھی طلب علم اور تکیل علم کا او اب ماتا ہے اور وہ ای زمرہ میں شار کئے جاتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداءرضي الله عنه قرمات مبي

العالم والمتعلم شريكان في عالم اورهنعكم دونول خير ميں شريك بيں اور الخير ومسائر الناس همج بقیه تمام لوگ نا کارے ہیں۔ان میں کوئی لاخير فيهم

ندکورۃ الصدرحدیث معاذیس حضورصلی القدعلیہ وسلم کا بیارشاد ندکور ہے کہ
ومدارستہ تعدل القیام بین علم کی درس وقد ریس قیام لیل کے برابر ہے۔
محشی اسکی شرح میں فرماتے ہیں
تعدی اسکی شرح میں فرماتے ہیں
تعدی سے المعلم یساوی فی
النواب قیام المصائم یتھجد رائت کوقیام اور تبجد کے برابر ہے۔
النواب قیام المصائم یتھجد

قرمایارسول النه صلی الندعلیه وسلم في

ننضسو الله اموأ سمع مقالتي

فحفظهاو دعاها ويلغها من

لم يسمعها

تروتازہ رکھے اللہ اس آدمی کو جس نے میری بات بنی پس اسکو یا داور محفوظ کر لیا اور جس نے نہیں سنا اسکو پہنچ دیا

اور قرمایا که اے الله ميرے خلفاء بررحم قرما۔ (راوی ابن عباس اللهم ارحم خلفائي قلنا كتيت يرك الله آب يارسول الله ومن خلفائك کے خلفاء کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کدوہ لوگ جو ميرے بعداً كيتے اور ميري احاديث كي روايت قال المذين ياتون من يعدى كرينك اوراكى لوكول كولعليم دينكي جوقوم اور يسرون احماديشي ويعلمونها جماعت كمّاب الشك (الفائل ومعاني) كمّا بس مي لاصف يرحان ايك دومرت ساخذ كرن كيل النباس ماعن قوم يجتمعون مجتمع بوتى بوه الله كمبمان موت ميل (السِتمال على كتاب الله يتعاطونه ك اكرام ك متحل موتين) اور ملائك رحمت الكوكهير لِيتَ مِينِ (ان كَلِيمُ دعاء واستعفاد كرتے مين) جب تك بينهم الاكانوا اضيافا للله كەربەلوگ خود نداڭھ جائىل- يادوسرى بات مىل نە

والاحفتهم الملئكة حتى يقوموا او يحوضوا في حديث غيره ومامن عالم يخرج في طلب علم مخافة ان يموت اوانتساخه مخافة ان يمدرس الاكان كالغازى الرامح في سبيل الله

مشنول ہوجا تیں اور جوعالم بھی اس ڈرے کہ کہیں جوہس نے علم عاصل کیا ہے وہ علم مرنہ جے فائنہ ہوجائے اس کا اگر شرجا تارہے علم طلب کرنے (ایکے دقائق جی بحث اور فور کر کرنے کیسے نظا جو تعالی اور درس قرریس ہے تکن ہے) یا اس ڈرسے کہ کہیں علم محواور مث نہ جائے (الباداعے کھے ورمخو وارکھے کیسے مسائل الم کو اقل کرنے کیلے لکاد (جنکو تعیف والیف کہتے ہیں) تو وہ مشل اس عازی کے ہادر مجاہدے ہے جو فی مسل اللہ الفرت وین کیلئے ایمز وہازی اور جرا تداوی کرتا ہے۔

وناسخ العلم النافع له اجره اجر من قرأه اونسخه اوعمل به من بعده مابقى حظه والعمل به لهذا الحديث وامثاله وناسخ غير النافع مما يوجب الاثم عليه وزره ووزرمن قرأة اونسخه اوعمل به من بعده مابقى حظه والعمل به لما تقدم من الاحاديث من سن سنة حسنة اوسيئة والله اعلم

یعنی علم کے لکھنے کوتو اس کا اجر ملی کا ہی جب تک پیر خریر باتی رہے گی اسکے پر ھنے والوں ، اسکے نقل کر کے لکھنے والوں اس پڑمل کرنے والوں سب کا ثواب اس ابتداء لکھنے والے کو بھی متمارے گا اور اس اور اس جسی احادیث کیوجہ سے اس پر عمل ہے۔ اس بھر حموجہ باتم غیر نافع علم کے لکھنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی جبک تحریر باتی ہے اسکے پڑھنے اس سے قال کرئے اس پڑمل کرنے والوں کا حبتک تحریر باتی ہے اسکے پڑھنے اس سے قال کرئے اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ اس ابتداء لکھنے والے پر بھی ہوگا

ہاور باعث تشرخیر اور از دیا درزق ہے۔ اور فرمایار سول التد صلی الله علیه وسلم نے

جوجماعت الله كے كفرول مل كى كريس مجتمع ہو کر اللہ کی کماب کی مطاوت کرتی ہے اور بالهم أمكى ورس وتدريس كرتى بياتو ملائكه رحمت ال كالعاط كريلية بير اوران ريكينهازل هوتا ہاور رحمت المحق الكو فرهانب ليتى ہاور الله السكينة وغشيتهم الرحمة تعالى ان كا ذكر اسية ورباريش رين وال وذكرهم الله فيمن عنده فرشتول بل كرتے ہيں۔

مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الاحفتهم الملئكة وبزلت عليهم

محشی فرماتے ہیں کہ

(بيبوت الله تشمل المساجد معاهد الدرس وكل امكنة طاهرة نظیفة) لین بیوت الله مساجداور مدارل اور برایک پاک وصاف جگر کوش ال بـ اوريتلون كتاب الله عمراوييب كه "يشسو حون معناه ويفسرون كلامه ويفقهون مواميه" ليني كاباللدك معنى كتشريح كرت إي اور ال كى كلام كى تفيير كرتے بين اورائيك مقاصداور مرادات كو بجھتے ہيں۔ اورملاعلی قاری بیوت الله کی تشریح میں فرماتے ہیں

"والعدول عن المساجد الي بيوت الله يشمل كل مايبني تقربا الى الله تعالى من المساجد والمدارس والربط" لِعِيْ حضور صلى الله عنيه وسلم في مساجدتين فرمايا بلكه بيوت الله فرمايا تأكه بيه براس مكان كوشامل موجائے جوتقر بالل اللہ بنایا گیا ہومساجد ہوں یا مدارس ہو یا خانقاہ ہو۔ حضرت انس بن ما لك مدوايت بكرسول التدصلي الشعفيدوسلم في فرمايا علم كوكماب بين لكها كروحفرت عمرين بحى اليه بن مروى ب ادر فرمایار سول الدسلی الله علیه وسلم ف

جسنے ای اتصنیف میں (بھرے نام یا ومف) کے ذکر ك موقع ير درور لكها (يني صلى الله عليه وللم تكها) تو يرابر بميشه ملائكه ال كيلي وعاواستغفار كرتے رہے ہيں جبتک میرا نام ای کتاب می ربتا ہے اور درودشریف ال میں موجود رہتا ہے (اس مدعث پاکست فی کاب لکنے کا ثبوت موتاب)

من صل علَّى في كتاب لسم تسزل السمطئكة تستغفرله مادام اسمى

في ذلك الكتاب

محتى فره تے بی كداس حديث ياك يسمسلمانوں كو جناب في كريم صلى الله عليه وسلم زيادت تعظيم يرابهارنا بيكه جب الحكيم المضيد نارسول الله صلى الله عليه وسلم كاسم شريف گذرے يا آپ كى سى صفت كاذكر بهوتو درود پڑھيں اور تنصي اورآپ صلى الله عليه وسم كى سيرت ياك كواجلال اوراحترام كے ساتھ مقرون کریں۔ اور میں مجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت مصلرہ میں ہے کسی ذکر کے وقت صرف (ص) کا نشان بنادینا درود کے تواب کو کم کردینا ہے۔ البذامؤ نفين زمانه كواس حديث ياك كى روسے متنبه بوجانا جا ہے اور زياده ے زیادہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام کا ذکر کرنا ج ہے آپ کا ذکر اللہ کی عہادت اور رب کی طاعت ہے۔ دعائے مستخبات اور قول شیریں ہے اور آپ كا ذكر قلوب كى شفا بغموم و بهوم كو دور كرنے والا ، باعث زوال عسير اور موجب نزول رحمت ہے۔ بندگان خدا کیلئے موجب سعادت اور عموم برکت ہوگا۔اور درصورت موجود نہ جونے کے اس کا بٹیا در کھتا اور بنانا ضرور مسنون اور عندالله مقبول ہوگا۔ اُتھی اور قرما يارسول اللصلى الله عليه وسم

بے شک اللہ اور اسکے ملائکہ اور تمام آسان ان اللُّه وملَّكته واهل وزمین کی مخلوق حتی کہ چیونی ایے سوراخ میں المسموات والارض حتى ادر مجھلیاں ضرور صلوۃ کرتے ہیں لوگول کو خیر الشملة فيحبحرها حتى کی تعلیم دینے والے پر لیعنی اللہ تعالی رحمت الحوت ليصلون على معلم نازل فرماتے ہیں۔اور غیراللہ اللہ ہے اسکے لنے طلب مغفرت ورضوال كرتے ہيں۔ الباس الخير

حضورصلی انتدعایہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں بوجھا سميا ان ميں ہے ايک عالم تھا جواللہ تعالی كا فریضہ ادا كرتا چر بیٹے جاتا اورلوگول كوخير ك تعليم ويتا\_اور دوسرا خض دن كوروزه ركهتا اوررات كوعباوت كرتاته تو آپ صلى الله عليه وسلم سے يو حيماً گياان دونوں شركون الفنل ہے۔ حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که

فضل هذاالعالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم النياس الخيبر عبلي العابد البذى ينصبوم السهسار يقوم الليل كفصل على ادناكم

اس عالم کی جوصرف فرض نمازادا کرتاہے پھر بينصاب اورلو كول كوخيركي تعليم ويتاب اس عابد ہر جو کہون کوروز ہ رکھتا ہے اور رات مجر عبادت كرتاب فضيلت الي ب جيسى فضايت ميرى تم ميس كاد أبتحض

ملاعلی قاری مرقاة میں فرماتے ہیں

ادریمی ماعلی قاری (یندارسونه) پر لکھتے ہیں۔

التدارس قرأة بعصهم عملي بعض تصحيحا لالفاظه اوكشفا لمعانيه ويمكن ان يكون المراد بالتدارس المدارسة المتعارفة لین مدارس کے معنی ایک کا دوسرے سے پڑھنا ہیں۔الفاظ کے سیح کرنے کیلئے یا معانی ظاہراورواضح کرنے کیلئے اور تدارس ہے مراد عدارسۃ متعارفہ بھی ہو عتی ہے۔

والا أظهر انه شامل لجميع مايناط بالقرآن من التعليم والتعلم" یعنی بہت زیادہ طاہر ہے کہ تدارس تمام ان چیزوں کی تعلیم تعلم کوشامل ہے جو قرآن ہے تعلق رکھتی ہیں

حضرت مولا ناحکیم جمیل الدین بجنور گفر ماتے ہیں کہ كون مسلمان نبيل جانبا كمديث رسول صلى الله عليه وسلم كايز هناير هانا حيادت ب ال وجد سے كدوه بجائے خود وتى غير ملو ب اور اس وجد ہے بھى كدوه قر آن مجيد كى شرح نبوى باور هديث شريف كالذارس كويا بحسب المعنى قرآن مجيد كا تدارى اورسراسرعبادت باكرچ يوت اللدكامشيورتر جمهم جدكياجا تاب گر کوئی جزأت کرے کہ سکتاہے کہ اگر مساجد کے علاوہ کمی اور مقدم پر کماب القد كالقداري بوگا تو و بال رحمت اور سكينه كالزول ته بوگا \_ لبقراحسب اشتراك علت واطرز ق لغت بيوت الله كے لغوى معنى لينا كتاب الله ك عزوشرف ك زیاده مناسب ہے اور جب تد ارس حدیث رسول کا تھم ویب بی ہے جیسا تد ارس كتاب الشكا (كمامر) توہر بيت خواہ ابتداء تدارس كتاب اللہ كے لئے بنايا كيا ہوں یا ہے بنائے میں تداری اختیار کرلیا ہوضرور نزول رحمت وسکیند کا مستحق فال شاء اعطاهم وان شاء

منعهم واما هؤلاء فيتعلمون

الفقسه او العلم ويعلمون

البجباهل افصل وانما بعثت

معلما ثم جلس فيهم

طرف اميد دارب اورحصول مقصد مشيت اللي پرموتوف بالبذا أكر خداجا بدد اور اگر نه جاہے ند دے لیکن مید دوسری جماعت فقاعلم حاصل كرربي بءاورج باون کوعلم سکھاری ہے لہذا ہے جماعت اس جماعت ہے افضل ہے۔ اور میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہول اور پھر آنخضرت <del>صل</del>ی الله طبيه وسلم خود بھی ان ہی میں بدیھ سے

گدایان ازین معنی خبرنیست 🏗 که سلطان جبال باماست امروز

حضرت عيسلي عليه وعلى نبينا الصلوة والسلام ارشا دفر ماتے جيں۔

جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا اور من علم وعمل فذلك دوسرول كوتعليم دى تو وه ملكوت السموات يدعني عنظيما في ملكوت السموات

میں بڑے لوگول *کیطر*ح پکارا جائیگا

جو تخص اے وطن اور شہر کو چھوڑ کرعزیز وا قارب سے جدا ہو کرعیش وآ رام پر لات ماركر ماں باب كى محيتوں اور شفقتون مے منے چير كرغرضيكه كھرياركى سب راحتيں ترک کرے ساری ضرورتوں کو قربان کرے حصول علم سے جذبہ سے سرشار ہوکر باہر نكلتا ہے اور تلاش علم میں را ہ غربت ومسافرت پر گامزن ہوتا ہے تو وہ طالب علم ضرور عجابد فی سبیل الله کا مرتبه حاصل کرتا ہے جو تواب خداکی راہ میں جہاد کرنے والے کا ہوتا ہے وہ تواب اس طالب علم كوماتا ہے اس كئے كہ جس طرح اليك مجاہد سر سے كفن با نده کرمخش اس جذبہ ہے میدان جنگ میں جا تا ہے کہ دہ خدا کے دین کوس بلند کرے خدااورخدا کے رسول کے نام کا بول بالا کرے۔

(النحيس) اي العلم والعبادة الزهد والرياصة الصبر والقباعة وامثال ذلك تدريسا او ثاليفا اوغيرهما"

لعنی خیرے مرادعکم ہے اور عبادت اور زید اور ریاضت اور صبر اور قناعت اور انہیں کے مثل دیکر امور، اور بیعلیم دینا خواہ درس ویڈ رایس کی صورت میں ہو یا تصنیف وتالیف کی صورت میں یا ان کے علاوہ اور کوئی صورت ہو (جبیما کہ مدارس اور ضافقا ہول میں ہوتاہے)

حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرمات ي

تدارس العلم ساعة من الليل خير من احياتها"

تدارس علم (مابین تظراء یا شخ یا این تلانده کے اور ای ہے کمحق کی کتاب اور تفہم كذا قال على القارى فى المرقاة) أيك كھڑى بورى رات جاگ كرعبادت كرنے ----

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ

الى علم ميں حصول مقصد كے لئے علم كالكھنا ليني تصنيف وتاليف اور ديني على كتابول كامطالعه كرنائجي واخل ب\_

حضورصلی لندعلیه وسلم اپنی مجدین دومجلسوں پر گذر ہے تو فر مایا کہ

دونول څير پر بيل ليکن ان ميس ايک ( يکي ير) دومرے سے بہتر ہے یہ جماعت

عباوت میں مصروف ہے خدا ہے دعا

کررہی ہے اور اسکی طرف رغبت کا اظہار

كرر ہى ہے (يعنى حصول مقصد كيدية) خداكى

كالاهماعلي خيرواحدهما

افيصل من صاحبه اما هؤلاء

فيدعون المله ويرغبون اليه

شرعید کے بر هانے اور سکھانے میں مشغول ہوئے میں ان برخدائے ذوالجدال والكرام كى جانب سے بيال رحمت كے وروازے كھول ديتے جاتے ہيں ان بي الله جل علاش ندكى جانب سے سكينه كائز ول موتا ہان كاندر خاطر جمعى اور در بطنى ودیت فرمائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے قلوب و نیا کے عیش وعشرت راحت و ٔ رام ﴿ رغیراند کے خوف اور ڈریسے یا ک وصاف ہوجائے ہیں اور وہ ہر وقت ایسے خدا ہے والگا کے رہتے ہیں۔ س کا متیجہ اور الربیہ ہوتا ہے کہ ان کے قلوب نور الی کی مقدس وشن ع جَكُمُكُا و في في فرشة ان كى عزت اور توقير كرت بي اور فرط عقیدے مسرت ہے انگو تھیر پیتے ہیں رحمت اللی ان کو ڈھانپ لیتی ہے ہروہ چیز جو آ ما و ب ک اندریاز مین کے اور سے لینی جن وائس ملائکہ حتی کے اپنے سورا خوں میں جبوانمیان وریا اور سندر میں رہمنے والی محصلیان ان کے سنے وعا اور استغفار کرتی میں عام کو ما مد برای فضیلت ای جاتی ہے جیسی جودهویں کے جو ند کوستارون برا اور سر مركا خات سردا، دو ما لم ني تكرم جناب رسول الله صلى القد عليه وسلم كي فضيلت أيك ادِنَى بِي، وراجت عبيا، كي جليل القدر منصب بري فائز بوتا ہے۔ خداوند قدوس اس جماعت کا تذکرہ جو دری وقد رکیل میں مشغول ہوتی ہے ان فرشتوں کے درمیان كرتات جوائك ياس وت بين عالم كي موت يك عالم كي موت قرار ديجاتي ہے۔ س کی ایسے یا صاف کی مسلول تھل نمازے بہتر الک گھڑی کی مشغولی بوری رات عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ (بد استفاد من مظاہر من وغیرہ)

ا مذاللد الله الله مؤلانه بعظمت الفنيلت كالس جماعت كى جوتعليم الربيت اور تعلّم وتاوب ميل مشغول موتى هيه وركي انتها بعظمت وفضيلت كى اس طاهر ونظيف حبكه اور مقام كى جني مدرسه اور خانقاه كى جهال ميه مبارك اور مقدس مشاعل ای طرح طالب علم محض اس مقصد کیدے علم دین حاصل کرنے کے واسطے گھر سے نکاتا ہے کہ دہ اسپے نفس کی تمام خواہشات کوختم کرکے اور کمرنفسی اختی رکر کے علم اللی کی مقدس روشن سے ظلم وجہل کی تمام تاریکیوں کو دور کر دے۔ خدا کے دین کو سر بلند کرے۔ خدا کے دین کو تمر بلند کرے۔ خدا کے دین کو تمام عالم میں پھیلائے اور رب العالمین جل شانداور سید الرسلین خاتم الد نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت میں تن من دھن کولگائے اور شیطان و ذریات شیطان کے مکر دفریب کا پردہ جا کے کرکے لوگوں کو اس سے محفوظ شیطان و ذریات شیطان کے مکر دفریب کا پردہ جا کے کرکے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھکر اعداء اللہ کوذلیل وخوار کرے۔

لبقد اجب تک علم حاصل کرے گھر وہ پس نہیں آجا تا برابر میدان جہاد کا تو اب حاصل کرتار ہتا ہے اور جب تک علم حاصل کرکے گھر واپس آتا ہے تو اس ہے بھی و نیا بیس علم ومعرفت کی روشنی کھیلا نے تو گول کو تعلیم و بینے اور انسانی زندگی کوعلم و عمل سے میں علم ومعرفت کی روشنی کھیلا نے تو گول کو حیثیت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارث کا اس کرنے کیلئے ایک معلم اور صلح کی حیثیت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارث انبیاء کے معزز ومقدس لقب سے تو از اجاتا ہے اور تحصیل علم کے زمانہ میں اس کی اس ریاضت ومشقت، جا گئی و پریشانی کیوجہ سے ایس ایس کی بیارتوں اور انعامات سے وہائے قد وال کیجانب سے تو از ااور سرفر از کیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ ا

فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اسکے گذرے ہوئے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں بحالت طالب علمی موت آجانے پرشہادت کامرتبہ پاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح جونوگ مساجدا در مدارس یا کسی اور جگه تد ارس علم میں منہمک ہوتے بیں اور قرآن وحدیث کے علوم ومعارف سے استفاد ہ کرنے اور دوسروں کوعلوم دیدیہ

اختيار كئے جاتے ہيں۔

اوركيسي اجميت وعزت ہے رب العزت كے دربار بيس مدرسين اور مدارش علم وصلاح کی۔ جنگی تمایت وحفاظت وصیانت کا قانون فطرت بھی تقاضا کرتا ہے اور يرور د گارعالم جل جل الدوع شانه بھي تھم ويتا ہے۔

سورة مج من ارشادر بانى بي

اذر للذين يقاتلون بالهم ظلمواوان الله على مصرهم لقدير الذين احرجوامن ديارهم بغير حق الاان يقولوا ربنا الله ولولا دفع اللُّبه النباس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصسكوات ومسساجيد يذكرفيها اسم الله كثيرا وليسصرن الله من ينصره ان اللَّه لقوى عريز (ترجمة شيخ الهند وشاه عبدالقادر د الويّ)

ال يرتفسري حاشيه

یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں تھی ایک جماعت کو و در مری ہے اور تے

محرف كي اجازت ند موتوبيالتدتع لي كي قانون قطرت كي خلاف ورزى موكى

تحكم ہواان لوگول كوجن سے كافراڑتے ہيں اسواسطے كدان برظلم جوا اور اللہ تعالیٰ ان كی مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ جنگو ٹکالا ایکے گھرول ہے اور دعوی کچھ نہیں سوائے اسك كدوه كبترين كديم دارب الله باور اگر نه هٹایا کرتا اللہ ان لوگوں کو ایک کو دوسرول سے تو ڈھائے جاتے میلے۔ اور مدرے اور عبادت خاتے اور مسجد میں جن یں نام پڑھاجاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ بيتنك التدزير دمت بيزور والاب

مقرر مدت كرے گا اسكى جومدد كريگا اسكى\_

ال نے دنیا کا نظام می اید رکھا ہے کہ ہر چیزیا ہر محص یا ہر جماعت دوسری چیزیا مخض ی جماعت کے مقابلہ پی اپنی ہتی برقرار دکھنے کے لئے جنگ کرتی مے۔اگر ایبانہ ہوتا اور تینی کوانڈ تعالی اپن جمایت میں کیکر بدی کے مقابلے ش كمرُ اندكرنا ـ بونيكى كانشان زين برباقى ندربتا ـ بدوين اورشر يرلوك جنك جن کی ہرز ماندیس کشرت رہی ہے تی م مقدس مقامات اور یادگاری جمیشہ کے لي صفي بستى يمنادية كوئى عبادت كاه، تكيه، خانقاه، معجد مدرس محفوظ شده سكتا بناءعلىيضروري مواكد بدي كي طاقتين خواوكني بي مجتمع موجا كين فقدرت كيطرف الاستايك وقت آئے جب نيكى كے مقدس إتھوں سے بدى كے حملوں کی مدافعت کرائی جائے۔ اور حق نق ٹی اینے دین کی مدد کرنے وانوں کی خود مدوفر ماكر اكلو دشمنان حق وصدافت برعالب كرے ـ بلاشر وه ايها قوى زبردست بے کدا کی ایا نت واعداد کے اعدضعف سے ضعیف چیز بری بردی ما قتوربستيول كوتكست دي سكتي ہے۔

بہر حال اس دفت مسلم اوں کو ظالم کافروں کے مقابلے میں جہاد وقبال کی اجازت دينااى قانون قدرت كي تحت تقار

حضرت مولا ناحکیم جمیل الدین بجنوری فر ماتے ہیں

حق تغالی میلی آیت میں مسلم نول کو قال کی اجازت دیتا ہے جس میں جان ومال دونول کا خرج ہے اس کے بعد قال کے منافع بیان فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قمال میں سے منفعت ہے کہ اسکی وجہ سے عمیاد نگا ہیں اور مدارس دینیہ ڈھادیے سے محفوظ ہوج تے ہیں۔اس سے مدبات واضح طورے ثابت ہوتی ہے کہ حق تعالی کے نزدیک مساجد ومعابد کیطرح مدارس دیدیے بھی نہایت ضروری الوجود اورمہتم بالشان ہیں جنگے حفظ وبقاء کے لئے جان و مال لٹا ویتا

دیں ،خت خت تخت تکیفیں پہنچا کی فقر وفاقہ کا سامنا کرنا پڑا عیش وعشرت کو فیر بادکہنا پرا گراہ و ین فل کے متوالے خدا کے سیچ بند نے تعلیم سے ندر کے پر ندر کے اور فرض تبلیغ تعلیم ہمت وجوش و فروش سے اداکر تے رہے پس اسے ضرور کی اور مہتم باشان اور فرض تصعی کی مداوت ہرز ، نے میں اور ہر جگہ بطر بن فرض کفایہ ہرشخص پر ،شد ضرور ک ہے "و لت کن من من من (آیہ) تدریس قعیم کوفرض فر ماتی ہے "فسلو ضرور ک ہے "و لت کن من من ہے" باایها الرسول بلغوا عنی ولو آیه" "الا فسلو النام فریضة علی سکل مسلم" "انما فلیسلے الشاهد الغائب" "طلب العلم فریضة علی سکل مسلم" "انما شفاء العی السوال" وغیرہ وغیرہ وغیرہ قرآن وحدیث اس ضمون سے مالا مال ہیں۔

بالجملدور وقد ریس کے سلسلہ کو جاری رکھنا ہر زمانہ میں مسلمانوں پر واجب ہے جن خوش نصیب مسلمانون کوالی حکومت میسر ہوج نے جوسلسد تعلیم تعلم کے انقاء کی خود مشکفل ہو۔ "فسط و بسی لھم شم طوبی لھم "اور جہاں حکومت کواسکی طرف التفات نہ ہو وہاں بطور خود مسلمانوں کو سلسدہ کو باقی رکھنے کا انتظام واجب ہواور یہ موقوف ہے تعاون و تناصر پر تو یہ بھی بمقتص ہے "ن معاون و اعلی البر و النقوی" موقوف ہے تعاون و النقوی " واجب ہے اور میں النقوی اللہ والنقوی ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فرج سے اور میں واجب ہے اور ضروری ہے دوایا۔ اور اس تعاون کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فرج کر کے سے معرف میں فرج کرتا ہے "و ھلم حوا الی حدمات المدار من الاسلامیہ و فقا اللّه و اہا کہ" خرج کرتا ہے "و ھلم حوا الی حدمات المدار من الاسلامیہ و فقا اللّه و اہا کہ" حضرت قاضی شناء الله صاحب پانی پی اپنی نسیر مظہری میں آیت "کنسب حیمرت قاضی شناء الله صاحب پانی پی اپنی نسیر مظہری میں آیت "کنسب علیکم الفتال و ھو کو ہ لکم" کے تی فرماتے ہیں۔

جہاد کی فضیلت تمام نیکیول میں اس وجہ سے ہے کہ وہ اش عت اسلام اور بدایت

او و سنام اسلام ہے اور جب مداری ویذید کا ڈھا ویٹا شعار کفر اور عندائلد ایسا سنٹین جرم ہے جس کی روک تھام کے لئے قبال فرض کیا جا تا ہے قو ان کا سنگ بنیا و رہنا و باعث رضائے رحمان بنیا و رہنا و باعث رضائے رحمان بنیا و و شند ند ہوگا۔ گویا حق تعالی ایٹ وست قد رست سے مداری ویڈید کا سنگ بنی و رہنا اور اسکو کا نہ بنیان مرصوص بتاتا ہے۔

ای طرح " بت مدورہ سے میں ہے بھی یخوبی واضح ہے کدوس حدیث کے لئے مکان وجمعیاں ارلین اللہ کو مدر سے کہتے ہیں اسورہ یدید او شعارا اسارہ میں داخل بے جیسے صوامع و صلوات ، پھراس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

الدين ان مكناهم في الارص اقامواالصلوة واتوالركوة وامروا بالمعروف ويهوا عن المنكر

ین اگران مسلمانو کو جمرین میں قوت ارحکومت ویدینگے قید ہوگ نماز
قائم کرینگے ورزکوۃ وینگے اور امر ہلمروف کرینگے اور نبی عن المنکر کریں سے حضرت
شاد ولی القد محدت والویؒ فر استے ہیں نبی متناول است جہاد راز برا کہ اشد منکر کفر
است اداشد نبی قال وهناول است اقامت صدود راود فع مظالم رار وامر بمعر ، ف
متناول است احیاء علوم دینیہ را 'یعنی متناول ہے جہاد کو کیونکہ سب سے شدید منکر کفر
ہو کو اور مظالم کے سے ادروا مناول ہے این میں متناول ہے اقامت حدود کو اور مظالم کے وقع کو ادرامر بالمعروف متناول ہے المیاسیہ کو۔

پس اے حضرات علوم دید کی درس وقد ریس فرض ہے اسکے سئے کتب ہو ۔ نازل ہو میں ۔ ہزاروں انہیا علیہم اسلام مبعوث ہوئے جہاد وقبال کا ادر بھم، یا کیا کفاری اس معالم بلے میں سنگ راہ ہوئے ۔قبل کیا ، آگ میں ڈالا حلایا، ایڈ العی دارالطلبہ بنانا اس وقت اس خاص حیثیت سے سب باقیات صلحات سے افغال ہے امرید ہے کرائل اسلام اپنی اپنی استطاعت کے موافق اس موقع کو ہاتھ ہے۔ ہار بالی ظالمیل وکشیر کے الدار فرمائیں سے۔

والسلام على من اتبع الهدئ

العبد اشرف عى تفانوى

ب شک حضرت مولا نا اشرف علی صاحب سلمدنے جو پہچھ تحریر فر مایا ہے نہایت مناسب اور ضرور کے ۔ العبد عبد الرجیم عفی عنہ

> مولانا اشرف على صاحب في جوتر رفر مايا بي اورصواب ب-العبد بمحود عفى عنه

> > اورتسہیل قصدانسبیل ص ۲۹ برفر ماتے ہیں کہ

بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے، پڑھانے ، وعظ کہنے، کتا ہیں تصنیف کرنے میں پچھ حرج نہیں۔ بلکے علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھکر ہے۔ حقوق العلم ص ۱۵ پر فرماتے ہیں

اس میں تو ذراشبہ نیم کداس وقت مدارس علوم دینید کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایک بری تعمت ہے کہ اس می ساتھ اسلام کے ایک ایک بری تعمت ہے کہ اس می فوق متصور نیمیں ۔ دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقاء کی کوئی صورت ہے تو سیدارس ہیں۔

حضرت مولا نامسي الله صاحب دامت بركاتهم اصول تبليغ ص ٢٩٩ پر فرمات ميليغ اورامر بالمعروف ميں جمارے كئے ثمر ومقصود نبيس اصل مقصود رضائے تق ہيں۔ تبليغ اورامر بالمعروف ميں جمارے كئے ثمر ومقصود نبيس اصل مقصود رضائے تق ہيں۔ ہيں جب كا طريق عمل اورسمى ہے اورجس كواس آيت ميں حق تعالى نے بيان فر مايا ہے۔

خلق کا سبب ہے ہی جو خص ان کی کوشش سے ہدایت پایگائی کی حسنات بھی ان مجاہدین کی حسنات میں واخل ہو گئی اور اسسے زائد افضل علوم نظامرہ واور علوم باطند کی تعلیم ہے (جنگا ذریعہ مدارس اور خانقاہ ہیں)

اس کے کہاس میں حقیقت اسلام کی اشاعت زیادہ ہے۔

ظاہر ہے کہ علوم ظاہرہ و باطند کی تعلیم مدارس اور خانقاہ میں ہوتی ہے پس مدارس اور خانقاہ تم منیکیوں حتی کہ جہاو نی سبیل اللہ ہے جھی افضل ہیں

حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریاصا حب دامت برکامهم نے اپنی کتاب "تبلیغی بھاعت پراعتر اضات کے جوابات" کے شہر ایر لکھا ہے کہ

جب مظاہر علوم کے دارالطلبہ قدیم کی تغییر کا سلسلہ چل رہا تھ تو مدرسہ کے چندہ کی اپیل جو مظاہر علوم کے ۱۳۲۸ ہے کی روداد میں حضرت تھیم الامنة مولانا اشرف علی کی کھی ہوئی ہے۔وہ حسب ذیل ہے۔

میں اس اشتہار کے مضمون میں موافق ہوں دارالطلبہ اس وقت باقیت صالحات ہے جن کا صالحات کے افضل افراد سے ہے صدیت سے میں باقیات صالحات سے جن کا تواب مرنے کے بعد بھی مانا ربتا ہے۔ بدارشاد فرمایا ہے کہ او بیتالا بن السبیل بنا و، اور طاہر ہے کہ طلبہ این السبیل بینی باو، اور طاہر ہے کہ طلبہ این السبیل بینی بین جب مطلق سمیل والوں کی اعاشت میں بید بینی کیونکہ بدلوگ سمیل انڈ دالوں کی فدمت میں کیا بچھ فضیلت ہوگی پھر خور کرنا فضیلت ہوگی پھر خور کرنا جا ہے کہ سبیل انڈ دالوں کی خدمت میں کیا بچھ فضیلت ہوگی پھر خور کرنا جا ہے کہ سبیل انڈ دالوں کی سب افراد میں مطلقا بھی اور خصوص اس وقت میں عوم دینیہ کی سخت ضرورت ہوراس کی ہے شت معزش واقع بیں خاص اس سبیل دینی تخصیل و تکیل علوم دینیہ میں سب سے زیاد و فضیلت ہے۔ اپس بالعزور النہ کے سب بالعزور

ادع الى سبيل ربك بالحكمة الآيه

جس كے قيل طريق ميں حكمت كے ساتھ وعوت و ينا ليني حق كے البات ميں دلائل چیل سرناد وسرے قصم کے باطل وعوق کا می در حسنہ کے ساتھ وطال کرنا جس کے لئے خاصے علوم کی اصرور ت ہوں ہے اور ان علوم کی مخصیل کا طریق اورا الكامل مدرس ديديه بين - كرسول بالغيمات تقصيلي برباني كربطريق عَلَمْت بِس كَافِكُم "ادع الى سبيل ربك، بالحكمة ، مِن بِينِيغ وَمَالَ بےشامر بامعروف ای سے مداس کا وجود اور ان کا بقاء مہاہت ضروری ہے کہ وہ تمام شعبہ ہائے تبدیغ کا اصل ہے۔ اور فض کی اعانت فرض ہوتی ہے۔ اسعساوسواعلى الموا (أي) الكراكي السيال كمدارى ويهل امانت كدوة بيغ كالجم شعبد برسب لدرت فرض باس ين اين وه ي جوذبين اور مجھدار ہوں ان كوتعليم • ين ميں نگا نا بھى يەنىيت اشاعت دىين فرض وضروري إوريهي منجمله تبييغ إوروالدين كحق بل صدقه جاربيب دوسراطريق تبليغ وامر بالمعروف موعظت حسنه باوروه بخطاب عام علماءي كا حق ہے اور عالم ہونا بدول درس وقد ریس فی زباناعادة ممکن ٹیس اس لئے بھی اس تت تبليغ كواداكر في ك سئ مدارس كا تيام ، ان كي ترتى بالوجد الدتم فرض ب غرض به كهدار المعربية يحسى وفت بهي عدم اعتناء واستغنافيين بوسكتا\_ پس علماء کی ایک جماعت کثیرہ الی ہو کہ جو تخلوص نبیت تبلیغ ورس و تد رایس میں جم كرمشغول ريس جس يروليل "فالولا معر" (الآيه) اور "لايستطيعون صربا في الارض" ٢-اورص ٢٦ يرفر مات جيل ايك جماعت كثير كالمرجب اسلام كاعلم بذر بعدورس وتذريس بزبان عربي تعق

و تجرک ساتھ حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ پوراعم ملل وہرائن مذہب ہسرام عربی ای کے اندر ہے اور تبلیغ کے لئے متر دودین اہل فلسفہ واہل سائنس اور جہنا ہے افلاط مسلمانان بیز مخالفین ومکرین اسلام کفر وہشر کین کیلئے اپنے فدہب سنے بوری واقفیت بدلائل نقلاد عقلاجواب تحقیق کیلئے ضروری ہوگ ۔ بور بدوں اسطرح واقفیت کے بہتی تاقعی بلکہ ضعیف اور غیروں بیس محال ہوگ ۔ اور بدوں اس نظام موجودہ بصورت مداری عربیاس طرح علم کا حاصل ہونا عاد قن ممکن ہے۔ البذائد اور عربی کا بقاء واستحکام اس بناء پر کہ مقدمہ واجب کا واجب ہونا ہے واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اکبی اعانت لازم اور اعراض خت معز اور محصیت کہیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

ولیل پا آخر "ادع السی سیسل ربک بسال حکمه والمواعظة المحسسة و جادلهم باللتی هی احسن" (ترجمه بیان اخرآن) لینی این رب کی راه (لینی وین) کیطرف لوگول کوهم کی به تول کے ذریعہ سے این رب کی راه (لینی وین) کیطرف لوگول کوهم کی به تول کے ذریعہ سے مقصودا ثبات دعاہے) اوراجی المجھی تھیمتول کے ذریعہ (جن سے مقصود ترغیب و ترجیب کرتر قبل قلب ہوتاہے) بلا ہے (اگر بحث آپڑ ہے آو) ( این کے ساتھ المجھے طریعے سے ( کہ جس شی شدت و خشونت نہ ہو) بحث این کے ساتھ المجھے طریعے ہے ( کہ جس شی شدت و خشونت نہ ہو) بحث سیسے این کے ساتھ المجھے طریعے ہے ( کہ جس شی شدت و خشونت نہ ہو) بحث سے کینے بس اثنا کام آپ کا ہے۔ تبلیغ کے بعداصر ارتبال ۔

 تو دوررہا، ہم بلہ بھی ہونامشکل ہے اور کسی طریقہ تبلغ کے بدعت ٹابت ہوجائیکے بعد تو پھراس کا ذکر ہی عبث ہے۔

بس مدكهنا كيونكر درست بي كد

اس حیثیت سے کہ تبلیغ کا فائدہ عمومی ہے اور مدارس وخوانق کا فائدہ خصوصی ہے۔ بہذااس کا (مروجہ تبیغ کا) فائدہ ان دونوں سے زیادہ اہم اورائم ہے۔

(اعتراضات وجوابات ص۵۱)

اور بیعمومی اور ضروری کام (مروجہ تبلیغ کا کام ) بعض وجہ ہے ( بعنی عمومی ہونے کیوجہ سے ۱۱ رناقل ) مدارس اور خانقا ہول سے افضل ہے۔

(تبلینی جماعت پراعتراضات کے جوابات ص۵)

اور بيركهنا كه كيول غلطنبيس كه

بغیر مدرسد و کتاب کے (بطرز مروج جزوی اور تا تکمل ۱۱ ارناقل) زبائی وین سیکھنے
اور سکھانے کی کوشش کرتا اور اپنی زندگی کو استکہ لئے وقف کردینا بھی نبیوں والا
کام ہے ( یعنی سنت ہے تاقل ۱۲ ) باتی کام ( یعنی مدرسہ اور کتاب مجانس وعظ
وارشا داور تصنیف و تالیف و غیرہ ٹاقل ۱۲) ضمنا وطبعا ( مبعا ) عمل میں آیا۔ گر
دین سیکھنے کے ( یہ ندکورہ ) جو دوسر سے طریقے ہیں ان کو نا جائز کہنا جائز نہیں
( یعنی مباح ہیں ناقل ۱۲ )

( کیاتبلینی کام ضروری ہے)

اور، ہم واہم مشاغل وخد مات دیدید میں مشغول حضرات علائے کرام کو جواس جماعت عملیغیہ مروجہ میں شر کیکے نہیں ۔ منافقین کی شان میں نازل شدہ آیت قرآنے کا مصداق قرار دیتا اور جہنمی بتانا کہاں تک صحیح ہے۔ جیسہ کہ کمّاب ، کی للندا مداری عربیدی وجود و بقاء اوراسخکام ، زم - کدلا زم کالازم له زم ہوتا ہے۔ پس مدارس عربید پیس مسلم ن لڑکوں کا تعلیم حاصل کرنا فرض اور انکی یالی ای نت بھی لازم اوران ہے اعربض و خفلت تبلیغ کے بہت بڑے اہم فریضہ ہے خفلت اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

اور حفرت مولا ناالیاس صاحب رحمة انتدعلیه قرماتے ہیں کہ قافلہ والوں لینی وفو دہتے کوفیت کیائے۔ کہ اگر حفرات علماء توجیش کی کریں تو ان کے دلول ہیں اعتراض شرآئے پائے بلکہ بیہ بحد میں کی علم وہم سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہیں۔ وہ راتوں کو بھی خدمت علم میں مشغول رہے ہیں جبکہ دوسرے آرام کی نیندسوتے ہیں۔اورائی عدم توجہ کواپی کوتا ہی پر محول کریں جبکہ دوسرے آرام کی نیندسوتے ہیں۔اورائی عدم توجہ کواپی کوتا ہی پر محول کریں کہ ہم نے ان کے پاس آمد ورفت میں کی ہے اس لئے وہ ہم سے زیاوہ ان کو گول پر متوجہ ہیں جو سالیہ سال کے لئے ان کے پاس آ پڑے ہیں۔ ان کو گول پر متوجہ ہیں جو سالیہ سال کے لئے ان کے پاس آ پڑے ہیں۔ ان کو گول پر متوجہ ہیں جو سالیہ سال کے لئے ان کے پاس آ پڑے ہیں۔

بہرحال القداور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علائے ربانی کے ارشادات اور تاریخ اور مشاہدہ سے بیہ بات بالکل عمیاں ہے کہ مدارس وخوانق انسانی زندگی کے علمی وعملی ،انفرادی واجتماعی ، خابری وباطنی ،خصوصی وعمومی تمام شعبوں کی کمل اصلاح کے لئے ضروری اور اس کے ضامن اور ڈریعہ ہیں۔

ہر تشم کی خدمات اسلامیہ و دینیہ و کارکر دگ کے اعتب رے ارفع بھی ہیں اور انفع بھی اہم بھی ہیں اور ائم بھی ،اعم بھی ہیں اور اعظم بھی۔ اور اعلی بھی ہیں افضل بھی۔ اور بر تقذیر صحت تبلیغی جماعت کا فائدہ حد درجہ ناتھ اور قاصر اور بالکل نامکمل اور صرف جزوی عمومی ہونے کی وجہ ہے ان اہم اور اتم اور افضل خدمات اسلامیہ ہونا اور بدكهنا كهال تك سيح بك

دین کی فکراور آخرت کی رغبت داوں میں پیدا کرنے کے لئے تبلیغی جم عت سے بہتر کام کا اور کوئی طریقے نہیں (ص ۷ سے حصداول)

اوربد کہنا کہاں تک درست ہے کہ

اگرغور ہے ویکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لئے بیادارے (مدارس اور خانقا ہیں ) کانی نہیں۔ ( کیا تبلیغی کام ضروری ہے )

اور سرکہنا کہال تک درست ہے کہ

یہ جماعت ، برایت کے لئے ایک ایمام جون مرکب ہے کہ اسکے بعد پھرکسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے سے

اور عام لوگوں کے لئے اصداح نفس کا اس ہے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوسکتا اور یہ کہنا کہاں تک مناسب ہے کہ

وین پھیلانے کی کوشش (جماعت تبلیغی کے تحت) کے دوران ذکر کا اُواب گھر بیٹھٹے یا خانفہ ہیں ذکر کرنے ہے کہیں زیادہ ہے۔ (ص ۹۸)

مین تبلیغ (مروجه ) کواتنای شروری سمجهتا موں جنن اصلاح نفس

(اعتراضات کے جوابات ص۱۲۳)

اور بیرکبنا کہال تک درست ہے کہ

 تبلیغی کام ضروری ہے' کے ص ۷۹ الا پر ہے کہ اب تک علاء نے اس تحریک میں پورے طور پر حصیفیس نیا۔ میرے خیال میں

اب تک علاء کے اس حریک میں پورے عور پر حصہ دیں گیا۔ میرے خر سیاس قتم کی غنطی ہے جس کی قرآن نے نشا ندہی کی ہے۔

واذا قيل له اتق الله اخذ نه العرة بالاثم.

بورى آيت بياد واذاقيل له اتق الله احدّته العرة بالاثم فحسبه حهنم ولبئس المهاد. جس كارجم عنفيربيب كم

(اوراس خالفت وایذ اءرسانی کے ساتھ مغروراس درجہ ہے کہ) جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا تو خوف کر (تواس سے نخوت کرتا ہے اور وہ) نخوت اسکواس گناہ پر ( دونا ) آبادہ کردیت ہے سوالیے شخص کی کافی سزاجہنم ہے اور وہ بری آرامگاہ ہے (بیان القرآن )

اوربيكهنا كهال تك درست بك

اس دور میں سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مطابق زندگی گذار نے کا واحد ذریعیہ میں تبلیغ ہے (اعتراضات کے جوابات ص ۸۹)

اوريه كهناكهال تك مح بح

ایک تبلیغی سفر کا وہ فائدہ ہے جو مدارس اور خانقا ہوں کے مہینوں کے قیام میں مہیں (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص ۱۵ حصیروم)

اوربيكهنا كهال تك رواي كه

( کیاتبلیغی کام ضروری ہے ۱۲)

كئے \_ دارالعلوم ( ويوبند ) اورسب ر نيوريس منظا برسوم \_ امروب ميں مدرسه شابى اورد الى كة سياس من يتمام مدارس اسي زمان كقائم كرده يس بيالله تعالى كى بہت بوى مدوكتى كرجس كے ذرايد سے الله تعالى في وين بل إورى یوری کامیالی دی۔ ورند چونک وہ دورانگریزی حکومت کا تھا اس لئے وہ دین کو یورا ڈبونے کی فکر اور کوشش میں تھے کیکن پوری طرح وہ کامیاب نہ ہوسکے چؤنکدان کے یاس حکومت تھی۔ مال ودوات تھی اس لئے اگر چدیز رگان دین کی محنت کیجہ ہے بوری طرح قابونہ یا سکے الیکن سوسال کے بعداد جوانوں کے حراجول كوسخ ضروركرديا \_رفة رفة هارئ نوجوان اورجالل سب متأثر موسك جس کے اثر است آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور بیاثر ات ون بدن بڑھتے ہی جارہے ہیں۔اور حالات بدلتے جارہے ہیں۔اس مرض کا عادج اب سوسال بعداللدت لى في التبلغ (تبلغي جماعت) يكياب الله جل شاند كعلاج مستى قدردانى يه ب كه بم اس علاج كى طرف بمدتن متوجه موج كي ـ (ص ۱۹۳۹ کیاتبلیفی کام ضروری ہے)

مقام غور ہے کہ انگریز ہندوستان ہیں سوسال تک حاکم رہے اور کے چوہیں انگریزوں کے اسلام اور قوانین انگریزوں کے اسلام اور قوانین اسلام کو منافے کے عزائم کو ناکام بنائے کے لئے وارالعلوم دیو بند اور مظاہر علوم سہار نپورود مگر مدارس کی بنیاد پڑی اور اس وقت کے اعتبارے نہیں بلکہ ہروقت کے احتبارے نہیں بلکہ ہروقت کے احتبارے نہیں بلکہ ہروقت کے احتبارے دیا اسلام کی بقاء و تحفظ کے احتبارے بی اسلام کی بقاء و تحفظ کے ضامین رہے ہیں۔ جیسا کہ او بر مدارس کے تسلسل وقو ارث کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت انگریزی کے متوازی مدارس بھی اپنا کام کرتے رہے۔ سوسال بعد انگریز چلے بھی گئے لئین مدارس باتی ہیں۔ نہ صرف مدارس ندکورہ بلکہ ان کے فیض و ہر کت سے ملک لیکن مدارس باتی ہیں۔ نہ صرف مدارس ندکورہ بلکہ ان کے فیض و ہر کت سے ملک

ہندوستان ہیں مدرس کا جال بچھ گیا ہے۔ اور یو مافیو مان کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔
گواس مضمون ہیں اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ' ہالتہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی کہ
جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دین ہیں پوری کا میا لی وی' گرکہ یہ جارہا ہے کہ
اگر بڑوں نے سوسال بعد تو جوائوں کے مزاجوں کوشخ ضرور کردیا۔ اور تو جوان اور اہل
سب متاثر ہو گئے اور بیا ثر اے دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کا میا لی کا
میا نہ کہ کہ کہ ہے یا واقعی پوری کا میا لی ہوئی۔ نیکن وہ صرف چند گھنٹول یا دنوں
تک رہی۔ اس لئے کہ آگے ارشاد ہے کہ اب اس مرض کا علاج سوسال بعد اللہ تعالیٰ
نے اس بینی جماعت سے کیا ہے۔ اللہ علی ش نہ کے اس علاج کی قدر دائی ہے کہ
اس علاج کی قدر دائی ہے کہ
اس علاج کی معاون متوجہ ہوجا کیں۔ اس کا صاف مطلب ہیہ کہ مدادس اب
اس علاج کی میابی عاصل نہیں کر سے ہے۔ لہذا وہ برکار، بے فیض ، بے اثر ، اور غیر
اسکے علاج میں کا میا بی عاصل نہیں کر سے تے لہذا وہ برکار، بے فیض ، بے اثر ، اور غیر
مفید ہیں۔ اب ہم تن تبلیغی جماعت کیطر ف متوجہ ہوجانا چاہے۔

اس کے بعداب مشاہدہ اور تاریخ '' خصوصا تاریخ و بوبند'' خصوص درخصوص درخصوص در خصوص در خصوص در خصوص در خصوص کی زندگی کی صدسا رہ اس رپورٹ کی کیا حقیقت رہ جوتی ہے کہ دار العلوم اور اسکے فیض سے جاری ہوئے والے ہزاروں مدارس اور ہزرگان دین کی محنوں سے انگریز وں کی لؤ کی ہوئی لا فد ہبیت اور دہریت اور ہرفتم کی جہالتوں اور گراہیوں کا فاتمہ ہوا۔ اور ملک ہندوستان نور عم ودین سے جگرگاؤی

اور بدکہنا کہاں تک درست ہے کہ

کیا میہ بات ) لینی اجتماع) اکے (لینی تبینی جماعت) کے دینی درداور فکر کی افتا کہ کا میں ایک ایک ایک ایک کی دیات ہیں انتقادی کھی تبین کرتی رہان ہیں گفتگو کر لینایا کوئی تحقیق یا تحقیدی ہمیری یا تخ یکی مضمون مرتب کرلین اور بات

ہے۔اور آرام وآسائش کو دین کے نام پر جر بدد کہکر گاؤل گاؤل بقربیة مارے مارے پھر تا اور بات ہے۔ ( ماہنا مدفقام جد بدکا ٹیور۔ فرور کی ایک یا) اور حقائق سے اغماض اور بدایت کا انکار کرتے ہوئے سیاشتعال انگیز بات کہنا كبال تك يج بكرا ج صلى وموجود تقعاء موجود تعاملاح كيلت بزرگان وین موجود تصدیمن مسائل کیفر ورت سامنے آتی ان مسائل کو بتلانے کے لئے مفتیان دین بھی موجود تھے۔ دینی عوم کے حاصل کرنے کے لئے مدارس عربيه بھی موجود ہتے ليکن اگر کوئی چيز نہيں تھی تو دہ بہی تھی کہ حوام کا ان حضرات ہے تعلق نہ تھا۔ مدارس کی کمی نہ بھی لیکن عوام اپنے بچوں کو مدارس میں تھیجکر ملا بنائے کے لئے تیار نہ تھے۔ صلحاء موجود تھے۔ لیکن کوئی علماء کی قدر منزلت كرئے والے نہ منتھ مفتیان وین بھی موجود منتے ليكن كوئى بھی اپنى زيم كى ميں ضروری آئے والے مسائل کو بہ چھنے کے لئے تیارنہ تھے۔سب اینے آپ کو آ زاد مجصة من اورسب وين كاعتبار الا أزاد يتحد خدائ پاك اور رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى يا بندى سے بالكل آزاد عصر برجك آزادى اورمفرقى ذ بنیت نے ان کواین غلام بنار کھاتھا۔ اگر ترجب اسلام ادر خداور سول کی پابندی كاشوق كسى في پيدا كيا بتووه يرى تبينى جماعت بداس تبليني جماعت ك وجد سے آج مدارس کی ہو جید مجمد او فی صلحاء کی ضردرت محسوس کی گی اپٹی زند گیول کو یابندی سے گذارے کے سے مسائل کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور ای جی عت کی بدولت علاء کی بھی قدر ومنزلت ہوئی اور عوام نے اپنے بچوں کو بجاع ونيادى علوم يرحان كمدارس اسلاميديس يرحاكر ملدينات يس بدا

اے یارو! ذرا انصاف کرو، کیا ہے جے ؟ کیا بداست اور مشاہرہ کا انکارٹیل

فخرمحسوس كيا\_(كتاب كياتبيقى كام ضرورى بي صهم

ہے؟ کیا بیتاری کے ساتھ خیانت تہیں ہے؟ کیا دیو بند کا دارالعلوم ،سہار پور کا مظاہر علوم ،مراوآ باد کا مدرسد قاسمیہ شاہی ، امر و ہد کا مدرسہ جامعہ عربیہ، وہلی کا مدرسہ امینیہ وقتی دی ، کا پیور کا جامع العلوم ۔ لکھنو کا دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالمبلغین ،مئوناتھ بھنجن ضلع اعظم گڈھ کا دارالعلوم اور مقاح العلوم ،مبرک پورضلع اعظم گڈھ کا احیاء العلوم ودیگرسینئر دل بڑے در اولعلوم اور مقاح چھوٹے چھوٹے ملک میں بھیے ہوئے العلوم ودیگرسینئر دل بڑے برے اور بزاروں چھوٹے چھوٹے ملک میں بھیے ہوئے مدرسے خالی بڑے ہوئے تھے؟

صرف انکی دیواریں کھڑی تھیں۔اندر ہوکا عالم تھا؟ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب ان مدرسوں میں طلباء آئے ہیں۔مفتیان عظام ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے تھے۔کوئی فتوی ہو چھنے والانہ تھا۔ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب فتوئی وسینے کی نوبت آئی ہے۔ فانقا ہیں ہالکل ویران اور سنسان پڑی تھیں جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب مریدلوگ آئے ہیں۔

مقدس بزرگان ملت در بانی دحقانی حضرات عماء دین کا خلوص پکھی کام نہ آیا۔ انگی للبہیت درلسوزی بحنت دمشقت، شباندروز کی خدمات دمساعی کا پکھوا ثر نہ ہوا

دارالعلوم دیوبند کے پنیٹھ ہزار مستفیدین میں سے سات ہزار چارسوسترہ فضلاء پانچ سوچھتیں مشائخ طریقت ایک ہزار ایک سوچونسٹھ صنفین ، آیک ہزار سات سوچوراک مفتی ایک ہزار پانسوچالیس من ظرء چار ہزار دوسواٹھ سی خطیب و مبلغ اور دولا کھ انہتر ہزار دوسو پندرہ فقاووں کا اجراء ،اسی طرح مظاہر علوم کے چھتیس ہزار مستفیدین میں تین میں تین میں ہزاراً ٹھ سواکٹالیس فضلاء اور اٹھہتر ہزار چوراسی فقاووں کا جراء افسانہ اور غلط وعادی ہیں۔ ان مدرسوں کی کارکردگی کی صدس لہ رپورٹ کی تفصیل افسانہ اور غلط وعادی ہیں۔ ان مدرسوں کی کارکردگی کی صدس لہ رپورٹ کی تفصیل

جھوٹ کا پیندہ ہے یا پھران کا وجود اور عدم برابر تھا۔سب بچارے کس مپری اور بے بسی کے عالم میں اتنی طویل مدت تک پڑے رہے ندان سے کوئی پڑھنے والا تھا۔ ند فتوی ہو چھنے والمانہ کوئی ان کا وعظ سننے والا تھ یا صرف چند گھنٹوں تک اٹکا اثر محد وور ہا۔ اور ہو ہوا کرختم ہوگیا۔

ان کی پوچھ پچھ بنینی جم عت کی بدولت ہوئی۔ اور مولانا الیاس صاحب جو مدرسہ اور علم کی طرف آئے وہ بھی ای جماعت کیوجہ سے شخ الحدیث آئے تو اس جماعت کیوجہ سے شخ الحدیث آئے تو اس جماعت کیوجہ سے شخ الحدیث آئے تو اس جماعت کیوجہ سے۔ ایکے شخ حضرت مولانا گنگوی حضرت حاجی صاحب اور مولانا تھا نوی اسطرح اس زمانے کے اور ان حضرات کے حضرت حاجی صاحب اور مولانا تھا نوی اسطرح اس زمانے کے اور ان حضرات کے پہلے اور بعد کے ہزاروں علماء ومشائخ مدرسوں بیس سب ای جماعت کیوجہ ہے آئے پہلے اور بعد کے ہزاروں علماء ومشائخ مدرسوں بیس سب ای جماعت کیوجہ ہے آئے سیسب کام صرف ایک نوز اشہرہ جماعت تبلیغی کی چند دنوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ بھلا اس جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ کی میں ناوا تف اور سادہ اور عوام کی آئے میں دھول جھوئکن میں ہے؟

تنها حضرت مولا ناتھ نوی رحمۃ القد علیہ سے پورے ملک کے لاکھوں کا مستفید ہونا، سینکڑ وں کا ضف ہ ہونا، دور ونز دیک بھنچ کر اپنے مواعظ حسنہ ہے عوام وخواص کو مستفید کرنا۔ اسیطر ح حضرت مولا نا شاہ عبد الرجیم صاحب را بُوری رحمۃ القد عید کا فیض عام ہونا۔ حضرت مولا نا شاہ عبد الرجیم صاحب مدنی رحمۃ القد علیہ کا بہت سے فیض عام ہونا۔ حضرت مولا نا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ القد علیہ کا بہت سے مریدوں اور ضف ء کا جھوڑ نا ابھی کل کی بات ہے۔ حضرت شاہ عبد القاور صاحب رحمۃ القد علیہ خلیفہ حضرت رائے بوری اور حضرت تھا نوی کے خلفاء حضرت مولا نا شاہ عبد الفی صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ عبد الفی صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ صاحب بھولپوری اور حضرت مولا نا شاہ وہی اللہ مولی اللہ مو

القدعلية اور حصرت موالا نااحر حسن صاحب المرتسرى رحمة المشعلية وغيره بجرائك خلفاء كي فيوض وبركات سے مجموع طور بر الكوں الكوكامستقيض بونا تو آج يى كى بات ہے۔ وارالعلوم و يو بند كے ستقل بيسيول مبلغين اور مناظرين اور غير مستقل مناظرين مثلارئيس المناظرين حضرت موالا نامر تفنى حسن صاحب جائد يورى رحمة الله عليه المام المناظرين حضرت امام المسنت موالا نام بوائنكور صاحب تكھنوكى۔ سلطان المناظرين حضرت موالا نامج مناظر و جاديم باللتى بى احسن كاجر بداور نموند بنكر من ظره كرنا اور بهت سے واعظين و مقررين كا شهر شهر قصبة قصبه كاكول كاكول بين كي تشجر ميں مناظر و كرنا اور بهت سے واعظين و مقررين كا شهر شهر قصبة قصبه كاكول كاكول بين جن بيج ميں كورو دورو كاكول اور ورد و اورون و اورون و اورون و اورون و اورون كورون كي تعداد كا بونا جي بيونا ، تعزيد و اورى كورون كي تعداد كا بردھ جانا بكثر سے مجدول كا وغيره كورتك كردينا - نمازيوں اورورز و وارول كى تعداد كا بردھ جانا بكثر سے مجدول كا بختاج بيان نہيں۔

تو بدکیے مان نیاجائے کہ درسین اور مدارس اور خانقا ہوں اور علی ءومشائخ نے کے خشیس کیا۔ بس جو پچھ کی تبلیغی جماعت نے کیا۔

کیا مید مدارس اور خانقا ہوں اور علاء ومٹ کنے کی کوششوں کو حف غلط کیطر ح مٹانے کی کوشش نہیں ہے۔ اور علاء اور علاء کی کوششوں کی تنقیص وتحقیر ہنفرو تنفیر ، اور انگی کوششوں کو بے وقعت کر کے دلول ہے عظمت نکال و بینے کی ہا تھی نہیں ہیں۔ عوام کے متمد علیہ (جماعت کے افراد نہیں) ذمہ داروں کی تصنیفات میں جب علاء اور علاء کی کوششوں اور مدارس اور خانقا ہوں کے بے وقعت اور حقیر بنا دینے اور اسکے مقابلے میں تبلیغی جم عت کی افضلیت اور برتری ہاور کرائے کی ہاتیں لوگ پڑھیں گے اور انہیں کہ ابول میں ان کو محدود کر دیا جائے گا اور مدت در از تک

كابهانه بنائة بين ان كوخدا يركيروم تبين - جب ان على وكوبا برنكني كي دعوت و یجاتی ہے تو اکوحقوق یادآئے گئتے ہیں۔ بیعلاء ومشائخ لوگوں کور ہیا نہیں ک تعييم دے رہے جیں۔ان علاء سے مدرسہ بیل بیجے پڑنے وابو۔فقے حاصل كرلو\_تقريرين رات بجركرالوكرانيباء يبيم السلام كاجوكام ہے گھر جيموژ كر يبطير نگانا توبیان کے بس کا روگ بی تبیں۔ کام ہم کردہے ہیں۔ ہم امیر ہوتے ہیں۔علوہ ہمارے بستر ڈھونڈ نے ہیں۔علاء تبلیغی جماعت کی ترقی دیک*ی کرحس*د مين مرے جارہ ہیں۔علماء درحقیقت اپنی ہوجا کرانا جا ہے جیں علما بس پیٹ یال رہے ہیں اللہ اور براٹھ بل مست ہیں ان کا کام یہ ہے صدق، خیرات ، زکوة چنده ما تک ما تک کرمدرسول میں بیند کرحرام کھا کیں علما وسوجتے بین کداگر جماعت کامیاب بوگئی اور عوام لوگ اس بین شریک بوشیح تو جماری خدمت کرنے والے کم ہوجا کی گے۔علاءے تو تبلیغی جماعت بزارور جبہتر ہے اپنا کھاتے ہیں۔ اپنے کرایہ ہے آتے ہیں۔ علماء کومواری جاہئے کرایہ حاليے عمد وعمد ہ کھانا جا ہے۔ان کی ناز برداری سیجے تیلیٹی جماعت درحقیقت عهاء ومبعنین کے متور پرطمانچ ہے جوٹیلغ وین کے لئے فرسٹ کلاس سے کم پرسفر نيس كرتے (ية تريض حضرت مولانا سيد ارشاد احد صاحب مبلغ دارانعلوم د بوبند رہے) خانقا ہول میں کچھٹیں رہ کیا ہے۔خانقا ہیں وریان ہیں۔ ان مِن سَكِيَّ لوب رہے میں۔ ان مِن باہم اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ غوث الأعظم حضرت سيدعبد القاور جيلاني قدس القدمره كزمانديس غالب مجهداى فتم ك صورتيل رونم بهولى بولى ، جنكى وجدے متأثر اور منفعل بهوكرسيد ناخوث المعظم ئے حضرات علیاء کا دفاع فر ، تے ہوئے نہایت جلال آمیز انداز میں مدرسه معمورہ ش يوم جمد يرزي القعده ه<u>م و مح</u>ين يوفت مع حلسهُ وعظ من فرمايا .

ای کی تبلیغ کی جائیگی اور ای تتم کی باتوں کے سننے اور سنانے کی مثل کرائی جا يكى تو كياعوام كيدلول ين على واورعلى وكوششول مدارك اورخانقا مول كى وقعت اورعظمت باتى ره ما يكى؟ چنانچداس كاجونتيج مونا ما يه تق وه موار اور عوام اور جبلاء عام طور پر علماء اور مدارس اور خانقاموں پر آزادی کے ساتھ تنقید ادراعتراض کرنے گئے۔ بحفیص وتحقیر کے کل ست ان کی زبانوں پر آنے گئے۔ مخلف انداز سے علیء کرام اور مدارس کا استخفاف کرنے ملکے خود علی و کی فتو می تقرریں ننے ہے احراض اور انکی تقریروں کا سبکی کے ساتھ ذکر کرنے گئے۔ الحكيمواعظ وتذكره سي كريز اور فأغا شدوبيا ختيا ركرت ككي اور حضرت مولانا محرالياس صاحب رحمة الله عليه كى ولى تمنا اوراجم مقصدك خلاف باوجود حضرت کی بہت زیارہ تا کید و تنجیہ کے جو کد حضرت موصوف کے المفوظات ے ظاہر ہے علاء مشائخ ہے بی تعلق اور کٹ کث کر علیحدہ ہونے يُكُ كُويا جماعت مين شركت على وومشائخ يرفض كي بم معنى موكى -🚓 بركوم بيدسيد كيسود راز شدجه والأرخلاف نيست كهاوعشقيا زشد

ہی ہر لوم بیرسید میسودراز شد جی واللہ خلاف نیست کہ او مستقباز شد خود حضرت شیخ الحدیث وامت بر کاتہم نے اعتراف فرمایا کہ بیاعتراض بھی بہت کثرت ہے آرہا ہے کہ تبلیغ والے علاء کی اہانت کرتے ہیں۔(اعتراضات وجوابات ص۲۳)

جماعت کے جائل مقررین اور حالی اپنی اجتماعی تقریروں اور تجی مجلسوں میں اور علی متن اور علی مقدان مدرسوں علی م گفتگوؤں میں کہنے گئے کہ علاء وہنی عی شی میں جہنا ہیں۔ یا اللہ ان مدرسوں اور خانقا ہوں کو جنوں کے وین کو جدا ہرا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے وین کو مدرسوں اور خانقا ہوں میں محدود کردیا ہے۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ علی قصود کردیے ہیں ہیدین کے کام کے لئے نہیں نکلتے ملازمتوں

يامنافق طهرالله عزوجل الارض منك امايكفيك ىفاتك حتى تغتاب العلماء والاولياء والصالحين تاكل لحومهم. انت واحوانك المنافقون مثلك عن قسريسب يساكل المديدان السنشكم ولحومكم وتنقطعكم وتنمرتكم والارض تسضحكم فتسحقكم وتقلبكم فلاح لمن لايحسن ظنبه إلَّهِ عنزوجل وبعباده الصالحين ويتنواضع لهم لم لاتتواصع لهسم وهسم البرومساء الامراء من انت بالإضافة اليهم المحق عروجل قدسلم الحل والسربط اليهم. بهم تمطر السمساء وتنبت الارض كل الخلق رعيتهم .كل واحد

كسالسجيسل لانرعزعته ولاتحركه رياح الافات والمصائب لايتزعزعون من امكنة توحيدهم ورضاهم عن مولا هم عروجل طالبين لانفسهم ويغرهم، توبوا الي الله عزوجل واعتذروا اليه اعترفوا بتذنوبكم بيكم وبيئنه وتنصرعوا بين يديه اليمش بيس ايديكم لوعرفتم لكنتم على غير ماانتم عليه تساربسو بيس يندى النحق عزوجل كماكان يتاوب من سيقكم انتم مخابيث ونسساء بسالاضافة اليهم شجاعتكم عند ماتامركم به ننضوسكم واهو يتكم وطساعكم الشجاعة فمي المدين تكون فسي قضاء

آفات ومصائب کی آندهیال نه ملاسکتی میں نے جنبش دے علیٰ ہیں۔ وہ اپنی تو حیر کے مقام سے ملتے بھی نہیں اور نہ اپنے اور دوسرول کیلئے اپنے مولی کی خوشنوری کے طلبگار بنے سے بنتے ہیں۔ تو سے کہ واللہ کی جنّا ب مِن اور معذرت كرو اوراقر ار كرو اینے گناہول کا اینے اور ا. کمے ورمیان خلوت میں ۔اور اسکے حضور میں گڑ گڑاؤ ويجهوتهبار بسامنے كيا ہے! كرتم كومعرفت ہوتی تو ضرورتم اسکے خلاف دوسری حالت پر ہوتے جس پر آج ہو، باادب بورجق تعالی کے سامنے جیسا کرتمہارے اسلاف با اوب رہتے تھے تم الحے مقابلے میں جراے اور عورتیں ہو۔ ایس تہاری بہادری انہیں باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس اور تمهاري خوابشات نفسانيه اور تهاري طبيعتين ثم كوتكم ديق بين - حالانكه شجاعت و مِن مِين اور حقوق الله كي اوا ليكي مِين موا کرتی ہے حکماءاورعلاء کے کلام کو حقیر مت ممجھو کہ ان کا کلام وواہے

اے منافق! اللہ جل جلالہ زمین کو تھے ہے یاک کرے کیا تجھکو تیرا انفاق کافی نہیں ہوتا کہ علما وصلی ء اور اولیاء کی غیبت کر کے ا تکا گوشت کھا تاہے تو اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی عقریب کیڑوں کی غذابییں کے جوتہاری زبانوں اور گوشت کو کھا کیں گے اور تم سب کونکڑ نے لکڑ ہے اور ریزہ ریزہ كردينكا ورزيين تم كو بطنيح كى پس تم كوپيس دے گی اور الٹ بلیٹ کر بھی جو محض اللہ جل جلالداور اسکے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا اور ایکے سامنے جھکتا نبيل اس كوفلاح تصيب نبيس بوتى توان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالاتکہ وہ تمام ابل دنیا کے سردار اور لشکر رعیت کے امير بي تجھ كوان ك نبت بى كيار حق تعالی نے بائد هناا ور کھولناان کے حوالے کیا ہے انکی بدولت آسان بارش برسا تا ہے اور زمین روئیدگی لاتی ہے۔اور ساری مخلوق ان کی رعایا ہے۔ان بیں برخض استقلال واستقامت میں بہاڑ کیطر ح ہے کہ اسکو

اورائے کلمات حق تعالی کی وحی کا ثمرہ ہیں

آج تمهارے درمیان صورة نی موجود تہیں

بين كدتم انكااتباع كروهم جبتم رسول الله

صلی الله علیه وسلم کے اتباع کرنے والوں

اور آپ کے حقیقی قرمانبرداروں کا اتباع

كرد كي تو كوياتم في بي كا اتباع كيا-

اور جب ان کود بکھا تو گویا نبی بی کود مکھ لیا

برميز گارعلاء كي صحبت اختيار كرو كه تمهارا

ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے کئے

بركت باوران علاء ك صحبت مت اختيار

کروجواہے علم پرعمل نہیں کرتے کہتمہارا

انگی محبت اختیار کرناتم پرخوست ہے جب تو

ال کی صحبت اختیار کر بھا جو تھھ سے تفویل

اورعلم میں بڑا ہے تو بیصحبت تیرے لئے

برکت ہوگی اور جب توا سے کی محبت اختیار

كريكا جوتخف عمرين بزام بالكرنداسك

پاک تقوی ہے شعم تو بیصحبت حیرے لئے

منحوں ہوگی عمل کر اللہ جل جلالہ کینے

حقوق الحق عزوجل لاتسهينوا بكلمات الحكما والعلماء فان كلامهم دواء وكلسماتهم ثمرة وحي الله عنزوجل ليمس بينكم نبي موجود بصورة حتى تتبعوه فاذا اتبعتم لمتبعين للنبي صلى الله عليه وملم السمحققين في اتباعه فكانماقد اتبعوه واذا رائيتمموه فكمانكم قلد واليشموه اصحبواالعلماء المتقين فان صحبتكم لهم بركة عليكم ولاتصحبوا العلماء الذين لا يعلمون لعلمهم فان صحبتكم ليسهم ثئوم عليكم اذا اصبحت من ه و اكبر منك في التقوي والعلم كانت صحبتك لة بركة عليك واذا اصحبت

يقطع هوسك

من هو اكبر منك في السن لاتقوى لــه ولاعـلم لـه كانت صحبتك لمه ششوم عليك اعمل للله عزوجل ولاتعمل يغيره اترك له ولا تترك لغيره العمل كفر والترك لغيره رياء من لا يعرف هذا يعمل غير هذا في هوس عنقريب ياتي الموت

ترك كر فيرالله كے لئے ترك مذكر كيونك غیراللہ کے لئے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے۔ اور غیراللہ کے لئے کسی گناہ کا ترک کرتا ریاء ہے جو مخص اس سے واقف نہ ہواور اسکے سواد وسری صورت کرے وہ جتلائے ہوں ہے اور عنقریب موت آلیگی اور تيرے ہوں کو کاٹ ڈالنگی۔

اور نیمل کرغیراللہ کے لئے اللہ بی کے لئے

الله كى شان ب چندون جدالكاكر چنداريس جنلاعامى اوركندة ناتراش جال اور دین کی کامل وکمل خدمت انجام دیینے والے ربانی علاء کوعیب لگادیں اور انکو قصور واريتا ديں.

لقدعير الطائي بالبحل ماورائة وعيسر قسسابالصهامة ساقل مادر ( بخیل ) حاتم جیسے تی کو بکل کا عیب لگائے اور مشہور زمانہ زیرک ودانافس ( تصبح ) كوباقل ( ناتص البيان ) عيب لكائـــــ

وطاولت الارض السماء سفاهة الإوفاخرت الشهب الحصي الجنادل اور زمین ازراہ بیوتونی آسان کے مقابلے میں زبان ورازی کرتے ہوئے ا ين كوبرا مستحصا ورجنگل كي تفكريال اور تفكريز عشهاب يربراني حيايل-قال السهاء للشمس انت حقيّةٌ ﴿ وقال الدجي لونك حائل آسان كا أيك بهت حجهونا اور بهت مرهم روشي والاستاره سها سورج سے كهنے

يتكبرون عملي العساد والنزهاد وحاصل الكلام ان

القلاب الدنيامن النظام

يو زن بان لايناسب فيها

البقينام فلاعيش الاعيش

الآحرة عد العقلاء الكوام زير ك بـ

ديباتى اور جنگلى عبادوز باد ير تكبر اور فخر كريننگ اور حاصل كلام ميركه نظام دنيا كاميه انقلاب به بانگ بلند به اعلان کریگا که به د نیااب عقلاء کرام کے نز دیک دیے کے الأن تبيس ہے۔ بس آخرت بی کی زندگی

سن قدر جرت کا مقام ہے کہ جن بزرگوں کی ذوات مقدسہ مجسم تبلیغ ہوں۔ اتباع سنت کی سی تصویر ہول۔شریعت مطہرہ کے چربہ نموند ہول۔ جنلی خواب وبيداري بحياوممات نشست وبرخاست مرفآر رگفتار، وضع قطع بخرضيكه جمله حركات وسكنات قدوه اور مموند بنائے كے قابل مو-جنكي يوري زندگي چار تبلغ ميں گذري مو-بيتين دن كم وجه چدلگانے والے جاال ان يره ديز ركول كوتصور وارتهرائي \_

چنانچا کی ایسے بی صاحب نے بوے جوش وخروش اور غصے سے کہا کہ مولانا وصى الله صاحب الدآبادى اورمولانا محراحمه صاحب يرتاب كرهى سے قيامت كون سخت بازېرس ہوگی۔

> بوجھا گیا کہ س جرم کے یا داش میں؟ تو كمنے لگے كه

اسلئے کہان لوگوں نے جماعت کے ساتھ ایک چربھی نہیں ویا۔

ایک مسجد میں جماعت والول نے کئی مدرسول کے جھوٹے حجھوٹے بچول کو باكراجتماع كيا-اور بعدنماز فجران بجول كوالتحيات اور دعائة قنوت وغيره سنات يااور

لگے كەنق چىمىيا بهوا ہے اور بہت كم روشنى ركھتا ہے۔ اورتار کی شب سفیدهٔ صبح سے کہنا شروع کرے کہ تیرارنگ بہت سیاہ ہے۔ هيا موت رران الحيواة ذميمة الله ويانفس جدم ان دهر ك ها زل تواے موت! تواب زیارت کر (آج) کیونکہ زندگی بری ہوگئی ہے۔ اوراے لفس درست رو، كيونكدر ماند سخر اين كرر ما ہے۔ في الواتع جس زمانه مين

ب خرد مے چنرز خود بے خری کردہ گرفتند براال ہم كامعامد موتے لكے۔ تاكس اور بے مترلوگ الى كرم اور بشر مندوں ير بردائي چاہے لگیں۔اور دون اور کم ظرف ، بلنداور عالی ظرفوں پر تفوق خاہر کرنے لگیں توا یہے زمانہ میں آ دمی زندگی ہے موت کو بہتر سیجھنے لگتا ہے۔

سی کہاشاعرنے

اذا التحق الاسافل بالاعالى 🖈 فقد طابت مبادمة المنايا جيها كه حديث جريل مين علامات قيامت كاذكر فرمات بوئ ارشادرسول "ينطاولون البنيان" كعن الليادية اقدست بكرى جرائے والے بلند بلندعمارتيں بنائے لکیں گے۔ کے تحت مداعلی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں۔

فهو اشارة الى تعلب الاراذل بدار شاد ہے اس طرف کدار اول غالب ہو جائیں گے اوراشراف ذلیل ہوجائیں گے وتبذليل الاشسراف وتولى الريساسة من لا يستحقها والمعنى ان اهل البادية

اور ریاست کے متولی وہ ہوجا کیں گے جو اس كے مستحق شر مول كے معنى بيد كديہ جا ال

اور مثن کرایاس کے بعد نعرہ بازی شروع ہوئی۔ معلم صاحب فرماتے کہ

التحیات کہاں ہے سیکھا؟ لڑ کے بولتے کہ چلت پھرت کی زندگی ہے وہ کہتے قنوت کہاں سے سیکھا؟ لڑ کے بولتے چلت پھرت کی زندگی ہے اسیطر ن ہر ہردعا کے بارے میں وہ بوچھتے۔اورلڑ کے جواب دیتے چلت پھرت کی زندگی ہے اس کے بعد بوچھتے کہ

فلاں چیز مدرہے میں سیکھا؟ اڑے ہولتے ، بالکل نہیں بالکل نہیں اور ہر گرنہیں ہرگر نہیں۔

اے صاحبوبیسب کیا ہے۔ بیکساوین ہے، اور کیس مجھ ہے کہ جس شاخ ہر بیٹے میں اس کی جڑکا اے رہے ہیں۔ کیے برسرشاخ وبن می برید۔ کے مصداق ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی منظم سازش اور سوچا سمجھامنصوبہ ہے کہ جس طرح اغیار اول اسلام کی بنیا دی اموراور اولین رواق پر تنقیدیں کر کے اسلام کی ان بنیا دوں کومشکوک اور مجروح كريءوام كے دلول ميں شك وريب -استخفاف ويه وقعتی اور توحش ونفرت پیدا کرتے ہیں۔ پھرا بیخ خود مهاخته معتقدات کے فضائل وفوا کدمبالغہ کے ساتھ بیان كرتے بيں اوراس طرح متاثر كر كے نہايت آساني ہے شكار كريليتے ہيں اى طرح بيد جهاعت تبيغي مجى اوركهين اين تبليغي تقريرون اورسفرون مين شصرف بيركه عوام كوتلقين نہیں کرتے کہاہیے بچوں کو مدرسہ میں بھیجوا و تعلیم ولا وَ، اورخوداسیے مقامی یا دوسرے علائے حقاتی ہے ملوا ورقیض حاصل کروا ورمشائخ ہے را بطہ پیدا کرو، بلکہ اپنی جماعت، مدارس وخوافق کی مدمقابل بنا کرچاتا چھرتا مدرسداور چھتی پھرتی خانقاہ ہے تعبیر کر کے

اسلام کے بنیادی ارکان مینی علیء اور مشائخ پر تنقید کرتے ، معائب اور نقائص بیان کرتے اور ان ہے دعوت الی اللہ کی بالک نفی کرتے اور صرف اپنی ہی جماعت کے داعی الی اللہ ہونے کا دعویٰ کرکے جاتا بھرتا مدرسه اور چلتی بھرتی خانقا ہ باور کراکراس میں شمولیت کی دعوت دیے ہیں۔

پھرائی فضیلت بیان کرنے کا نمبرا تا ہے تو اگر یہ جماعت ان کے نزویک اچھی تھی تو اس کی فضیلت بیان کرتے ۔ اس کی خو بی اور اسکا فائدہ بیان کرتے ہیں بلکہ اسکی فضیلت بیان کرنے ہیں مدارس اور خانقا ہوں سے تقابل بھی ضروری بچھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ مدرسوں اور خانقا ہوں کے نقائص بیان کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کے ناتص وغیر کمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم واتم فیال کرتے ہیں۔ ان کے ناتص وغیر کمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم واتم افضل اور اکمل بیان کرانے کا نمبرا تا ہے تو جہاد وقال کی آبات واحاد بیث کو اس پر چسیاں کیا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جانج بل گشت کرنے والوں کوالیک فماز کا تواب سر لاکھ فہرزوں کے برابر ہے وغیرہ،اورس ری دنیا کی خولی جاعت کی بدولت ہے۔
مدرسوں کی آبادی دارالافراء کی روئق اور خانقا ہوں کی ہما جمی سب جبیغی جماعت ہی کی وجہ ہے جماعت میں شامل بہت بڑی تعداد جو پہلے ہے دیندار ہو کہا عت ہی مدرسے یہ عالم ہے تعلق ہو، لیکن جب وہ اس جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں تو ڈھنڈورا بیٹا جاتا ہے کہ ان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کہان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کہان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کہان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کہان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کہان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کہان کی وینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری دیندار بنایا ہے۔عوام ہوا۔

یا پھرسلف صالحین کے طریق کار کے متوازی جماعت کے قائم کرنے کالازی وفطری نتیجہ بیہ ہے کہ جولاشعوری طور پر متخالف طریف کار مدارس وخوائق کی ذہنوں پر چڑھی ہوئی گہری چھاپ کومو کئے بغیر میہ متوازی تبلیغی جماعت تکثیر سواد میں کا میاب نہیں ہوسکتی۔

شاید بہی وجہ ہواس کی کہ حضرت مولانالیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علماء کی عزت کرنے اور انگی تنقیص نہ کرنے کی تلقین وتا کید فرماتے تھے۔ کیونکہ حضرت کے قلب صافی پراس تحریک کے طریق کارکے لازی وفطری تقیجہ واثر اور انجام کا اندکاس ہور ہاتھا۔ لازی بات ہے کہ کسی تحریک میں جب کوئی بنیادی خامی اور کمزوری ہوتی ہواراس کا قدم ذرا بھی جادہ کتی ہے بٹا ہوتا ہے تو اس مفاسد اور مضاریر بنتج ہونا بھتی ہوتا ہے۔

ای حقیقت کی نشاند بی کرتے ہوئے حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه ارشاد فرماتے ہیں۔

کوئی کام خواہ کتنا ہی اہم اور ضرور کی کیوں نہ ہواگر حد دو شرعیہ ہے بالاتر ہوکر عمل میں لایا جائیگا تو ضرور بالضرور اس میں خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوں گے۔

( کتاب تبلیغی جماعت پراعتر اضات وجوابات ص ۵۵ )

لبذا ہید کہ کرجرم کو ہلکا نہیں کیا جاسکتا کہ بیا افراد کی غلطی ہے۔ اسہاب ومحر کات پر بھی غور کرنا ضروری ہے اور بر تقدیر صحت ہے جماعتیں اور جماعتوں کے امراء جو ملکوں ملکوں شہروں شہروں اور گاؤں گاؤں پھرتے رہتے ہیں کیا اگی حیثیت جماعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے الی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار جماعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے الی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار جماعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے الی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے الی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے الی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھاعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے الی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار بھا گردائی جائے گئے۔ اپنی بے اپنی ذمہ داری نے فرار ہے۔

قدد ارتمایندگان اسلام علی نے کرام مامور بین کدا حکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے تیمرید اظہار بیز ارک اوراس پرتکبر کریں زیروتو بیخ ہے کام لیس ۔ اہل کفرونسی اور اہل بدعت وصلالت کی برملا تکفیر بقسین اور تصلیل کریں ۔ بہی عن المکر سے دریغ شہریں ۔ بداہدت کو ہرگز راہ شردیں ۔ سکوت کریں ۔ بداہدت کو ہرگز راہ شردیں ۔ سکوت کرنے والوں کولسان نبوت سے شیطان اخریں ( گونگا شیطان ) کہا گیا کتمان علم پر "الم جمع بلجام میں فار" قیامت کے دن آگ کی دگام پہنائے جائے کے باوجود قد رہت کے ترک نبی عن المنکر پر جمر میں مرتکبین کے ساتھ عذاب وعقاب میں گرفتار ہوئے اور سخق لعنت ہونے کی وعیدستائی گئی۔ فساق و فجار کی تعریف وقید ساقی وقیار کی تعریف اور تو قیر سے بہشدت روکا گیا۔

شارشاد بوا

اذا امداح الفاسق اهتزعرش الرحمن من وقر صاحب البدعة فقد اعان على هدم الاسلام

جب قاسق كى مدر كيجاتى ہے تو عرش اليى كانپ جاتا ہے جس فے بدعتى كوتو قيركى تو اس فے دين كے دھاديے جس مددكى ۔

حدوداللہ کے ترک پر ہلاکت اور تباہی ہے ڈراتے ہوئے ارشا وفر مایا

انما اهلک الذین قبلکم بڑای نیست کرتم ہے پہلے لوگ اس کے انھم کانوا اذا سرق فیھم بلاک کردیئے گئے کہ جب ان بی کوئی الشہریف تسریف تسرکوہ واذا شریف چوری کرتا تو اسکوچھوڑ دیتے تھے مسرق فیھم المضحیف اور جب کوئی کرور چوری کرتا تو اس پرصد اقاموا علیه الحد تائم کرتے تھے۔

اگر اہل اسلام کے افراد میں مفاسد کا صدور وظہور ہوتو ان کے انسداد

"لياجائز عمل مين ناجائزامرى شموليت كيصورت مين ساراعمل ناجائز قرار ديا كيا-"اذا اجتمع الحلال والحوام فقد غلب الحوام" جب هلال وحرام مجتمع بوجائين توحرام بى بوگا-

عوام کو گمرائی اور فسادعقیدہ ہے بچانے کا منجانب شارع یکی خاص اور معین کیا گیا ہے۔ کہ جس مباح یا مندوب کو وہ عملاً یا اعتقاداً ضروری بچھے لگیس یا کسی قتم کے فساد اور گمرائی میں مبتلا ہوئے لگیس تو اس عمل کو قطعاً ترک کردیا جائے۔ اور اگر عمل ضروری ہوا ختیا رکیا جائے گا۔ اور مید حفظ خروری ہوا ختیا رکیا جائے گا۔ اور مید حفظ عقیدہ عوام قول بلاعمل ہے بھی نہیں ہوا کرتا۔

غرض جس طرح بن پڑے فساد کی اصلاح اور عوام ممراہی ہے بچانے کی پوری
پوری کوشش کی جائیگی علماء یہ کہہ چھٹکارانہیں حاصل کر سکتے کہ بیافراد کی فلطی ہے۔
بہرحال یہ جماعتیں جو بلینی جماعت کے نام سے گاؤں گاؤں گاؤں گشت کرتی ہیں اقطع
نظر اس سے کہ ان کا تعلق کسی مرکز سے ہے یانہیں۔اور قطع نظر اس سے کہ اس فلطی کے
فہدوارا فراد ہیں۔ یامرکز اور قطع نظر اس سے کہ یہ فلطی شعوری پر ہوتی ہے۔ یالا شعوری طور
پر اعتراض انہیں جماعتوں پر ہے۔ یہ فتنہ فتی مظلی اور داہید داہیۃ الکبری ہے۔

لِلْه حضرات علماءاس کے انسداد کی طرف توجه فرمائیں جیبا کہ کتاب' معروضات و کتوبات' کے صفح آاپر کہا گیاہے کہ: اس تحریک کو داجب اور فرض بتا کرعاما واوراس خروج میں شامل نہ ہونے والے واستیمال نیز ذمه داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے عکمانہ اصول بیان کے گئے۔ چنانچ مل واجب میں فساد کی شمولیت کیصورت میں بجائے اس واجب کے ترک کرنے کے فساد کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور وہ اصلاح خواہ قل سے ہویا حس (جیل خانہ) سے ضرب (کوڑے لگوانے) سے ہویا نفی وتعزیر (یعنی شہر بدرکرنے) سے وغیرہ

اوربعض علماء تواس عمل واجب بن كر ترك كرويية ك قائل بين جبيها كه براجين قاطعه يربحوالم الطريقة المحمد بيه فدكور ہے كه

شم اعلم ان فعل البدعة اشد كهريد بات جانو كه بدعت من زياده ضرراهن توك السنة بدليل ان ضررب به نبعت ترك سنت ك اس الفقها قالوا اذا تودد في شني بين وليل سے كه فتهاء نے قربایا ہے كه جس امر كوفه سنة و بدعة فتوكه لازم.

و ما توک الواجب هل هو اشد کا ایک بدعت بونے کی تواس امر کا ترک من فعل البدعة و علی العکس واجب به اور جس امر بیس واجب اور ففی البدعة و علی العکس بدعت بونے کا تر دو ہے۔ تو اسکے ترک فیسه اشتباه حیث صرحوا بین کو نه بدعة بیس اشتباه ہے کیونکہ فقیاء نے تصریح کی واجبا انه یفعله و فی النخلاصة ہے کہ اسکونترک نہ کرے اور خلاصہ بیس وواجبا انه یفعله و فی النخلاصة النے مسئلة تدل علی خلافة النے

معلوم ہوا کہ اگر عمل واجب نہیں۔ گومسنون ومندوب بنی کیوں نہ ہو۔ فساد کی شہولیت کی صورت میں اس عمل ہی کوسزے سے ترک کرنے کولازم وواجب قرار دیا

مقبولیت کی ہے۔

سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرعمل کا اور زندگی بسر کرنے کا واحد ذر اید انہیں مطرات کے اتباع میں مخصر ہے۔ اسلاف کرام کا سنی نمونہ بن کرقوت علمیہ عملیہ میں با کمال ہوکر بالکل انہیں کے طرز پر ان ہزرگوں نے جو کتاب وسنت اور دین اللی کی خدمت کی ہے وہ ایک نا قابل افکار حقیقت ہے دین کے فروغ دینے اور سنت کو زندہ کو زندہ رکھنا اور سراہنا، انہیں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا جو اس وقت مدارس وخوانق کی صورت میں موجود ہیں۔ انہیں کے اتباع کی ترغیب دینا، ان کے تبعین کی حوصلہ افر ائی کرنا ان کے ساتھ ہرتنم کا تعاون کرنا اس وقت ہرکا کا مرنے والے مسلمان پرواجب ہے۔

و مسن کان حق له مادح بی فحق علی الناس ان بعد حوه ان کے طور ان کے طرز کے خلاف دوسرا طریقہ ایجاد کرنا، ان کے کاموں ان کے طور وطریقوں پر تقید کرنا اور اس کی تحقیر کرنا، ان کی اہمیت کو کم کرنا نہ صرف مید کہ جا کرنہیں بلکہ گناہ عظیم اور بدترین جرم ہے۔

الحاد دو ہریت اور بدد نئی کومغلوب کرنانہیں بلکہ ان کوئر تی اور فردغ وینا ہے چونکہ مقد مدوا جب کا واجب ہوتا ہے لہذا ان کا وجود ضروری اور واجب ہے۔

البنة علاء ومشائخ، مدارس اورخوانق کی قوت علمیه وعملیه میں جوافراط وتغریط، ضعف وستی، غفلت اور کوتا ہیاں پیدا ہوگئ ہیں۔ ان کی اصلاح بھی واجب ہے۔ لیکن کوتا ہیوں کی وجہ ہے ان کوتو ژانہ جائے گانہ ترک جائز ہوگا۔ ہاں ان کوتئیسہ تبلیغی میں کوئی مضا کقہ نہیں ۔ گرتشقیق کے ساتھ علی الاطلاق نہیں۔ اپنے اپنے زیانہ میں لوگوں کو اگر بیمل کہا گیا اور علاء کو بدنام کیا گیا۔ عوام کوان سے بدخل کیا گیا اور (قوم کی توجہ ان کی تصانیف اور دیگر خدمات سے بٹائی گئی) تو جماعت تبلیغی کی تمامتر پوٹی جو چند اعمال کے فضائل تک محدود ہے۔ وہ کیا تمام ارکانِ اسلام کی تبلیغ کی متکفل ہوجائے گی اور خدانخو استہ خاکم بدئن اگر ان لوگوں کی سازش کا میاب ہوتی ہے تو کیا حضرات علاء امت کی خدمات اور کمل تبلیغ اسلام کے نصاب سے قوم محروم نہ ہوجائے گی ۔ بیسازش تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب اب تک ایل بدعت اور طرق باطلہ تی کیا کرتے تھے۔ "السلھم احفظنا" ضرورت ہے کہ اکا برجماعت فوراً اس طرف متوجہ ہوں اور اس سازش کو مثانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی متوجہ ہوں اور اس سازش کو مثانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی جماعت کے افراد سے اتناز بردست ہوگا کہ اس کی مکافات مشکل ہوجا گئی۔

پی اے لوگو! علماء باللہ ، اولیاء اللہ و بیوت اللہ کی تنقیص و تحقیر کر کے عذاب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور تباہی و برایت کے سرچشمہ سے اور تباہی و برایت کے سرچشمہ سے الگ اور بیگاندمت کرو۔

دین علمی و ملی خدمات جو مدارس اور خانقامول کے فیض یافتہ علائے ربانی وفضلائے حقانی انجام دے رہے ہیں۔اس کے آثار کامٹس فی نصف النہار روش اور نمایاں ہیں۔

تدریسی، تھنیفی، تحریری وزبانی تبلیغ غرض کہ ہر ضدمت دین ان حضرات کو نصیب ہوئیں۔ سینکڑوں ہزاروں ادارے مدرے وغیرہ ہندوستان وہیرون ہند کے اس مقدس فریضہ کی انجام وہی میں لگے ہوئے ہیں۔لاکھوں کروڑوں انسان ان مدارس اور علماء کے فیض سے بہرہ مند ہوئے ادر ہورہے ہیں۔ یہ علامت ان کی مدارس اور علماء کے فیض سے بہرہ مند ہوئے ادر ہورہے ہیں۔ یہ علامت ان کی

فضیلت وظلمت میں شریک ہے۔ لیکن اس عموی کوشش کو مداری وخوانق سے کا ٹ کر اور علیحدہ قرار دے کر ان کا مدمقابل باور کرانے اور مستفق پارٹی کی شکل دے کر گو حدود شرعیہ سے متجاوز کیوں نہ ہو تشخص وانتیاز کو برقر ارر کھنے پر اصرار کرنا اور اس کی ہے بناہ شہیر کرنا مداری وخوانق کی تنقیص و تحقیر کرنا اور ان پر ان منتخص و متعین بخصوص میناز بارٹی کی تفضیل غرض شریعت کے مدمقابل کسی دوسری ہی غرض و مصلحت پر جمی معلوم ہوتی ہے۔

"بقول حفرت مولانا شاه عبدالرجم صاحب وبلوى وامت بركاتهم بين تواس مع المنت الله والمنت بركاتهم بين تواس مع النفق الله والمنت المنتقف النفل المن المنتخف النفل المن المنتخف النفل المن المنتخف النفل المن المنتخف النفل المنتخف المن

بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

و استهر لانه اسائة الادب. بادبی جادبی بادبی کوشش کی واحر باسرون رحان سے دید اشتهر لانه اسائة الادب. خادبی خرضیکد کوتا بیول کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ بیکون ی تقلندی ہے کان کے متوازی کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر کے اس انبیائی کام بی کوسرے سے ختم کر دیا جائے یا دوسرا گھڑ ا بھوا بدی ایجاد کیا جائے۔ یاکسی دوسرے سے قاصر طریقہ کی قواڈ وفعلاً ابھیت دوسرا گھڑ ا بھوا بدی ایجاد کیا جائے۔ یاکسی دوسرے کے قاصر طریقہ کی قواڈ وفعلاً ابھیت وفضیات باورکراکراس آ زمودہ و بحرب اور عین کتاب وسنت کے مطابق کام کی ابھیت کوئم کیا جائے داور اس کی طرف سے عوام کی توجہ و بھت کوموڈ کر دوسری طرف لگادیا جائے فور فرمائے۔ کیاڈ بردست ادر کیماغلیم فتنہ ہے۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ بلنج کی عمومی جدوجہ کہ صدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ منجملہ شمرات و برکات مدارس وخوانق ہی ہے۔ اور انہیں کا ایک حصہ ہے اور ان کی

مخققین و مصلحین نے اس سے غفلت بھی نہیں برتی اوراس فریضہ کوانجام دیا ہے۔ مثلاً حضرت امام غزالی، مجدد الف ٹانی، الشیخ ولی الله دہلوی، تحکیم الامت مجدد تفانوی رحمیم الله عین ۔

علماء سوء کے بارے میں تشدیدات وتہدیدات عظیمہ قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہیں بہر حال مطلقاً نہیں تشقیق وقیمین کے ساتھ تقیدات وتبعرے کئے جاسکتے ہیں۔ گرجہلاکواس کا موقع نہیں دیا جاسکتا۔

عالگیری۵/۳۵۳ میں ہے۔